



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books are tover - due.



اورازداج واولاد كالخضر ذكره بع. ماليف قال بين سرا على اعلا الشامي شا في سيالته الم التوفي مراذيج المسلم الجرى ع اضافه وکله اد کرونه کال کال کال

M.A.LIBRARY, A.M.U.

\$

## بسباشار من الرسيم دسيا جُرسيمره ميوى مجلّدووم

سیسرتا شوی محلّدا دّل استالیه (مشافیایی) کے اواسط بین شائع ہو ای تقی، ایب مُلّدو وم نہ سیالیه (منافیاء) کے واسطین شائع ہوتی ہے۔ شابقین کا تقاضاہ کے مطد سے جلداس کی جلدین شائع ہوتی رہیں المکن شایلان شکلات کا ان کوعلم نمیں جوعالگیر جنگ نے زندگی کے ہڑھیدین پیداکر دی ہیں، گوایک سال سے زیا دہ ہوا کہ حنگ کیا علل عالممه رگیا الیکن با این به حقیقت بیه به که که محلح کا آغاز نهین بوا ۱۰ درایس خاتمهٔ حباک سے زندگی کے مشکلات مین ایک وز ہ کمی نمین ہوئی، جلداوًل کے تکلیف وہ تجربہ کے بعد میسطے کرنیا گیا تھاکہ دوسری حلد خود مطبع معالد قتین چھنے کی لیکن کل پریقی کہ ہارے پاسٹین نرتھی، ٹری تلاش چیتجہ سے شین ابھا کی، تو کا غذ کا قط نظراً یا جلدا ول مین جن اصناف کے کا غذالگ چکے تھے، اُن کا لمنا دشوار ہوگیا، دسی کا غذکے ۲۰۰۰ ریم بھی بیک دقت مذکمی ہ وِقت کسی طرح تم ہو نی تو لوح (اکٹل تیج ) کے کا مذکی شکل پڑی اکھنئوے کیار کلکتہ ا درمبی کک سے کا رخانے جیان مارے گئے گرخا طرخواہ کا غذومتیا ہے۔ مزموا ، آخرچو بھی مل سکا اور شیطرے بھی بنا پر حلد اختتام کو پنجی واشیل ملکے حل خداہ پہلی جار بنیوت کے یرآ شوب عمد ثعر اواسٹ نیٹل تھی، اور دوسری جار منبوت کی سدسالدامن کی زندگی کی تاریخ ہجا نبوت کی بست و سهاله زندگی مین بهبلی جلد مین مال کے کا زنامون کا مجموعة تنی، اور میں حلد بقیر آخری تین سال کے واقعا کا خیرہ ہے ، اوراس کے بعداخلاق دشمائل شریعہ اورا زواج مطهرات وا ولا وکرام کا تذکرہ ہے۔ مصنّف مرحوم کی دفات کے بعد بید اس جلد کا تما م قلمی سرا بیمیرسے کا تھا کیا تو بیجے اس میں بہرے سے ابوار

کی کمی صوص ہوئی، جن کے اضافہ کے بینر پر حلد نا تام نظراً تی تھی لیکن صنعت سے مسودہ میں اضافہ کی بمب پنین جس تی

تقی، آخر کار مدت کے میص میں کے بعد میں نے مطے کرلیا کہ ان کو کھنا ہی چاہیے ، چند روز کے بعد بیصے اتفا قاسولا ٹاکے اُتھ اً کی ایک یا و داشت می ، جووفات سے بلنچ ا ، مبیترا کیسفینه مین کھی تنی، اُس کاعنوان میا و واسٹست اخیر تقا، اُس یا دواشت کویژه کرمیری مسرت کی انتها نهیان رہی جب بین نے بد دیکے کرجن ابواب کومین عزوری تھیتا تھا بھنف مرحوم نے بھی اپنی و خری یا د داشت مین انکا اصافہ صروری قرار دیا تھا، ا درگویا وہ ایک وصیت نامرتھا، میں کوفرشتُه غیب اُن کے وست و فلم سے میری تنی کے لیے سیابی کھوا ویا تھا۔ حلِّ این عقدہ ہم ازر وے بگار آخر تند اخلاق کے باب و مصنف مرحم سن تحیل کو منین بنیایا تھا، بہت سے عنوالات سا وہ تھے بہتے عنوالات گوشرمع کرے آیندہ اضافہ کے بیلے نا تام بصورتِ بیاص چپوڑ دیا تھا، جامے نے ان کو *کھار بطورکا کیا* ب بین شامل . کردیا بہت سے ضروری حواشی بھی جابجا بڑھائے گئے ہیں ۔ خیانچہ عبدا کہ جلدا ول کے دیبا جیمین ذکر کردیا گیا ہے ۔ اضاف ورتحالاورویشی نی تامعها رتین بلالین کے اندر کر پیگئی ہیں، تاکہ صنعت اورجا سے کی عبارتین باہم فتالا متوتے بالین حاثمع سيرسلهان ندوي

|             | فرست مضامین سیره انتی حصّد دوم       |      |                           |          |                            |  |  |
|-------------|--------------------------------------|------|---------------------------|----------|----------------------------|--|--|
| صفحر        | مضمون                                | صفح  | مضمون                     | صفحه     | مضمون                      |  |  |
| a.          | اميسلاح بين النامسس<br>يو »          | 1    | نبوتميم<br>م              |          | اسِلام کی اُن کی ننگی      |  |  |
| 27          | 'تآب                                 |      | نبوسور                    |          | 116-1                      |  |  |
|             | حکام اور ُولاءٌ                      |      | اشو                       |          | قیام امن                   |  |  |
| 00          | حكام كاامتحان                        | برس  | ژوسس<br>دوسس              | 4        | عرب کی عام برامنی          |  |  |
| 04          | محصلين زكؤة وجزبي                    | u    | بنوحارث بن كعب            | rv       | بيرونی خطرات               |  |  |
| 4.          | نقب ت                                | . #  | طے ۔                      | "        | يبوديون كى ترت             |  |  |
| *           | اپليس .                              | ٣٣   | عدى بن حاتم               | ۵        | ان کے انسدا د کی ترابیر    |  |  |
|             | اجسلاه                               | ٣٣   | تقييت                     | Į        | اشاعتِ اسلام               |  |  |
| "           | غير تومون سيمعا برك                  | 6 مم | تجسسران                   | ,        | كمدمين اشاعتِ اسِلام       |  |  |
| 45          | اصنان محاصل وغایج                    | r 9  | ينوامس د                  | سوا      | ا دس وخزیج کا اسلام        |  |  |
| 44          | جاگيرين اوراقيا و ه زينون کي آبادي   |      | بنوفسنسزا ره              |          | مدنيدمين اشاعت اسلام       |  |  |
| 46          | مرتبى أنتظامات                       | ٠,   | کمنده                     |          | بركے بوليف قريتيون كااسلام |  |  |
| *           | دعاة ا ورمعلميد إسسالام              |      | عبدالقيس                  | 1        | مزینه کا اسلام             |  |  |
| 4^          | ان کی تعلیم وتربیت                   | (/م  | بنوعا مربن صعصعه          | *        | الثيحة كااسلام             |  |  |
| 41          | \ \frac{1}{2}                        | pr   | حمير دغيره كى سفادت       | *        | جبينه كااسلام              |  |  |
| 40          | ائمهٔ نماز کا تقریر                  | ישנא | ماسيس كومت اللي           | 14.      | دُعاة كاتفټىرر             |  |  |
| 44          | مُووْنِين م                          | 44   | اسلامی حکومت کی نوض وغایت |          | اُدْعاة كے ام              |  |  |
| 42          | 00000                                | ۲۷   | اشطام مکی                 | 19       | مقاات دعوت                 |  |  |
| 44          | اسلام كاكثرز الف بتدييج تيل والبيخان | ,    | ابيرالعسكرى               |          | ين                         |  |  |
| ^-          | عقائدا وراسلام كراصول وكين           | 4.6  | افت ار                    | 71       | المجسسران                  |  |  |
| .#          | عصائد                                | *    | نسل تصن!                  | 74       | بحرين.                     |  |  |
| مهر<br>علار | عيادات                               | . "  | توقیمات و فرامین          | 77       | اعمنان                     |  |  |
| ^6          | طارت                                 | 64   | مها نداری                 | *        | صدد دشام                   |  |  |
| هم ا        | ميم م                                | ۲9.  | عيادتِ مرضیٰ              | 74       | و فوريخ سپ                 |  |  |
| 14          | نما زحمعدا ورعيدين                   | "    | اطاب                      | ra       | مزمينه                     |  |  |
| <u> </u>    |                                      |      |                           | <u> </u> |                            |  |  |

| صنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | مقنون                            | صغر       | مضمول                                                                                               | صفحر   | مضمولن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +        | م <u>رن</u><br>خرستبر کا استعال  | ┝╌╼┿      | دقات<br>ا                                                                                           | A9     | اناز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | }        | نظافت ببندى                      | "         | ا<br>الجميز وكمفين                                                                                  | ar     | السهاؤة خوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        | سواري كامتوق                     |           | متروكات                                                                                             | 91"    | روزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | اسپ روانی                        |           | 101-174                                                                                             | 90     | 7/2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | معمولات                          | 3 سما     | زمين                                                                                                | 94     | ال ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        | 164-144                          | البرو .   | جا نور                                                                                              | 9^     | مجے کے اصلاحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14       | صحے شام کے کے معولات             | i         | اسلم نے<br>کاٹارمترکہ                                                                               | 1-1    | امعا م <i>لات</i><br>دراثت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | خراب<br>. ا                      | 1         | ا بارمبرده<br>مسکن مبارک                                                                            | 1      | درات<br>وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14       | عبا دت شبا نه<br>معمولات نماز    | ł         | مسلمن مبارک<br>دایه                                                                                 |        | وميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40       | سورت عبر<br>عمدلات فیلیه         | 1         | ئىي<br>خدام خاص                                                                                     | 1      | الخاح دطسابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١,       | مولات مفر                        | 1         | شمائل                                                                                               | ,      | صدور وتعزيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اس       | بولاتِ جا د                      | 1         | 140 - 100                                                                                           | 11.    | 1 -1- 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بم،    | مولاتِ عيادت وع <sup>و</sup> ا   | 100       | يئها قدمسس                                                                                          | ٠      | اكولات بين حلال وحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "        | مولاتِ ملآقات                    | 104       | رِ بَوْت                                                                                            | 111    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144      | بولات عامه                       | <i>"</i>  | ئے مبادک                                                                                            | ال أمو |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | مجارس شوی                        |           | تار ا                                                                                               | 1      | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | · 144-166                        | 10        | 1                                                                                                   | i      | سال صير حجة الوواع المِثمام<br>في في م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166      | ر مبوت                           | - 1       | شده وتبم                                                                                            |        | فرهي نبوت، ۱۱۸ - ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۲۸      | <i>سِ ارث</i> د<br>م             | ĺ         | br                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149      | ابِ مجلس<br>اتِ مجلس             | 1         | ن کې<br>دوزړه                                                                                       | - 1    | الم المالية ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JA-      | ہی ہیں<br>نون کے بیے محضوص محلیں | - 1       | , , e <sup>m</sup> , la                                                                             | - 1    | وفاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ing      | ون کے میں عنوں بن<br>پرارشاد     | }         | . (                                                                                                 | i      | 140-14h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٨٣      | ن مین شگفته زاجی                 |           | ,                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ام ۱۸    | ي مجت                            |           | فِي اللهِ |        | فرطاس کا دا قعر ع ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contract of the Contract of th | i<br>i   |                                  |           | رُبِ رنگ                                                                                            | انامرف | بخفرت صلم كاأخرى خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |                                  | danie Tak |                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| i F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                               |       |                                  |       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صف       | مضموك                         | صفحه  | مضمون                            | صفح   | مضموان                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196      | غريبون كسيسا تقدمجت وشفقت     | 44.   | ایٹار                            |       | خطابت ثبوی             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | μ        | د نتمنا نِ جان سے عفو و درگذر |       | مهان نوازی                       | r     | 196-120                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pr.p     | وشمنون کے حق مین د عائے خیر   | ror   | گداگری اورسوال مصے نفرت          | اهدا  | ط زبیان                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم ديو  | بجون رثيفقت                   | 1     | صدقہ سے پہیز                     | 107   | خطبات کی نوعیت<br>ر    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳-4      | غلامون يرثيفقت                |       | تنفي نتبول كرنا                  | ام⁄4ا | ا ازائگیزی             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.0      | متورات كے ساتھ بتا ؤ          | 700   | تتحفه دبينا                      | 1     | عبا دات نبوی           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | וויין    | حيوا نات پر رحم               |       | عدم مستبول احبان                 |       | 444-192                |
| and an arrangement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rir      | رحمت ومحبتِ عام               | 404   | عدم تشد د                        | 141   | دعادا ورنساز           |
| and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r17"     | ومشيق لهشبى                   | 400   | تقشف نالبندتقا،                  |       | ادوزه                  |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mla      | عيادت وتعزيت                  |       | عیب جونی اور مراحی کی ناپسدیرگی  | , ,   | ا زکواة                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m16      | تطعيث طمنع                    | i.e.i | سا دگی اورسبتے کلفنی             | "     | É                      |
| Personal designation of the least of the lea | MIV      | ا ولا دسے محبت                | ,     | ا ارت بیندی سے احتناب            | 7-4   | دوام فکرالئی           |
| Total Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ار واچ مطوات                  | 440   | ساوات                            | F-6   | ذو <i>ق وشو</i> ق      |
| Anna Jana Jana Jana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | hih d - hal                   | 444   | تواضع                            | 1     | ميدان حبگ مين يا دالني |
| No. of Lot, House, etc., in case of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا۲۳      | 2,50                          | 179   | تغظیما وربیجا مرح کی نالینندیدگی | ווץ   | خثيتِ آتى              |
| Sections.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444      | حضرت سو دهٔ ه                 | 1     | شرم دحيا                         | I .   | اگریه وهبکا            |
| Nacional Property of the Party  | مه ماییه | حصفوت عاكشة                   | rer   | البيني المقت كام كرنا            | 710   | مجت الني سطيد          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444      | حضرت مفصة                     | 142   | ووسرون کے کام کردنیا             | 716   | توكل عيد الله          |
| WOOD SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rr9      | زیزیش ام المساکین             | 46.84 | عزم دامستقلال                    | 773   | صبروت کر               |
| September 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        | حضرت ام سلمة ع                | 1     | شجاعت                            | į.    | اخلاق نبوى             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W 1 -    | 3.0                           | 1     | دامست گفتاری                     | 1     | hho-bhe                |
| Carrier of the Carrie | توسوسه   |                               | 1     | ايفاءجم                          | 1     | اخلاق بنوی کا جاع میان |
| terestation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | שנשוש    | حضرت ام جبديني                | 7     | زېد وقناعت                       | ۲۳۰   | مرا ورستِ عل           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B-P-K    | حضرت ميمونثر                  | ram   | عفووسم                           | rer   | ا حرچناق               |
| day of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دس       | حفرت صفية                     | ۲۸۸   | ونثمنون سيعفوه ورگذرا درسن سلوک  |       | حن ساله                |
| and the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                               | 197   | کفارا در شرکین کے ساتھ بڑا وُ    | 1     | عدل وامضان             |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                               | 190   | ہود ونصاری کے ساتھ برتا ہو۔      | 150   | جو د دسخا ،            |
| ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L        |                               |       | <u> </u>                         |       | <u> </u>               |

¥.

| مضمون                        | صفحر                                      | مضموان                                                                 | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مضمون                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معاشرت کے چند موثروا تعات    | ۳،۰                                       | حضريت ام كلنوم ۴                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ا ولا د                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | }                                         | حضرت فاطمة الزهراءء                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 444-446                                                                                                                                                                                                               |
| ,                            | 1                                         | حضرت ابراسمع                                                           | mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا دلاد کی تق دا و                                                                                                                                                                                                       |
| اہل وعیال کے مصارف کا انتظام |                                           | ازواج مطمرات كسلقا                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت فاسسم                                                                                                                                                                                                              |
|                              |                                           | معاشرت                                                                 | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت زَينب ء                                                                                                                                                                                                            |
|                              |                                           | ma1-ma                                                                 | יאים אי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت قبيت ء                                                                                                                                                                                                             |
|                              | از داج مُطلات اورال وعیال کیساد.<br>زندگی | ۳۴۰ مماثرت کے چند موڑوا قیات<br>۱۲۴۱ از داج مطهات اوراہل وعیال کی ساور | حضرت ام کافنی م<br>حضرت ام کافنی م<br>حضرت اطرت الزبرادء<br>حضرت ابرایم<br>حضرت ابرایم<br>حسرت ابرایم<br>حصرت ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرایم<br>ابرا | حضرت ام کلنوم و معلی است کے جند موثر و اتعات حضرت ام کلنوم و اتعالی کی ساور اتعالی کی ساور اتعالی کی ساور اتعالی کی ساور از درگی از درگی اور این معلی است کی ساتھ اور این وعیال کے مصارت کا انتظام معاشرت معاشرت معاشرت |

------

,



## ائِسلام كى امن كى زندگى سكة سكته سكة قيام امن اشاعتِ اسلام تاييس فلافت، او كميل شرويت، قيام امن اشاعتِ اسلام تاييس فلافت، او كميل شرويت، قيام امن

در الدشته الواب کے بید سینے کے بعد یہ بیت متابی بیان نہیں ہتی کہ اس وقت تک گونطری صلاحیت واستغلاد کے روسے عب کا ذرہ فرزہ تارہ تھا المیکن و کہی ایک نظام شمسی کے البی نہ تھا، تمام جزیر کہ عرب ایک واحد ملک، اور ایک بعث حدقوم تھا تا ہم نہ توکہیں تاریخ نے اس کے ملکی وقو می اتحاد کا نشان دیا ، اور نہ سیاسی میٹیت سے سی زیا نہ مین وقوم تھا تا ہم نہ توکہیں تاریخ نے اس کے ملکی وقو می اتحاد کا نشان دیا ، اور نہ سیاسی میٹیت سے سے می زیا نہ مین وقوم تھا ، اسی طرح بھیا ، اسی طرح بھیلی تھی جہد بی تھا میں بھی ہوا ، جس طرح گھر کھر کا الگ الگ طراح الگ طرح بھیلی تھی ہوا ، جس شی جہد بی اس سی میٹیت کے بھر المی بھولی چھولی جھولی بھی تھیں ، خوان کی عرب میں ، بچوانگ کا بھی ابھی الگ الگ الگ کہ بھی اس کہ بھر ادر انسان کی جو اس میں بہتر اور کھر بھی اس کے بھیل سا لہ جنگ کا بھی ابھی ابھی ابھی اس کو کھر بھی اسی میٹیت کے بھیل سا لہ جنگ کا بھی ابھی ابھی ابھی خوان میں بہتر اور کھر بھی خاتم ہوا کہ تھا کہ کہ اور اس طرح تمام ملک سی خوان میں اور قریش کے دریان حرب فیا کی ایک ایک میں اور تو کیش اور اس طرح تمام ملک سے تعدید خاص حسر م ، اور اشہر جرم میں نوفیس اور قریش کے دریان حرب فیا کیا سیلیل جاری تھا، اور اس طرح تمام ملک سے تعدید خاص حسر م ، اور اشہر جرم میں نوفیس اور قریش کے دریان حرب فیا کیا سیلیل جاری تھا، اور اس طرح تمام ملک سے تعدید خاص حسر م ، اور اشہر جرم میں نوفیس اور قریش کے دریان حرب فیا کیا سیلیل جاری تھا، اور اس طرح تمام ملک سے تعدید خاص حسر م ، اور اشہر جرم میں نوفیس اور قریش کے دریان حرب فیا کیا سیلیل جاری تھا، اور اس طرح تمام ملک سے تعدید خاص حسی میں نوفیس اور قریش کے دریان حرب فیا کیا کیا کہ کھر کیا کہ کا معلیا کیا کہ کھر کیا کہ کی کیا کہ کو تعدید کیا کہ کو کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کی کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی

معركة كارزار بنا بواتها'

پہاڑ ون اور صواؤن میں خود ختا رجرائم میٹیہ قبائل آبا وقعے، تمام ملک قبتل، غایقری مفاکی خونرزی کے خطات میں گھرات اور کا مقام تا ما مقابال خیر ختا رجرائم میٹیہ قبائل آبا وقعے، تام ملک قاربیہ مولے تھی، انقام ہنا ر، اور خون بہا کی بیاس بکڑون اور ہزار ون انتخاص کے بعد بھی نہیں نگھری تھی، ملک کا ذریعہ معاش غارگری کے بعد فقط تجارت تھی ہجن تھی۔ تجارت کے قافلون کا ایک عگھ ہے و وسری عگا تک گذرنا محال تھا جیسر قائے جوب باوشا واکھ شامی بریتا ن میں کا نی افزاد در افتدا در کھتے تھے تا ہم ان کا تجارتی سے ان بھی عکا ظرکے بازار دن میں باسانی نہیں کہنے سکتا تھا، شہور جے علا عرکی مقدس میں نین تھی این می کواز سے لیے و کہی ٹرھا اور کہی گھٹ و کے جاتے تھے اور علی تھا۔ اور کھی گھٹ و کے جاتے تھے اور علی تھا۔ اور کھی تھا اور کھی گھٹ و کے جاتے تھے اور علی تھا۔ اور علی تھا۔ اور کھی تھا۔ اور کھی گھٹ و کے جاتے تھے اور علی تھا۔ اور علی تھا۔ اور کھی تھا۔ اور کھی گھٹ و کے جاتے تھے اور علی تھا۔ اور علی تھا۔ اور کھی گھٹ و کے جاتے تھے اور علی تھا۔ اور کھی گھٹ و کے بات اور علی تھا۔ اور کھی تھا۔ اور کی کھی تھا۔ اور کی کھی تھا۔ اور کھی تھا۔ تھا۔ اور کھی تھا۔ اور کھی

یا اسیلے کر دہ لیا ندہنین کرتے تھے کرتین مینے تصل

و ذلك لانه مركا نوايك فيون ان تتوالى

اُن برغارت گری کے بغیرگذرجا مین کیونکہ فارت گری ہی

عليهم ثلاثة اشهو لانمكنهم الأغارة فيها

أن كا در بعد معاش تحا

كان معاشهم كأن من الأغارة دصفوا على

مہت جرا ۔ مربیثیہ تبائل کے ذریعہ مکاسٹ کے بیے ہی موسم ہوسم ہمارتھا کمدے آس پاس الم وغفار وغیرہ تبائل ہو تھے وعاجیون کا انباب چُرانے مین بزنام تھے تھے نہایت متازا ورنام قوب پانتھا الیکن در دان کے بھی اپنی تہر مین نے کم نہتے ، سلیک ابن اسلکہ اور ابط شراع کے مشہور تھراتھے کہائ آئی شاعری کا تمامتر سرایہ صرب اپنی جو ری اور

میلگری کی پُرفرکارنام تھا

مک بین خطاب اور ہلامنی کا بیر حال تھاکہ عبر <u>القیرہی تجریک</u>ا یک طاقتہ رقابیا تھا،سٹ شیک منری تبائل کے ڈوسے افتہ حرم کے مواا ورزمینون مین حجاز کا اُئٹے نہیں کرسکتا تھا، فتح مکہ کے بدیھی حبب ناک مین سکون شرع ہو بچا تھا، مین کا تک سفر خطرناک تھا اور ابھی لوگ اُلے ڈاکٹ تاہیئے تھے 'ابجر سکے پاپنے چورسک بدید کے بھی شام کے تجارتی ڈافیا ورن ہاڑ

(ك مي مي بارى ذكر الله وغلار سله ميم بجارى باب علامات النبوة وسله ميم بجارى كتاب الايان كله الوداؤ د كتاب الادب، باب الحذر

اُوٹ یے جائے تھے بیمان مک کر بھی بھی خود دارالاسلام کے چِراگاہون مین بھی چھاپے مارے جائے تھے ' ا<del>نفرت</del> (سے الله عليه ولم) حبب الوگون كوملك كے امن وامان كى بشارت وسينے تھے كدايك زما فرآئے كا جب صنعائت ايك خاتون مل نشين تهاسفركيگي، ورخدا كيمواكسي كائس كوخوف شيخه بوگا، تولوگون كوتعب آتاتها امسيف مده م ایک شخص نے آگر شکامیت کی کدمیرا مال ڈاکو وُن نے ہوٹ لیا آپ نے فرما یا کہ عنقریب وہ زما نہ آئے گا جب ملم إ کو قا فلہ بے پھیان کے جایکریے گا' اتنے بڑے مکے بین صرف حرم کی سرزمین ہیں تتی جہان وگون کو اطمینا ن مِسْرَاسكَا تَمَا عَدَا خَدَانِ وَرَآنِ مِيدِين اللِّي كَذِيرَانِياسَ جِبْرَااحِمان بِي جَايِب-

فَلْيُشُهُ كُولَاتِ هَلَا الْبَيْتِ الْكِنِي الْكِنِي الْكِنِي الْكِنِي الْكِيمِينِ بِنِ الْكِيمِينِ بِنِ

جُوْع وَّا مَنْهُ مُورِثُ خُوْفٍ رايلان)

مُ آکوعُوک بن گھانا دیا اور دامنی کو دور کرکے آنکوامن نجشا 🗥

اَ وَلَوْسِينَ وَالْأَاجَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَيْسَخَطَّمُ النَّاسُ كي ينين ديك رجف ايك امن والام النَّ يجناياتك

ابهريو انى كايه عالم بحكائسك حيار ونطاف آدى أحيك ماتين

مِنْ حَوْلِهِ مَرط، رعنكبوت،

خوداسلام کاکیا حال تھا؟ آنخضرت (صصلے الله عليه ولم) عام الحزن کے بعد تین برس مک صل تام قبائل کے سامنے اپنے آپ رہین کرتے ہے کہ مجھے اپنے امان میں کی کرصر من اتنا موقع دِلاد و کہ صند اکی آ داز لوگون مک کیجنجا سکولز لیکن کو کئ<sub>ے ی</sub>امی نبین بحراتھا، عام سلمان عرب کی فضامین سانس مکنبین ہے سکتے تھے ، تلاش امن سے سلے بغریقیا ومبش کے ریکتا نون میں مارے مارے بھرتے تھے، جوعرب میں رہ گئے تھے وہ ہون مظا کم کوناگون تھے، قرآن مجر مسلما نون کی ہی حالت کا ذکرات آیتون مین کرتا ہو'

وَ أَ ذُكُونُوا أَ أَ أَمْتُمُ وَلِينًا كُلُّ مُسْمَتُ عَفُونَ فِي الأَرْضِ فَي وَروجب مَ مَلك مِن تقولت اوركر ورقع أوسق عَي

كەلوگ قىم كواچىك شالىن، تَخَافُونَ أَنْ تَنِيَعَظَمُ لَكُمُ النَّاسُ دانفال،

اسى كمى شورسش ا ورسب اننى كانيتير تحاكهٔ مُلك بين كوئى تخركيب جى بغير فو د خاطتى فرجى تدابيرك كامياب نهين

ك ولتفات ابن مدور مُزرِد نفازى صفه ١٩٧٥ و ١٩٧ سُك دكمييزه و وُرسويق وغزوهُ غانه و منظ هيمج مجارى ؛ باب علامات النبوة مريزي مُجارى ا

ہوکتی تقی 'سرورعالم کاملی فرض اسلام کی دعوت تقی اورائسکے بیتے نئے فیخب سراور فوج ولٹکر کی حاجت نہ تھی گئی ن ایک طرن تو دشن حملہ پرحملہ کرتے چلئے آتے تھے 'اور دوسری طرن ہر حکبہ دُماقِ اسلام کی جانین معرض خطر ثین ہتی ا تھیں 'تجاریت کے قافلے جن پڑھل میں ملک کی معاش کا دار مدار تھا، غیر اموقتے جنا پخارت ہم کی میں واقعات غزو آ نہوی کے اساب دانواع میں گذر ہے ہیں '

بہرحال یہ توملک کی افدرونی حالت تھی ہیرونی خطارت بھی کچھ منتھ الککے تام سربنروز رضارے اروہ ا وفارس دو ظیم الشان طاقتون کے پنچ مین تھے تقریباً ساٹھ برس سے ایرانی بین عان اور بھرت کے مالک بن بیٹے تھے اور اُسکے زیرا قدار برائے نام عرب رؤسار عکوان تھے صدود عراق میں آل منڈر کی مکومت کوٹا کوابرائیوں نے افدرون کاک میں بیٹی قدی شروع کردی تھی میچا ڈین اسلام کی جو توکیک بھیل رہی تھی اُس کو بھی دہ اپنے ہی صدود میں جھتے تھے بیٹا نیزشہ مزین شاہ ایران نے بین کے ایرانی گورز کوفر مان بھیجا تھا کہ دہ تھے علام کو جو جا زمین تدی نبوت بنا ہو گرفتا رکر کے میرے باس جیوبدو ' "

رومیون نے حدودشام برقبضہ کرلیا تھا اگل فحسکا ف اور چھوٹے جوب روسا دخیون نے مدت سے
عیسائی مذہب قبول کرلیا تھا اُڑی ہتی تبول کرلی تھی است سدے بعدروی اِن عیسائی روسائے عرب کی مدوسے مرینہ برحاد کی طیاریان کررہے تھے اجبکا ظہور وا تذہبوک اورموتہ وغیرہ کی صورت میں ہوا۔

روبیدن نے دوسری صدی عیدی میں بیود یون سے شام فل طبین کی برائے نام حکومت بھی چین لی تھی اور دو مجبوراً حدو دشام سے قلب جاز تک چیچے ہٹ آئے تھے اور اپنے لیے مرنیہ سے ستام تبک متصل مسلط تعمیر سے

کر لیے تھے ' یہ تقا مات اُ کئے حنگی اشحکا مات بھی تھے اور تجارتی گودام بھی ' قریظ انفیہ تو نینقا کھی ' خیبرا فدک تمارا وادی آتیا وغیروا کی ٹری بڑی جھا دنیا ن تعین ' قراق مجید نے حسب ذیل آیا سے میں بیود ایدن سے انفین قلون کی طرف

۔ اُن مجم المبسلمان یا قرت میں ان مقامات کے حالات پُرتو کیا کہ کتب مفازی دبیرین ان کے حالات ویکو بخاری میں ابواب قتل کومب بن اخراف ورافع بن حدیج ا

برونی خطرت

میودیون کی ترت

اشاره کیاہے،

و وقلد بندآباد يون يا موهس كے نيچے بھي بغيرون فل كر

ڰٛؽڟؙۊڵٷ۫ڬٛٷڿۼؠؽٵڒۘڰٚٮڣۣ۬ٷؾڗۘؽؙڡؗڠۜڎٞؾٙ

مقابر بنين كركتة،

اَوْمِنْ وَدَاءِجُلُىمٍ دِحْسَ

ضداف أن بود يون كوحفون فال كى مردكى على

وَاَ مُنْذَلُ النَّانِ يُن كَالْمَنُ وْهُ مُرْمِنُ المَصْلِ

أكفي قلعون سي أكادا،

الزكذاب من كيامينه عرب حذاب

زمائد قدیم مین مالی کار دبار کی وست نے <del>آبین آ</del>در دگیر مالک ب<mark>ورپ مین اُن کوجی طرح ملک کی پالیٹک کا خطائک</mark> عُنصر بنا دیا تھا، بعینہ بھی حال اُن کاعرب میں تھی تھا، اِن چند قلعون کے بیٹے بردہ اسلام کی قوت کو ہائل خاطرین نہیں لاتے تھا آئنصفرت (صلی اللہ علیہ دلم ) کو متعدد لڑائیان صرف آئلی شرارت سے لڑنی ٹرین ، میڈر مین حب سلما نون کو منسقے عصل جد کی

تریفزیا کتے تے بیچارہ مکہ کے فریش اونا کیا جانین اسل اون کو ہارے قلمون سے مقابلہ بیے تو معلوم ہو، »

غرض عرب کاملک اِس قدر تعددا و رُشلف المردونی دبیرونی خطرات بین مبستلاتها که اس کی احیسلاح و تدبیر کے لیے عام انسانی دست و بازو سیجار تھے عدا کا غیر مرنی کات محکار سول الله کی استین مین پوشیده تھا مَوَمَا اَدَمَیْتَ اِذْدَمَیْتَ وَکُمِنَ اللهٔ بِهِی جَبِیکُ مِدَا تَظْ عُرِس کی سواترکوششون ا دربیم اصلاحات کا فیقیم جواکہ محال نے امکان ملکہ واقعہ کی صوبہتا اختیارکر لی عرب کی سیاسی ضعف کا تامتر راز النفاقی ا درباہی جنگ وجدال مین مُضرِعت ، اوراس النفاقی اینا جبگی

كاسبب صرف يرتما كرتما م عرب منتلف خاندا لون او رُسلون مِين تقسم تفائمام مكسكة اجتماع اورا تحاد سك يليه ان مين كوئي مشحكم رِشته موجود نه تما المحكة رسول الشرصليم في تمام عرب كي شيازه بندك يلياسلام كارشته قايم كيارتشا كله يُؤتؤ أوجون او وهوتشا

اِس رُوحانی رِنْتَدِنے خون قرابِت اورس کے مار واپودا ڈھیٹر دیئے اور صرف ایک کاریج اُلہ کِاللّٰہ وَهُمَّمَّهُ دَیْسُولُ اللّٰہِ

کی برقی رواب تام عرب کی اتحادی رُفع کورکت دے رہی ہے ،

خدائے پانے قرآن مجیدین اس اجتماع اور اتحادی وجدکوابی مخصوص نعمت فرایا ا

و وَاذْكُرُوْا نِعْتَ اللَّهِ عَلَيْكُو إِذَكُنْتُمْ أَعْدًا مَعَالًا لُقَنَ فَلِكُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْأَكُونَ عَنْفَا لَكُوا وَكُولَةُ مِ الْجِهِ الْكِينِ مِنْ عَنْفَا

یَیْنَ قُلُوْدِیکُوْ فَاصِّخُدْتُمْ مِنِعْمُنَاهِ إِخْوَاناً دَالِعَران) تفارے دونکوجِ (دیا پھرلے لطف وَمِتِ تمہا لُیما لُی بنگے غدانے خودآ تنفیرت (سے النُّرطیہ وَلم) کو نحاطب کرکے فرایا کُر محجہ ایستیرا کام نہتا 'اس بین خود حشدا و نرمقلب لقلوب کا بات کام کر دیا تھا۔ "

هُو الذَّرِي كَابِّكِ كَ مِنْصُرِيهِ وَبِالْمُوْمِنِيْنِي وَلَقَّنَ مَا فِن كَالَّفَ فَي مِنْ مِن عَلَيْنَ وَلَقَنَ مَا فِن كَاللَّهُ فَي مِن عَلَيْنَ فَلُوْمِهِ مِن الْجَهِدُ وَمِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

ہجرت کے بدرآ مخضرت (صینے اللہ علیہ وطی) نے مهاجرین وانصار کے درسیان جوموا خاق اور برا دری قائم کرائی تھی وہ اِس سلسلہ کی ہیلی کڑی تھی اور اُٹکی آخری کڑی وہ خطبہ تھا ہج شتے مکہ کے موقع بردیا گیا'

ك وكيوغ دات نوى بردو باره نظر كه صبح نجارى ورفع اروالم-

دلونکو بالکل خداکے سامنے کردیا جورات کی تاریکی ہون میں بھی دکھتا تھا اور تفضل درواز ون کی کھڑکیوں سے بھی جانگا تھا او فقتَّ اب تام ملک بین اس وامان تھا اور ع<del>دی بن حاتم نے ش</del>ہادت دی کہ اُتفون نے اپنی آ کھون سے دکھاکہ آخضرت صلعم کی میشنگر کی کے مُطابق صد ح**یا ڈ**رگ تن شماسفرکرتے تھے اور شیتہ آئمی کے مواکوئی اور خوف راستہ بین نہ تھا اور بین موتے جس کے فلم نے بینے باسلام کی مدح کے بیے بہت کم نبنش کی ہے اور خوف راستہ بین نہ تھا ایک بور بین موتے جس کے فلم نے بینے باسلام کی مدح کے بیے بہت کم نبنش کی ہے اور خوف راستہ بین نہ تھا ایک اور بین موتے جس کے قلم نے بینے باسلام کی مدح کے بیے بہت کم نبنش کی ہے اور کولیوس اور ایک اعتبار اس حقیقت کا اعتبار ان کرتا ہے۔

> " محقد کی دفات کے وقت اُلحامیاسی کا مغیر کمل نہیں دھگیا آپ ایک ملطنت کی جماایک میاسی و ندہبی دارالسلطنت مقرکیا گیا تھا، نبیا و ڈوال چکے تھے آئے عرکے منتشر قبائل کو ایک قوم بنا دیا تھا، آپ نے عرب کو ایک شترک ذم ب عطاکیا، اور اُن مین ایک، ایسا رشتہ قائم کیا ج خاندانی شِنون سے زیا در شرکی اور تنقل تھا ؟

الڑی ول کیکریدان مین آئے اورخبرتنی که رُومی ہی اُنیقدر فوج لیے ہوئے موقع سے قریب مواج مین پُرے بین آ اہم شی بحرسلمان آ دمیون کے اسٹائل سے مُرقت اور چھ عزیز جانین کھوکر فوج کومیدان جنگستے ہٹا لاسۓ اس جنگ کانام غزدہ موثقہ ہے '

اسکے بعد سے بعد سے شرین غزوہ تبوت بیٹے ہیں اورا یک سال کی بیٹی تنی تری تین کدر دی حلااً دری کے لیے عیسا ئی عوب ا کی ایک فوج کی ارائٹ مرتب وے رہے ہیں اورا یک سال کی بیٹی تنواہ بھی فوج کو تقدیم کرھیے ہیں 'یہ بی خبر تھی کہ غسانی فوج کی ارائٹ میں مصروت ہیں اور گھوڑوں کی تعلیندی کرارہ ہیں ، اس بناپر اسحفرت اولائد بیل ، نے میں ہنرا ا صحابہ کے ساتھ بیٹیقدی فرما لی اور ڈیئی وں تک و تشنوں کی آمر کا انتظام کرتے دہ الیکن کوئی تھا بل ندایا 'نا ہم اس پشقدی کا یہ فائدہ ہوا کہ غسانیوں کے علاوہ تھام روسا ہے دومیوں کو بھی کر اسلام کی حایت بقول کر لی سلانہ ا میں زما نُدموض الموت میں ، آئف سرت رصاب الشرطیہ وہلی ہے اساسہ بن زیدے زیرا فسری کہ ومیوں کے مقالم کیسیلے بھر فوجین روانہ فرما کین اہلی اس جم کا اختتام جمد صرب لیقتی ہیں ہوا۔

ایرانیون کی حکومت زندگی کے افزی دورکو پہنچ کی تقی،سنامیرمین دُعاۃ اسلام پہنچنے کے ساتھ ہی ہمقابلا

وخِيْك، بين ، عان ١٠ ور بحري مين أن كى قبائ حكومت كامّا رّار الك بوكيا-

مرغوض نودس برس کی متواترا در پیم کوسٹ شون اور ما فوق طاقت بشری تائید ات سے بہت آب تمام عکم بین امن وامان قائم ہوگیا، قریش اور بیود کی سازشون کا طلع ٹوٹ گیا، قبائل کی خانہ جنگیان مٹ گئیان تام رینرن اور ڈواکو بیتے رام ہوگئے، بیرونی خطرات کا انسدا د ہوگیا، اب موقع بلاکھ ملے وہنتی کے ساتھ منظان آئی جمل مقصد دکی طرف توج کیجائے،)

الداويكة مام واقعات كي تفيل اورواف نوره وراور بوك ك ذرين لدري بي

## تبليغ واثناعت ابئلام

سرورِ کائنات کا اصلی کام تام عالم مین دعوست اسلام کا اعلان کرنا تھا اور ندصرف اعلان ملک بترسم کے جائز وصيح دسأل ست تعام عالم كوصلقه اسلامهن لانا تعااس كياتيني وخبرا ورنوج وعسكركي صرورت منتخي ملكيرم اسقدر کا فی تھاکہ دعوتِ حق کی صدا' اطرا مین عالم مین پہنچ جانے پائے ، کیکن مکم میں تیرہ برس تک اعداے ا اسی کے ستِدراہ رہے، ج کے موقع برع کے تمام قبائل وور ودرا زمقابات سے آتے تھے، ایکففرت رسے اللہ علیہ والی ایک کے پاس جاتے اور صرف یو درخواست کرتے کر قریش تھیکو مینا مرح پینیا سنے سے روکتے ہیں تماس کاموقع دلا دوا ورغود وواکیکن <del>آویش</del> کے اثرے ہزار دن لاکھون مین سے ایک بھی ایکی ہامی نہیں جراتھا' "ابهم آفتا سپ على كوئين ال كثيف با دلون مين سي بعي جين يجي تين كر مطح قلوب يركر تي تين اوراكنا ف و حوالی کوروش کرتی جاتی تھیں اسلام کوصرف اشتہارا دراعلان کی ضرورت تھی اور میر کام خود اعداسے اسلام نے انجام دیا، جب ج کازمانهٔ آنا توروساے قریش عام گذرگا دون رہنیے لگاتے باہرے لوگ اُن سے ملنے آتے اور ج مک بعثت بنوی کا پرچاہیل چکاتھا، لوگ اکی عیقت دریافت کرتے، اور نہ کرتے توقریش خود حفظ القدم کے۔ لیا" اک سے مجت کہ ہما رہے شہر میں ایک ہمیتیدہ سے ابواہے جو ہمارے معبود و ن کی تو ہیں کرنا ہے، ہمان کا سُکار لات وعزى تك كوثراكتاب، "

بعقیده کوعر بی بین صابی کتے ہیں، ای سناست سے یااس وجسے کہ اسلام کے بیض فرائض من سلّا نماز کی صورت، صابیوں کے اعمال سے طِنے جلتے ہیں، قریش نے آخضرت (صلے اللہ علیہ برغم) کوما بی کالفقہ یا نقا'ا وربا آلا خراس لقت تمام عرب میں آپ کا نام شہور ہوگیا جا اسل خرنی ری کالیس کھیا ہوں ایک صحابی سے روایت ہوگئیں جب چوٹا تھا تو کم سے آئے جانے والوں سے شاکر تا تھا کہ کم میں ایک حقیق پیدا ہوائے " کمک میں جب آپ کا نام شہور ہوا، تواکر چرجہور عام پر نمالف انٹر پارا، اورانین سے مشخص آپ کی طراحت سے نین کیا انگین آنا بڑاکسین ملک ان لوگون سے خالی نمین ہوسکتا تھا، جنگوییشوں پریا ہوکھ الل وا تعد کیا ہی اعرب بین
الیسے لوگون کی خاصی جاحت بیدا ہو گئی تھی جو بُٹ برتی سے سنتھ ہو جی ہے تھے اور حق سے سنتی سنتی النواز کی سے انسان ہوں تھے النواز کی سے انسان ہمین متعد دلیے
اس حد سے ترتی کرے حفی بنگئے تھے، جنگا تذکرہ آغاز کتا ب مین گذر حکا ہے احافظ بن جرف و دُور در از مقامات سے جھنھ رہ سے اللہ والیس کے محفرت الوجو سے میں جو خور سے اسلام الاکروائیس کے محفرت الوجو سے اللہ میں جو خور سے اللہ میں جو اسلام جبیان آئی استدا تیا میں بھردوسی کے ذما ندیان میں جو اسلام جبیان آئی استدا تیا میں کئی ہوئے تھی المور کے دام ندیان میں جو اسلام جبیان آئی استدا تیا میں کمر ہی کے ذما ندیان میں جو اسلام جبیان آئی استدا تیا میں کمر ہی کے ذما ندیان میں جو اسلام جبیان آئی استدا تیا میں مکر ہی کے ذما ندیان میں جو اسلام جبیان آئی استدا تیا میں مکر ہی کے ذما ندیان میں خواسان میں بیان آئی استدا تیا میں مکر ہی کے ذما ندیان میں خواسان میں بیان آئی استدا تیا میں مکر ہی کے ذما ندیان میں بیان آئی استدا تیا میں میں بیان تقد میں بیان تو میں بیان آئی استدا تیا میں بیان تو میں بیان تو میں بیان تو میں بیان تھیں بیان تو میں بیان تھیں بیان تو میں بیان تھیں بیان تو میں بیا

(طفیل بن عودوی عرب کاشهورشاء تھا اورچ کو عرب میں شعراکا اثر بہت تھا اینی د تھید کے قب یل کو حده رفاج ہتے تھے جھونک دیتے تھے اسلیے قریش نے انکی بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح آخضرت (سیالتًا علیہ رکلم) کی خدمت ہیں نہیننے پائے الکین ایک و فرج ب اُسنے اتفاقیہ آخضرت (سیلے اللہ علیہ رکلم) کو قرآن مجم بڑھتے سُنا تو وہ فوراً سلمان ہوگیا اورائس کے اثریت اُسی زمانہ میں تبییلۂ دوسس میں بھی اسلام پیلنے لگا 'تا ہم عام فویلہ نے طفیل کی دعوت قبول نہ کی وہ رہنے یہ ہوکر آخضرت (سیلے اللہ علیہ دکم) کے پاس آئے اورعرض کی یا رمول اللہ اورس نے نافرانی کی اِن پر برعا کہیے 'آنی کا تھا تھا کر دعا فائلی کہ نظایا ورسس کو ہدایت و بسے اور اُن کو چھے "اس کے بدریا ما قبیلہ سلمان ہوگیا '

عمد درئ بست سلی بھی اضین بزرگون مین ہیں جفون نے لوگون کی زبانی بیرمنکر کہ مکمین ایک شخص بیدا ہواہے، جو بہت ہی باتین تباتا ہے، مشتا قانہ مکہ آئے۔ تخضرت (صیدا اللہ علید دلم) اُسوقت قریش کے مطالم کی بنا پر چھپے رہتے تھے، عمر وربت بسکر کی خرات (صلی اللہ علیہ دلم) کی خدمت مین پینچگے اور عرض کی کہ آپ کو ن بنا اسپنے خرطایا" میں بنیم بربون اُلا تحفون نے کہا "بنیم برکسکو کہتے ہیں ؟ آسپنے فرطایا" خدانے بجھے ہیں جا اُنفون نے بھر المان انتقاد الدور سکے زرقانی رسکہ میں کم کانب الایان سے بینری ہوا ہی کان میں بخاری، اب نصار دوس

پوچھا مکیا بیغام دیکر جھیا ہے "ارشا د فرایا "معصفدانے یہ بیغام دیکر جھیا ہو کہ قرابت کا بھی اداکیا جا کے بہت قوارسہ جائین خدا کوایک ما ناجائے اور کسی کوائس کاشر کیب نیٹھرایاجائے بچھرونے دیجھا ایسس مار بھے کتنے بیر وہیں ؟ أيني فرماياً أيك آزاد (الوبكن) ورايك غلام (طلاحٌ) عمرو شنّه كما مين يحيي آپ كي بيروي كرمامون؛ ارشاه وواكه أبھي توبیمکن نبین تم و <u>مص</u>ے ہوکہ مین س حال مین ہون اورو*گوٹاکیا حال ہوامیری کامیابی کاجب حال سن*وتومیرے یا س ا انا "جنا نخه عمر د وابیں گئے اور ہجرت کے بعد جب لوگون کی زبانی آپ کی کا سیابی کا حال ملوم ہوا تو حاضر خدمت ہمو ضادین تعلیۂ تعبیلۂ از دِنتنوہ کے رئیس ا ورائیکے زما نہ جا ہلیت کے دوست تھے' وہ مکہ اے توساکہ تحرکہ کے طوع ہوگیاہے ، وہ جھاڑ پیونک بھی کرتے تھے، وہ آکیے پسس آئے کہ لاؤیین تھارا علاج کردون آپنے فرمایا العمد ملله نجل، ونستعينه ، من يهل لاالله فلامضلّ له ، ومن يضله فلاها دى له ، والشهد الت لااله كلالله وحد الالمتمريك ولشهدان عملٌ عبد »ورسوله الن فقرون نے ضاد پیزیر مردی اثر کیا عرض کی دوبارہ ارثاد فرائے آپ نے پیراعادہ فرمایا' <del>ضادنے پیرنسیری بارٹر</del>ھوا یا'اب دہ بالکل *سورتھ' بوسے کٹین نے کا ہنو*ن کی باتین' جا دوگرو<del>ن ک</del>ے منترا ورشاعرون کے قصائد شنے ہیں لیکن ایسا کلام میں نے نہیں سُنا ' یہ آد دریا کی تہ مکتین بھی افرکر جائیگا 'لاپئے ہاتھ لائے مین اسلام رہی جیت کرنا ہون ہمنے اُن سے بعیت لی بھر فرمایا ، اپنے پورسے قبیلہ کی طرف سے بھی ہمیت کہ اِلما جنائي أغون نے پورے قبیلہ کی طرف سے معیت کرلی اور وہ اُن کی دعوت سے سلمان ہو گئے ایک دفعالی اردائی مین مسلمان سپا ہیون کا اُدھرے گذر ہوا ، توافسرنے بوجھاکسی نے اس قبیلہ کی کوئی جنر لی ہوا ایک سیا ہی نے لهاايك لولايرب إس يوائت حكوماكدولي كردون حضرت ابوذرٌ كا واقداس موقع برخاص طرح برؤكرك قابل بو، . غفار کا قبیا ہو<mark>قریش کے شامی تجارت کے</mark> راستہیں آبا دھا،جب دہان میرچے چاپھیلا تو صفرت الوزر عواجی کیا سے متنقر ہو چکے تھے'ا درجی کی ملاش میں تھے'انھولنے اپنیمائی (انمیس) سے کماکہ تم مکہ جا وُ'ا ور وکھیوکہ میشخصر ع صيخ سلم باب الاوتات التي تني عن الصاوة فيها كالصيح سلم باب تشيف الصلواة والخطية)

جِنبوت کا دعویٰ کڑناہے 'التی تعلیما درلقیں کیا ہو' ا<del>نیس کم م</del>ین اَسے اوروائیں جاکر بیان کیا کہ وہ مکارم اخلاق کی مرد تیاہے 'اور جو کلام بیش کرتاہے، وہ شاعری سے الگہے "حضرت البوذر کو اِس منتصر حِواب سے سکیر نہیں ہوئی خور گئے اور مفرسے لیے شک میں انی اور کھی کھانے کو سے لیا ، کمرمین آئے تو ڈرکے ارسے کسی -تنصرت وملىلدولم كانام وچوندين سكتے تقد مرم من صفرت على سے ملاقات موكئي اُعفون نے گھر ير لاكريهان ركھانكين ٽين ون *تک* اُن سے بھي كھ<sub>ي</sub> يو<u>سيمنے</u> كى بمت نہين ہوئى؛ بالآخرغو دحض<del>رت علی ّ</del> نے پوچھاكہ «بیمان آنے کی کیاغرض ہو اعون نے ڈرتے ورتے تبایالیکن بھرتول د قرار سے لیا کسی رہے رانظا ہر نہو سے ا پائے احضرت علی اُنکوامضرت (مصلے اللہ علیہ دلم) کی خدمت مین لائے اور آپ نے اسلام کی للقین کی اور فراياكماس وقت ككورالبسس جانوا پيرتين جو كيو كما بييون كانكيتميل كرنا بيكن ائن كواسلام كانجوشس تدارغز كَيُرُمِين توبها م كا اعلان كريك رمون كا مغوض حرم مين آئ اورز ورست يكارس كرّاشهه أن الاله كالله و اشهه ان عمل أرسول الله "اس واذ كاسننا تعاكه لوك ايون طرف سے دورُيرُسے اور انكو مار ناشروع كيا ، حضرت عباس نے آکزیجا یا اور لوگون سے کہا تم مینین شیختے کہتھا رسی تجارت کاراستہ عَفاً رکی آبا دی سے ہو گرگذرتا ہی اور میر سی قبیلی کے آدمی ہین 'اُس وقت لوگون نے چیوڑدیا <sup>ا</sup>لیکن دوسرے دن عضرت ابوذر نے حرم مین جاکر بھر اسی ظرنقیت اسلام کااعلان کیاا دنیتیجی دبی مواجوکل بوچپاتها، آج بھی آنفاق سے حضرت عباس آگئے، اورا نھون ھٹے جان جیگئ حضرت البوزركمرس حبب واپس سكه اوراب قبيل كواللام كى دعوت دى قوا دها قبيلاس وقت سلمان مورياً بقيرة وميون في كماكم بمأس وقت اسلام كا اظهاركرين كي جب الخضرت (<u>صل</u> الله طليه ولم) مرتبير مين اُجائين چناخيرمب آب مرنيه بن تشريف لائ توباقي آبادي جي سلمان ڳوگئ عفارے قريب اسلم کا قبلي آباد رد ونون قبيلذن مين قديم تعلقات تقيع عَفار كے اثريت اتفون نے جي اسلام تسبول كِنْكِ ( حالانكه بير ووزلن مے ہیلے چوشی مین بدنام تے اوراُن کومعلوم تفاکداسلام اِس فعل تنبیح کا وَثَمن ہوًا ، نت<sub>ه</sub> انباری مین کفتے بین که ان دونون روایتون مین قبین مکن <sub>گ</sub>وسته دسیم مل<sub>ا</sub>سلام ابی فررانشه میخ بازی دکرامل<sub>ه</sub> دخفار دانشه موالر ما بن

(سَيْمِ ج مِين عربِ اكثر قبائل كالتباع بوجانا تعاناتها بالسام وتع يرايك أيك قبيله كالتباركان يرجات ادرا اسلام کی دعوت دیتے تھے مینانچہ مرتبہ کے تبائل او سی من وخزیج کی ایک متدر برجاعت نے اِی موقع يراسلام فستبول كيا

میزمنور مین جب آب تشریف لائے تواس باس سے قبائل مین سے جیا کا ویرگذر انتقار والم نے اسلام تبول کرلیا کی بی دنون کے بعد میر رکامور میں آیا جس میں قریش کو تکست ہوئی اور شراشخاص مسلمانون کے

ة ونشيون كاسلام

ہا ت میں قید ہوگئے، اِن قیدیون کی رہائی کے بیے قر<del>یش</del> نے مینہ تین اَ مدورفت شروع کی اِس تقریب سے اللہر عبد بنر لۇك كوك كومُسَل اوْن سن من جلنے كا تفاق بولادىن اثرىسى متىدداشخاص كىلىان بونسكىً

(إن مين) بهت سنه لوگ اليه تفح كه إنفا قيداً سنج كافون بين تر آن مجيد كي آواز يُركِّئ اور با وجر دخت ات ك أن كا ول بيّرت وم بن كيا بميري عمر مدود كالتار وكرات من الوريد الله كما تواهير عن الم ون المخضرت (صيلے الله عليه وقم) بياتين پره رہے تھے؛

كيابيان بي أتبي أب بيدا بوكفايا ال اوكون فروانية أكومدا

ٱمْ خُلِقُوْلِهِ نَ عَبْرِ شَيْ الْمُ هُمُولِكَ أَلْفَوْكَ ٱمْ خُلَقُول

كيا يا إن وكوك الساك وزيركي يكيا بكميات يبوكه الوهين ننيج،

السَّمُواَتِ وَأَلْمُ أَضَّ بِلَي لَا يُوقِنُونَ ا

جبر بنُ طعم سنے پر آتین کو برق انکا بیان ہو کہ مجلومیت اوم ہذا تھا کہ میرا دل پر واز کر گھیا ہمیرے نجا رسی سور کا طور بیش

يە دا تىم مركورسىدى

(مکرمین روم وفارس کی جنگ متعلق انتخصرت (مسلے اللہ طبیر زم ) نے جرمتبینگیو کی فرما فی تھی وہ ٹھیا کسنے ستح بررکے موقع پر پوری اُ تری اور قران جرید کی مبتنینگی ٹی کے مُطابق مات برس کے بعدر دمیون نے <del>فارس پر سنت</del>ے كُلَّى يا بَي الشَّفاسِ مالشَّال معجزه كاينتيم مواكدا يك خلقٍ كثيرة اسلام كي صداقت كاقراركيا)

غرض اس طرح آب ہی آپ لیکن نهایت استگی اور تدریج کے ساتھ اسلام میبلیا جا ماتھا سے صنابی پیشریش

(مه جایح ترمزی تفسیر سوره روم)

. گنانه ،غطفان اسد اور ونگر قبا کل نے بتی پر پر کر در تیہ برحا کیا اورشکت کھائی اِس مرکہ کا نام امز اہے جس کی تفسیل ویرگذر کی ہے ایس کسینے قریش کا عالمگیرا ترکسی قدر کم کیا الدوہ قبائل جو تبول اسلام سے لیے آما دہ تھے لیکن قریش کے دُرسے انکواظہاراِسلام کی بہت نہیں ہوتی تھی اُنھون نے آخصرت رسلی الڈیلیریلم) کنیورت میں تىيلەرنىيغا 📗 د فودىتىيىغىنىرىغ كئے، سىپىمېلى مفارت جۇ كى دەقىبيا ھۆرىنىيە كى تقى، حس مىن چارسوا دى تىر كەيتىي اغون نے بىر ا بھی خواہش ظام کی کداگر ارشا د ہو قوہ بحرت کرکے مینی مین تجائین کیکن کینے فرمایا" تم جان رہو ہا جرہو" اسی زماند میں قبیلیا شجی کے سفراد منبکی تعداد شاوشی مرتبہ میں آئے اور آخضرت اعصیے اللہ علیہ دہمی سے کہا کہ اہم آپ سے بڑنا نمین جاہتے بکد مرجاہتے ہیں کہ صلح کا معاہرہ ہوجائے: " تحفرت (صلے اللہ علیدولم) نے نت ول فرايا الوتت تك يدلوك كافررب إليرج بصلح موكي توائفون في فود كؤد اسلام قبول كراييكا ا جھی**ں۔** نتیجی اخیین قبائل سے آس باس آباد ستھے ''آخضرت (عسلے اللہ علیہ ک<sup>ی</sup>لم) نے اِن کو اسلام کی دعو<sup>ت</sup> دى ٔ اورده فور اً ایک ہزار کی جمعیت لیکر مینہ آئے اور سلمان ہوگئے اور اسکے بعد دہ اکثر غزوات مین سُلما نو ل ك شركيه حال ركيه غفار ٔ اللم مرنیهٔ انتیج ٔ اور مبینه کی بهی اطاعت اور سابقت اسلام تھی ٔ حبکی بناپراک اُسکے حق بین (فائے خیرفر مائی) صلح صبیبی کے زمانہ میں جبیاکہ ہم صبیبیہ کے وکر ڈوٹی گھ آئے ہیں اُکٹارا درسل ان نمایت آزا دی کے سائھ آپس مین ملتے مُطِلۃ اوراسِلیم سنکرون کوخلوت وطوست مین سلما نون کی تلقینا ت کے سننٹے کا موقع ملاء (سکا مینتیم بواکدارس سے پہلے با وجو دغروات اور محار بات کے حقد راوگ اسلام لائے تھے صرف د وہرس میں یتعداد اس سے اصنعا فاً مضاعفہ ٹریگئ مینا نے حب آتنفرت (عصلے ، مندعلیہ وٹم) صلح حدیمبر کے مال ا دائے گئے کے لمه بزد طبقات ابن معتقل وفروترجرفارسي مطبوة مفيدوا مآكره مثله جزوط بقاستابن معدترجر فارسى ازتشه وصابر تذكره بشيرين عوضانا سلے صبح مخاری طدا قرل وکر مفقا را والم وجیدیا ہے طبری میں الم زہری کا قرل ہے، فلمأكانت الهدنة وضمت الحرب اوزارها وامن الناس جب صلح بوكى ادر منبك موتون بولى أيك ددسرت سع لوك القيط فيصفحه اير)

اراده سے مینطیترے تکے قوصرت کیم پر آرتھی ساتھ تھا اب دوبرس کے <del>نبید سے</del> مکہ کو چلے قروش ہزار سلا فر ن کالٹ کرجرار ساتھ تھا ؟

صلح صدیمی کا نزاگرچہ نام عرب برمیط ندتھا کیو کہ اِس معاہدہ مین صرف قرکیت اور کنا نہ نزر کیتھے؛ اِسیلے جو اوگ براہ ملامات قریش کے زیرانزیا اُن کے طبیعت اور ہم جمد مذھے؛ وہ اب بھی مرنیہ پرعلہ کی طبیا ریان کرتے رہے تھا اور اُن کے وفیعین بھی بیٹر پی تھین، تاہم جن موقعون برامن کا گمان اور اُن کے وفیعین بیٹری تھین، تاہم جن موقعون برامن کا گمان اور اُن کے وفیعین بیٹری تھین، تاہم جن موقعون برامن کا گمان اور اُن اُن داعیان اسلام بھیج جانے لگے؛ کہ لوگون کو اسلام کی طرن بلائمین، لیکن جن کہ حفاظت خود اختیاری کی اختی موقعون کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی اِس سلیے ارباب سیران تلینی جاعتون کو بھی اُن داعیار اِن سیسران تلینی جاعتون کو بھی سے دایا ہے۔ ارباب سیران تلینی جاعتون کو بھی سے دایا ہے۔ تبیرکرتے ہیں،

تام عرب تولیت آب کی وجرسے قریش کو مذہبی رہبر بھیتا تھا اس لیے دہ انتظار کررہ سے کھے کہ قریش کا کیا انجام ہوتا ہے، عمر دبن سکتھ ایک سے جو مذہبی دورایک گذرگاہ عام پر رہتے تھے اُن کے سالفاظ صحیح خزاری مین منقول ہوئی،

عرب ترسیْ کے اسلام کا انتظار کرتے تھے وہ کتے تھے کہ محمّد صلی الدُعلیہ دِم کُوائی قوم (قرش ) برجور دُرودا گر مسئل لدُعلیہ دِما کُبر خالب گؤند ہے شہردہ تیج بنیمیر ہیں، بس جب مکدفتے ہوا تو ہر تبیلہ نے اسلام کی طرف میٹید تھی کی،

كانت العرب تلوه بأسلامه هرالفتر فيقولون اتركوه وقومه فاندان ظهر عليه هرفهونبي صادق فلما كانت وقعة اهل الفتر با دركل قوم بأسلامه هوء ابن شام نے زیادہ صات کھا ہی

بغوف بوے باہم لے بطے اپنی تیمین بواب اوّ کوئی عظی ایسا ندخا بی اسلام کے شعل گفتگرا کی اورائے قبول فرکر بیا بن پنینظ وگل بیرات وقت کاسکا پرونتو عرضان ودرمونن کشکر بار بکارلیشند زیادہ قدادین دکھ سلمان ہوگئے <sup>ا</sup>) كهده بيغهد بممة افالمقواوتفا وصوافى الحديث والمناذعة فلوكيلد احد بالإسلاويقل شيئًا الإدخل فيه فلقد دخل فى تَنْيَكِ السنّين فى الإسلام وشل ماكان فى الإسلاد والترسواه 10) كاليم خارى فنح كرا

م غرض اسلام کی بچائی اور سادگی اور عوب کی تیز نهمی اور دانانت کے لحافات اسلام کے بیسیلنے میں جو دیر آگی وہ زیا دہ ترقومی اور خاندانی خیالفت کی دجہ سے تھی اب جبکہ باطل کا ساگ راہ مہٹ گیا توحق نے آگے ٹبطنے ا مین دیر نرتھی '

سنتے مکہ بعداب وعوت اسلام کے لیے یہ خطود نہین رہاکائس کے دُعاۃ جہان جائین بریدر یغ قتسل کرد لیے جائین 'اِسسس نبا پرآمخفرت (منسکے اللہ علہ زیلی نے تمام اطرات عرب مین دُ عاۃ جیوبئے کہ لوگون کوائیسسلام کے نضائل وعالین نباکر اُن کواسلام کی ترغمیب دلائین' دُعاۃ حسب ذیل طریقہ سے مقرر کئے گئے'

ا میرت این بشام ذکردا تعات مششدرد فرد ۱۱

(1) حفاظت خوداختیاری کی غرض سے کسی قدر فوج ساتھ کردیجا تی تقی که اکو کو کی شخص ضرر نہ بھٹا نے پائے ا دروه آزا دی سے تبلیغ اسلام کرسکین حضرت خالد کو آنحضرت (عصفے اللہ بیتر بیا تو فوج مجی ساتھ کردی ' لیکن تاکیدگئی که برجبر پینیس نتائین اخیانچه یورسے چی به پینهاک ای دعوتِ اسلام کریسی نے تو جربنین کی ا دروہ کھ نْدُرِسِكِ حضرت خالَدىيدىالارا ورفاتح تنفئ واعظا ورصاحب ارشا دنه تنفى ايس بناير أبخضرت (عيد الله عايركم). بحضرت على كويجا أنفون في قبال كرسان جب اسلام كي تبليغ كي تودفيَّه وك كا فكتُ لما ن تقا، يى وه دُماة بين جنكوس الأسطيري في إن لفظون سي تبيركياب، قة كان رسُول الله صلعه بعبث فيماحول مكة المنظرت عسك الله عليه وكمرت كمرك اطراف من كي السهايا تدعوانى الله عن وجل ولعريامه عرب محمولات يجي تعين كدوگون كومت داكى طرف بالهريكين أنكولزاني كاحكم نهين ديايتفاء

حضرت خالدکو قبیلہ نبی جذبیتہ کے پاسس بھی انبطرح دعوت اسلام کیلیائی بھیا تھا، کیکن حب اغون نے کشت وخون كي ا ورا مخضرت (صف الشرطيه ولم) كوخېرېو كي تواكب كفرس بوكئه اورقبله رُخ وونون الحقوا تفاكر كها معدايا مین خالد کے نعل سے بری ہون میر حضر ست علی کو بھیےا اُنہون نے ایک ایک مقول کاخون بها واکیا ایمانک كَدُكُتُون كِلِي بِهِي،

ىقتنال-

ُ (اشاعت اسلام کی غرض سے جُرُسَلْح جاعت اطرات فکٹ پینجی جاتی تھی اس میں کیجی کھی آپ ا یک ایک فروکا اسخان لیتے تھے ان مین حرصاحب سے زیا دہ حافظ قرآن ہوتے تھے اُن کواس کا امیر مقرر فرماتے تھے، چیانچہ آپ نے ایک بار ہی تم کی فوج روا خرنا جاہتی توایک ایک شخص سے مستعراً ن

(له إس دوايت بين اگرم يرتقيرع نمين بوكر به فوج اشاعت اسلام كه يينيجي گئي تني صوف يه الفاظهين ، بعث بعثًا وهد ووعدد في أي في أكب في المك بهت برى جاعتيمي

"نا بهزية رأن سيه معلوم برزاسيني كاستصدر صرف اشاعت اسلام تعا كيونك أكرلا الحي عضو دمو تى توهفا قرآك كي حزورت بنبين بوتي اورنس بالكيب سي قرآن يرسوركسنت يِّرْهِواكرسْكُ ان لُوگُون مِن الْمِيكُ من نوجوان تقعي أمضرت (ئىسك النَّدِيلية وَلَمْ) أَسَكُ بِاسَ ٱلْمُتُ اور لوجيا تقيين اً یا دہے؟ اُنھون نے کہاکہ مجھکوسور 'ہ بقرہ اور فلان فلان سوزتین یا دہیں 'آپ نے فرمایا تو تھیں اِن سب کے اميسمرود (ترغيب وترميب جلداصفي ٢٥٩) بروايت ترغري) (۲) جومالک زیراترا تق تصاور دلی زکو قاور جزیه کے وصول کرنے کے لیے عمال بھیے جاتے تھے وہ النزاس درجه کے لگ ہوتے تھے جن کا تقدم س نہ درا دریاکیزگی سلم ہوتی تھی اس کے ساتھ عالم اور واعظ بھی ہوتے تھے' اوراس لیئے رخصیل ال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انجام دیسکتے تھے' اِن مین سے تبضون اکے نام حب ذیل ہیں ؛ صنعاء نمن مهاجرين البي أميه حضرت ام لمد (زو مُرَبُوي) کے بھا ائی تھے ، زما دین لبیب ر يران صحابه بن ابن جوغراو أه بدر مين سنت ريك سنته حضر مونت *غالدېن سيد* سابقین اولین اور مهاجرین بشس من بین است بهلوانمی سن صنعارمن كاغذات برسبهم المداليفن الرحيسم كلها عد و الم مشهور وعابي بين عاتم طائي إنهي كاباب تفا تىبىلطو(يىن) علاربن حضري بحرمين المنكى دعوت اسلام سي قرئيا تام لوگ سلمان بوگئے بشورصا مبتل على ابن ا حضرت ابوروي أعرى زمبيرو عدلن تضرث معاذبن جبل Jan 1 ذوالكالع ميري جريرين عبدالله وجلي جریمشور صحابی بین، ذوا تکلاع میری مین کے سلاملیکے خاندان سے تھے؛ الكيسانونع بإللكة دبيون الكوموره كياتها ببريركي دعوت بريواسلام لاك تواكي غوشي مين جار مزار غلام آزا وسكية ،

(۲۷) لکیش اوگ بخصوص اشاعت اسلام کی غرض سے نصیح جاتے تھے اتفریق سے در مترم کے دعا ہ کے آبا م تقام دعوت نام مقام دعوت بطرت حارث بن عبد كلال تنزاد على بن ابي طالب تبيل مدان وجذابيه وخرج مهاجر بن ابي اسيه منیره بن تبسیر خبسیران، فدک غالدېن ولید اطرات کمرٔ عمروبن العاص عان، وبربن خیس ابنائے فارس، (٧) (روسائے قبائل بار کا ونبوت مین اکرسلان ہوجاتے تھے اور کچہ روز ہیان قیام کرکے اپنے اپنے قبائل مین دعوت اسلام کی غرض سے داہیں جاتے تھے ان اُتخاص کے نام میر ہین ا قبيله ووسسس طفيل بن عُمره بوي نفيعث عروه بن مسفور عامربن تبهر بمداك ضام بن تعسلب بثوستد القربن مبان بخرس أثمامه بن أمال اطراف نجد اِن بلغین اور دعا ہ کے اثریب اسلام ہر جگہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، فتح کمہ کے بعد جیسا کہ پہلے گذریجا آ له اضافة ا ذكر اسلام ابناسي لين دعاۃ اطراف کمر من مجدیے گئے تھے اور لوگ نوشی خوشی سلمان ہوتے جاتے تھے' قرآن یاک کی یہ میترن سی موقع کیطرن اشاره کرتی ہیں' حب ضاكی شنتح دلصرت ائي اور تنے ديكه لياكه وگ إِذَ إِجَاءَ كَمُرُابِلِّهِ وَالْفَتِرُورُ أَيْتَ النَّاسِ يَدُ مُعْلُونَ فِي إِدِيْنِ اللهِ أَفْرِيَّا در فوج خداکے ندم بین داخل مورسے ہیں ا م<del>ت ت</del>ے کمہ کے تین مینے بعد ذوا تحب<del>ر ک</del> شہ کے توم ج مین اعسال براز ہوا اِس واقعہ کے بعد الماتانن عام طورے اسلام قبول رکیا، <del>تجازے باہر بروت کے اکبائل برس مین صرف قریش</del> اور بہو دکی فراحت سے اسلام آگے نہ ٹرور کا ا ورخال خال سلمان إوهراً وهرنظ آستے تھے، کیکن اِن دلیار ون کا ہُناتھا کہ صرب تین برس میں شناف ایّہ مین اسلام کااثرایک طرف <del>بین بجرین میمامه عمان</del> اورد وسری طرف عراق دشام کی صد د تک وسیع بوگیامیه عربے دہ صوبے ہیں جہان اسلام سے بہلے عراوب کی بڑی بڑی عربتین قائم تھیں'ا وراس وقت بھی وہ روم وفارس دنیا کی رفطیسے مالشان طاقمون کے زیرسا پرتھیں تا ہم اسلام بغیر الوار کی رفاقت کے سلے اورامن کے اعلى من ابني أواز ملبندكرتا جلاكيا اورم كوشه سے لبيك كى صدائمين خود تخرد أن فيلكين ) كن ( فك عركج تام صواون من ممن سبع زيا ده زخيب زا درسيرعل يز ادر نهايت قديم زمانت تدن د تجارت کامرزہ، سا اور تمیر کی عظسیہ مالشان حکومتین بہین قائم ہوئی تھیں ' دلادت نبوی سے تقریبا بچاش برس پہلے مشاہ عمر من مثنی عیسائیون نے <u>من رقب کہ کہا</u>تھا، ولادت نبوی کے بیندسال بعدا ہل ایران بیان ك ماكسنك تع أنكى طرت يهان ايك گورز بواتها، جدين يرحكومت كراتها، میمن مین اسلام کی تخرایکے لئے متعدد عوائق موجود تھے بیٹلاً خلامن جنیت کرمین ، قبطا تی تھے دائی اسلام سماعیلی اېل بین کولینے قدیم جاه دحلال ا در تمدن وحکوست پر نازعت، ا در تمام عرب بجاطورے انکی میشیر دی کو المله طرى واقعاست سيقتمه

یمن میں اشاعت اسلام کا سب بڑاعائق میہ ہوسکتا تھاکہ وہ پولٹیکل ٹیٹیسے ایرانیون کے ماتحت تھا' اور باشند کے ندمبًا عسلے احمرم مہودی یا عیسائی تھے امکی ہے سبول حق کے لئے کوئی چیزان مین سے مانع نرا کئی'

ين من اسلام كي دعوت بجرت سے بہت <u>پهلے بنځ على شئ بين بين</u> ور<del>سس</del> ايک متاز قبيله تطا<sup>،</sup> اس قبیلیکائسیر طفیل بن عمر واتفات سے مکہ آیا اورسلمان ہوگیا، ہی زماز مین کندہ کا قبیلہ چ کے لیے مکہ آیا تھا، ت (ﷺ انٹرطید وقع) نے ان کو اسلام کی وعوت دی کیکن انہون نے انکارکیا ہٹ شدین مخضرت وسالتہ ا المياريلي خيسسه برين تشريف فرمات ورس كا قبيله سلمان موكروارالاسلام ميني علّ موكيا المين كاايك ا ورشهور قبه پا<sub>ل</sub>شرتها، و دبجی حها جرین عبشه کی میبه بین این امل زمانهٔ مین بلانتو کیب خود بخود اسلام لا یا، اورا مشانهٔ نبوت پرجاینه بوا الدهبرريد دوي اورالبرسي اشعري اخيين قبأل كرما تداخفرسي معمى خدست مين عاض وسُعتها يَن بن جهدال سبّ بْرَاكْتِيرالعدادا ورصاحب اتْرْخا ندان تَعالُهُ أَخْضِرت (صبح اللّه عليه ولم) في (مث م كَ أَخْرِيْنِ ) أَنُو دعوت اسلام ديني كياني حضرت فالدكوهيجا ا فالرحيم جهينية مك انكواسلام كي دعوت فيت ہے، کیکن ان لوگون نے قبول نہین کیا، بآلا خرآخضرت (<u>صلے الدطبہ دلم) نے خالد کو ٹل</u>الیا اور حضرت <del>علیٰ</del> ا اُوجیجا · صفرت علیؓ نے ان لوگون کوجمع کرکے رسول اللہ (<u>صل</u>ے اللہ طلبہ ولم) کا مَامُرْمِها رک پڑھکرنیا یا · اور ہاتھ ہی مارے کا سا را قبیلہ سلمان تھا مضر<del>ت عاتی ّ</del> نے جب اس واقعہ کی اطلاع بارگاہ رسالت مین دی تو آتنضرت رصط ا (ف ابرجنبل مديث المنعث بن قيس وزاد المعاد جلدا صفيه المصروسيك ابن بشام وكرعرض الاسلام على القبائل )

على ولم ) في سجده كبيا اورسر المفاكروو و نعه فرمايا" الشكلام عليه همالك " ( بعض روابیون بین ہے کہ ہمدان نے جب اسلام کاغلنا پر نا تر<del>یام بن ش</del>ہرکو آخضرت صلح کی خدمت میں جیچاکہ یہ زمب اگرتم کو نیندائے توہم سب اس کے قبول کے لئے تیار میں اوراگرنا پیندید ہ ظہرے تب بھی ہم تھارے ساتھ ہیں، عامر س شہرجب وربار رسالت سے دائیں آیا تواس کا دل فرر اسلام سے معورتھا، اور ساتھ ہی سارا قبیلہ بھی سلمان تھا، مکن ہو کہ یہ دو اون واتعے مون اور دونون کی کوسٹش سے یہ کامیا بی صل ہوئی ہؤ همن مین مضرت می شند و گون موس بوگ تھے ، بیج الاً ول سندہ مین تین سورد رو کی مفاطت میں انخضرت سلم نے بعران کو \_\_\_\_ یمن کے قبیلُہ ذرجج مین بلینے اسلام کے لئے نامزو فر مایا اور ساتھ ہی میں اکیہ فرما دی کرجب تک وہ کلیاً ورمز ہون ہٹیرنتی خرکا ہفتر علیؓ جب مذیج کی سرزمین میں پہنچے تو مالکہ از کی وصول کرنے کے لئے او معراُد ھرادگون کو متعیتن کیا ،اسی اثنادمین قبیلہ مذیج کی ایک جمعیت نظراً کی، حضرت کی نف انکے سامنے اسلام کی دعوت بیش کی کیکن ٔ دھرسے اس احسان کا جا اب تیرا دیتھوڈ کی زبان بلا، يە ت*ىكىرىھىزىتىلى* نەبى اينے ساتقىيۇكى مىڭ رائىكى م<del>ىزىج آ</del>بىنە بىرى دى تقىزل چوڭركىجاگ كىۋىسە بوسئى سالمانى<sup>نىخ</sup>اڭ كا تعاقبٌ كياكُوا ُ كامقصود صون ما نعبت تھا ، اسكے لبدروسائے قبیلہ خووصا ضریعے اورا نہون نے اسلام قبول كيا ، اور و دسرو ل كي طرب سے نیابہ اسلام کا اعظیمان کیا،) ين من فارس كيجور وساء قيام بذير بو گئے تھ أنكوا بنيا و كت تھ النحضرت (عصلے اللہ عليہ وہم) سك ٔ التعمامین وبرین کنیس کو اُسکے پاس دعوت اسلام کے لیے جیجا و دنعا<u>ان بن برس</u>ی (بزرگ) کے گھراک کے بیٹون ہمان ہوئے'اور فیروز رہی 'مرکبو وا وہ<del>ب بن</del> ہن<u>ے ہ</u>یاس دعوت اسلام کے خطوط بھیے 'سنے اسلام قراَلیا ۵ زرقا نی سرندهیجوز برقی، (کال وافترخاری جزامز دانت مین موجو و پیمایکن بردان کی اس من تضییص نهین ا دریز ایکی اسلام کا اس موکی ی ق ا در جي روايتين بن لين ده ميم نهين خيائي فرو مواجب لدنيه في تسليم كياب ال روايتون كاينهرم ب كرجوا ن ہ لوگون نے حضرت علی کے ڈرسے اسلام قبول کرلیا الیکین ہے رادلون کاحشن طن ہے دا تعربندین (ایک ردایت میں ہے کہ آپنے جدال کو حكم ديا كه ده نقيف سيهميشدلوا كرين ا دران يرنعارت گري كيا كرين اليكن حافظا بن قيم سف تصريح كي سے كه بر روايت باكل غلط پيءموان يمن كا قبيلة خاا ويفيقت كميس باس طالف مين بوا يحكم زووم سايقليلون كود إجاسكما تفاا كسف حضرت على كي مهم مين كا وانعرام حديث کی کتا بون مین فرکورہے نیکین تیفھیسل بن سورمز امفازی سے ماخوذہی )

۔ نعابین سبے پہلے جنے قرآ<del>ن تحب</del>یر مفظ کیا وہ مرکبو و کے صاحبزادے عطاءا در وہرہ بن منبہ تھے<sup>،</sup> (علقه لمین مین تبلینغ اسلام کیسیایه تخضرت (عصبے دلله علیه دیلم) نے معا ذب<del>ن ب</del>س اور الوبولی انٹوری کونامزد فرلایا ٔ دونون صاحب بمن کے ایک ایک ضلع مین نصیجے گئے اسلی وقت آینے ان لوگون کو جربا تمان ہے۔ فرمائین وه درحقیقت اسلامی تبلینے کے اصول ہیں، آسپنے فرمایا سہولتے کام کرنا، سخت گیری زکرنا، لوگون کوخوخی سُنانا ُ نفرت نہ دلانا ، دونون مکر کام کرنا ، تم کوایسے لوگ ملین گے جو پیلے سے کوئی ندہرب رکھتے ہیں ، جب اُنکم ا بان تعنینا تو پیمله اُن کو تومیدا در رسالت کی دعوت دینا<sup>،</sup> جب ده اُسکوتسلیم کرلین توکهنا که خدانے هم پر روز ژب امین با بخے وقت کی نیاز بھی فرض کی ہے، جب میری مان لین تواً نکو بھانا کہ تم پرز کواہ بھی وہب ہے، تم مین جوامير ون اُسنے کیکر جوغریب ہیں اُن کو دیدی جائیگی<sup>،</sup> ویچھوجب و ہزیکوا ۃ دینامنظور کرلین تویژن کراچھی اجھی چیسے زین نہلے لینا' مظلومون کی ہدوعاسے ڈرتے رہنا کائس کے اورخداکے درمیان کوئی پر دہ حالانہیں'' حضت الدميني في جها ياني الله إنها رسع ملك بين من نجوا در شهد كي شراب بنتي بهوكيا يرجي حرام به ؟ أب من فرايا مرقع جونشد بيداكرے حرام الله بخران ( <sup>ای</sup>ن کے پاس بی خجران کاضلع ہو، <del>نجران عرب می</del>ن عیسائیت کا خاص مرکز تھا ' مخضرت (<del>س</del>ے علیہ وَلم) نے مغیرہ بن تنبہ کو جوسلح حدید پیرے شہرے پہلے اسلام لاچکے تنے دعوتِ اسلام کے لیے تجرا<del>ن م</del>یجا، عیسائیون نے قرآن پراعتراضات شروع کئے، پرجواب نہ دلیسکے اور واپس سیلے آئیے، اُسکے بعدا تخفیظ نِصب الله عليه وللم الله وعوت اسلام كا الكوخط عليها جس مين تحرير تعاكداً كراسلام قبول نه وتواسلام كى سسياسى ِ طاعت قبول کرو' ا درجز می<sup>ش</sup> دُو' اہل بخران نے راہبون اور مٰدَتہی میٹیوا وُن کی ایک جاعت کو دریا نت <del>عا</del>ل کے لیے میت عمیاس وفد کا تفصیلی بیان آگے آئے گا، نصاری کے علاوہ مخرا<del>ن م</del>ین شنرکین کی بھی کھا کا دی تھی'ان میں ایک قبیلہ نو<del>حارت بن</del> زما وتھا' ك طبري اصقير ۱۹ باركة اضافة الجرمي سكه به يورا واقع مجع نجاري جزرغ واستدمين مذكورسها ابم سن بخاري كى خلف رواميّو ل كويكو إيرا كله ترزى تنسيرسوره مريم شه زرقاني برواليهين)

جوهداف نام ایک بُرت کو پیتا تھا اورا سلیع بی المی راف کے نام سے شہور تھا این الآخر سنا تی ہیں اسمفرت والد و بات کی بھیج تو بین و ن بین اسلام کے لیے بھیجا اصفرت خالد و بات کی بھیج تو بین و ن بین سارا قبیلہ شہاں ہوگیا اصفرت خالد نے بہال تقوارے و ن تیام کیا اور قرآن اورا حکام اسلام کی تعلیم دلی المین کا بغیری ترخیب و تربیک خارص دل سے تبول اسلام کو کی ایسا واقد بنہ تھا جو خاص رحمتِ آئی کا ستوجب نہوا جب اشعر اون کی آمد کی خبر ہوئی تو آئی تھا نہ اللہ میں کا بغیری ترخیب و تربیک خارص دل سے تبول اسلام کو کی ایسا واقد بنہ تھا جو خاص رحمتِ آئی کا استوجب نہوا جب اشعر اون کی آمد کی خبر ہوئی تو آئی تھا تھا اسلام کو کی ایسا واقد بنہ تھا جو خاص رحمتِ آئی کی اسلام کی کو خار میں ہوا تو آئی ہے جب انہوا تو آئی ہو گئی اور اور آئی ہو کہ تو کو خار آئی ہو گئی ہو گ

سبنین بین سن صفرت علی خ<del>انبی کی</del> اورا لوموشک جم الوداع کے موقع پرلین سے وابس آئے اورآنضات (صلے اللہ علیہ ولم ) کے ساتھ جج اواکیا، ان آئیین کے ساتھ میں کے بہت سے نوٹسلم بھی ج ذریار آ کو آئے ')

جوین شسه المجرین ایران کی حدود حکومت مین داخل تھا ،عرکے قبائل دادیون مین آبا دیتے ،جن مین شهور اور بااثرخا ندان، عبالقیس بکرین وائل اور بهم تھے ان بین سے عبدالقیس کے قبیا پین سے منقذ بن حبال التجارت کے نیاح نرات کے نیاح نرات کے نیاح نرات کے نیاح نرات کے نام میں مرنیم پڑیا تھا، وہان تھمرے آئے خضرت (نسلے الله علیہ وہام) کوموت دی افغول نے اسلام قبول کیا ، اور سورہ فاتح اورا قرآ کی جمخضرت الله نروی نیاح نورات کی دعوت دی افغول نے اسلام قبول کیا ، اور سورہ فاتح اورا قرآ کی جمخضرت الله نروی نیاح برائی تا قدوم الانتوین داہل ایمن شکھ نروی نجالہ بی در در الانتوین دیورات دی الائموین دائل ایمن شکھ نروی نجالہ بی الحاق ور در الانتوین دائل ایمن کے اسلام قبول کیا ، اور سورہ فاتح اورا قرآ کے اللہ دیا دیا در الانتوین دائل ایمن شکھ نروی نجالہ کا کا در الحق در الانتوین دائل ایمن شکھ نوری کا کا در الانتوین دور الانتوین دائل ایمن شکھ نے در الانتوین دائل ایمن کا در الانتوین دائل ایمن شکھ نوری کا کا در الحق کا در الانتوین دائل الیمن شکھ در الانتوین دائل ایمن شکھ در در الانتوین دائل الیمن شکھ کے در الانتوین دائل الیمن شکھ کے در الانتوین دائل الیمن شکھ کو در الانتوین دائل الیمن شکھ کے در الذین کر الانتوین دائل الیمن شکھ کی در الدین کر در الانتوین دائل الیمن شکھ کے در النتوین دائل کے در الله کر در الله کر در الانتوین دائل الیمن شکھ کے در الله کر در الله کر در الله کی در الله کر در الله کی در الله کر در الله کر در الفران کے در الله کر کر در الله کر در در الله کر در در الله کر در

این یے اسے فیرا

> <u>ن</u>ين سلام

نے اُن کوایک فرمان عنامیت کیا و در مفرسے واپس کئے قریندر وزمکسی سے دِسکاافلہا رنہین کیا الک کُن کی بروی نے انکونا زیڑھتے و بچھا تواپنے باپ سنذر بن عائد سے شکامیت کی اُنٹون نے منقذ سے دیافت کیا بجٹ ومباحثہ کے بعد من ربھی سلمان ہو گئے اور انخضرت (مسلے اللہ علیہ ولم) کانائر مبارک لوگون کوشنا یا سہنے اسلام فبول کرایات ،

شیح نجاری (کتاب انجمعه) بین روایت برکه سجیز نبوی کے بدارستے بپلاجمق سجد بین ا داکیا گیا دہ تجرین کی سجد تقی 'جرجوا ٹی مین واقع ہے 'اِس سے نابت ہوناہے کہ تجرینی مین ابتدائی زمانہ مین اسلام کی اشاعت برنجی تقی '

اسلام قبول کونیکے بعدال کوگون نے چر گاہ خضون کی ایک سفار سی استار سے اللہ واللہ والم کی خدمت مین جی استر مندر بن الخرث شخے ان کا قافلہ کا شائر نبوت کے قرمی آیا قویہ لوگ اِس قدر بے تاب ہوئے کہ سواریون سے کو دلچ سے اور آخضرت (عصلے اللہ علیہ والم ) کے ہات چرمے ، لیکن منذرکو پاسِ ا دب بلخظ تھا، اُنھون نے قیامگاہ پر جاکر کرچے بدلے ، بھر خدمت ہیں حاضر ہوکر دست ہوئی کی ،

سٹ شمین آنخصرت (عصلے اللہ علیہ وہلم) نے بارخصرِی کو تبلینے اسلام کے لیے بجرین جیجا' اُس زما نہ مین بنیان ایران کی طرف سے منذر بن سا وٰی گورز تھا اُسٹے اسلام قبول کیا اوراُس کے ساتھ تمام عرب ور میں بنیا س مقربہ تب سے ساتھ تمام

کچھجسم جوہیا ن تقیم تھے سلمان ہوگئے، • <u>بحرین کے</u> علاقہ میں 'ہجر" ایک مقام ہوا ہیان ای<u>ران کی طرف سے سیخت</u> حاکم تھا' انتضرت (س

صله زرة بی بجوالا کرمانی به بیداره القیس کی ایک مفارت کا ذکر هیچ بخاری مین بی اوده اس زمانه کے بعد کی بوبناری کی روایت سے بھی اِس قدرتا بت بوتا ہے کہ عبدالقیس سی ایس مفارت سے بہلے ایا ان الاجکے تھے اصابر مین ابن شامین سے جوروایت ہے وہ اگوزر قانی کی روایت سے خمالف سے اور کرسیس مفارت کے نام مین اختلاف ہے تاہم اِس قدرروائتون سے ناب ہوتا ہے کہ بلی مفارت چیٹی ہجری ہے بہلے کی ہے ،) کہ لیک زرقانی برروایت ہیتی ، برند جیرا کی فورح البلدان )

عليه بلم) نے اُسکے ام بھی خطابھ جا تھا! دراس نے بھی اسلام قبول کیا' عَمَان شهر الشهر رقيبيلةُ الدِّهِ كَا قبضه تَهَا و رعبيد ومبقر بيان كے رئيس تنظي مثير ثين أنخضرت (صلى الله علیہ بلم) نے ابوز پیانصاری کو جو صا فیط قراک تھے اور <del>عمروین ا</del>لعاص کو دعوت اسلام کا خطو کیر صحیحا' دونون رئیرون نے اسلام قبول کیا اور وہان کے تمام عرب اُن کی ترغیب اسلام لاٹھے، مدد شامین الت<mark>رب شام کے اشام کے اطالات میں جرعرب آبا دیتے، اُن میں متعد دریاتیس تھیں 'ان میں سے معا</mark> ک ا ورائس کے اضلاع فروہ بن عمرو کے زیر حکومت نے الیکن خو د فردہ روی ملطنت کی طرن سے گویاگوزم || تقے؛ اُنھون نے اسلام سے واقفیت پیدا کی تومسلما ن ہو گئے اور آنحضرت (سے اللہ طبہ اللہ علیہ اہلہ) کی خدمت مین ا فلمها راسلام کے ساتھ ایک نیچے ہیں ہے کہ حدر پر تھیجا ؛ (عیسانی) رومیون کو اُن سکے اسلام کا حال معلوم ہوا تو اُن کو اگرفتارکریکے شولی دیدی، اسوقت پیشعران کی زبان پیخت ا سبلغ سدرا تا المسلمين باننى (سلمان سردارون كومرايونيام بنجاره يسلوكسون اعظمه وصفاعى كرمراهم ادميرى واستسبغ برددكاركا المزااي (شام ا ورعرب کے درمیان، عذرہ ، بی، جذام وغیرہ تبایل ابا دیتے، قبیلہ بی مضرت عروبن العاص کا نانال تھا،اس لیے ایک جاعت کے ساتھ اُن اطرا ن میں بھیجے گئے جب و مجدا آم کے الاب پرہیو پنچے تو انکو حله کا غونت هوا- در بارنبوست مین اطلاع کی، و لم ن سے حضرت البعتبیده کی انتمتی میں بغرض حفاظت کچھ فوج بیجیگئ اسي كوابل سيركي اصطلاح مين غزوهُ وَاتْ اللَّاسِ كَتْ بين -) سله نتوح البلدان اذكريحوين، مثلهه نستوح البلدان، وُكِوسَتْ عان مثله ابن شام اسلام فروة . وَكُرونور؛

, عمّان مين

رجن لوگون <u>ن</u>ے تاتین اسلام کی دعوت قبول کرسائنے سے بعد خود بار گا و نبوت بین حاکراینے اسّلام کا اعلان کرناچا لی، ارباب سیر و فود " کے عنوان سے ال کا ذکر کرتے ہیں ، اس قیم کے و فود کی تعدا دہدے نیاد، ب، ابنِ اسحاق نے صرف پندرہ د فود کا حال کھاہے ، ابن سعد میں ساتھ و فود کا مذکرہ ہے ، دسیاتی ہفلطالی نین الدین سراقی می بهی تعداد بیان کرتے ہیں ، لیکن مصفف سرت شای نے زیا وہ استقصاک اے ، اواکسو چار و نود کے حالات ہم مُضِنیا کے بین اگر میران مین کمین کمین ضبیعت رواتیون سے استناد کیا گیا ہے، اوراکٹر وفودك نام بهم بين تاہم يُستّم ہے كه اصل تعدادابن اسحاق كى رُواَئِك سے كىين زيادہ ہے ، حافظ ابن مِي اورتسطلانی نے نمایت تقیق اوراحتیا طے ساتھال میں سے صرف ۲۸ و فود کی تفصیل کی جو، اصل يه بوكه تمام عرب كلِّه ك فيصلهٔ اخير كانتظار كررناتها، كَمَّه فتح بويجيا توبيه انتظار جامّا رنا اب مرقبيليه في جا اکر خود دارالاسلام مین جاکرکوئی فیصلہ کرے 'اہل عرب کو یہ بات توسماوم ہوگیا تھی کہ اب دہ اسلام کے مقابلیمین سرتنی نهین کرسکتے اسکرخ پیست بروغیرہ کی نظیرون سے بیمبی جائے تھے کواسلام لانے پر وہ مجوزمین بین بیک برد براکسی ا درط بقیہ سے صلح کرکے انکی سابق حالت قائم را کتی ہو؟ نتح مَ*دِّے ساتھ ہی ہرط*ون سے سفارتین آنی شرع بگئین اور بحز حیند کے ماقی جس قدر سفارتین کا ہُیرہ أنفولَ نْ باركاهِ نبوست مِن عَنْهَ كِي وَكِي وَكِي اللهِ البِي آسُ وَا يَان كَى وولت سه والا مال كَنْ ، عركي سب طاقتور فيسلع كااثر دُور دُورتك عيلا بواتها، نبوتيم؛ نوسود نبوطيفه، نبواس الكندا سلاطین جمیز، ہمران و روی اور کے تھے، ان تمام قبائل کی سفارتین دربار نبوت میں اُمین اِن میں سے بیض مکی جنٹیے ہے رکھتی تھیں ابنی ح نکامنف رصرف یہ تھا کہ جنٹیے شافاتج سکے آخفرت (مصیلے انڈ ملیہ زلم) سکے۔ منا بده كرلين بكير كي شراس عض سية أين كواسلام كي عقيقت مطلع بوكراً سك علقه من أجائين

یہ و فو وزیا وہ ترفیح مکہ کے بورث مدوس المبداور سلسمین آئے ایک تبلسل بیان کے لیے اِس سے بلے کے میندو فود کا ذکر کرنا بھی موزون ہوگا، مزینہ کی بدایک مراقبیلہ تھا <u>جومضر تک سینی قریش کے خا</u>ندان سے ملجا آ ہے انعا<del>ن بنی س</del>رن شہور صحابی جو <u> شتح مکرمین قبیلہ مزینہ کے علمبروارتھی ہی قبیلہ سے تھی اصفہا ن</u> اپنی نے نتح کیاتھا، سشتہ میں اِس تعبیلہ کے چپار سِشخص بہبیلہ کے مفیر *نگر اُخضرت (صلے ا*للہ علیہ دیلم) کیفیرت میں اُٹ اوراسلام لا<sup>ٹے ،</sup> عراقی سنے سيرسة منظوم مين لكهابئ اقتلوفنه وفندالمديسه سب سے پہلاد فدحو مدمنہ آیا و ہ سنتخمس وفد والمرسنه مزنيه كأفبيا يتفاجوست سرين أيا نبوتیم استریم کے دفود ٹری شوکت وٹان سے آئے ، قبیلہ کے تمام ٹربے ٹرے روسارٹیلا اقرع ب<u>ن حالی</u> ذ<u>برقان عمروبن الاہتم، نعیم بن بزید</u> سب اِس سفارت مین شامِل تھے، عیبین<del>ہ برجسن</del> فزاری جوید سنیہ کے حدود ا الله علماً ورمواكرًا تقا ده مجي ساته تقا' یہ لوگ اگرچے اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تھے تا ہم عربی فز دغود رکا نشیمین اب بھی باقی تھا ' دربار نبوت لینی مجارنبوی مین مینچ تو انخضرت (صلے اللہ علیہ والم) گھرٹین تشریف رکھتے تھے' آسا کہ اقدس ہر جاکر کیا رہے كم محتمة إ (مصل الله عليه وللم) بالبركو و أتخصرت (مصل الله عليه ولم) بالبرتشر لعيت لاك توبو الحد كرم والإسلى الله علي الم هم اس اليُّهُ اسْت بين كرتم سه مفاخره كوين أنهيَّ اجازت دى عطار د<del>بن ما حبب جوشه ورُطيب ت</del>ما اورسينه -----نوشیروان کے دربارسیٹ شریب کے صلہ میں کواب کا خلطت کال کیا تھا اُٹھاا وراپنی قوم کے مفاخر پر الك سايُرز ورتقربركي بسكاخُلاصه يرتها؛ خدا کاشکرہے جس کے الطاف کی برواست ہم صاحب ِ الج رخنت اخزا نہ کا کے گران ہما له اصابنی احوال انسحابه،

« أس خداكى تعريفين جنے زمين ا درآسان نبائے اُسنے بمكوباو ثنابت دی اور اسپنے بندون مین سے بہترین خص کو اتفاب کیا بورب سے زیا د ہشریف النب ب سے زیا وہ راست گفتا ریسب سے زیا دہسشہ لیب الاحسلا ت تھا، دہمام عالم كانتاب ها، اسليے خدائے اس پر كمآب نازل كى ائے توگون كواسلام كى دعوت دی وست بیلے ماجرین اوراکئے بدرم (انصار) نے دعوت اسلام پرلیکی کما ہم لوگ انصار اللی اور وزرائے رسالت بین "

نقررین «حکیین تواشعار کی باری آنی مفارت کی طرف سیے بیم کے شہورشاع رنبرقات بن بدرنے ت*صییفا* پیما

نحن المسكراء فلاحي يعاد لسن مسمرة والمستون وكي قبله عادام منون وكلا

منّا الملوث وفي نا تنصب البيع مريّ تنت شن الي ممين الدين الناين كا في الناين

رواتیون بن آیائے کدایک شخص نے مینیمین اکرخطبدویا تواسکی خوبی تقریریے نے عام حاضرین کوحیرت زدہ مناویا (سوقت المخضرت (عصب «مشرعيه رعم) سفه ارشا و فرمايا ان ان البيان لسيان المين و مغر معض تقرير و ان مين جا و وموتا ايخ اصابہ فی احوال الصحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت (مسلے اللہ ملہ دلم) نے زیرِقان ہی کی تقریر پر یہ الفاظار شاد

فومائے تھے، غرض جب زبرقان تقر کرکر سکے انتخفرت (صلے اللہ علیہ دعم) نے دربار رسالت کے شاعرینی مثال

بن تابت كيطرت ديكها، أهنون في برجبته كها،

مشرفائ قبيله فهرو برا دران فهرسف لوگول كو

ان الذَّ وائسِ من فهرواخوته عر

قَ سَيَّ مَوْسُنَّةً للنَّاس بيت بعوا وراستربتا ديام بي ده بردى كرت بن

ار كان سفارت بين اقرع بن عابس عرب كامشهور كلم تقاليني قومي مقدمات كامرا فعداً سكے پاس جاتا

اتھا ا درائس کے فیصلون پرلوگ گرد ن تُجھکا دیتے تھے' وہ اسِلام لا نے سے بہلے بیسی تھا' اُسکویہ دعویٰ تھا کہ جب سفارت کے ساتھ دربا ررسالت میں آیا تو آمخضرت (عصبے اللّٰہ علیہ ولم) سے کما''

مین جس کی تعربیت کرد ون د و چیک جا تا ہو

ن حمدی لیزین وان

اورْ حَبَكُومُ اكْمَدُ ون اسكو داغ لگ جا مَا بْحُ

د قىي لشىيىن،

انظم ونٹرکی محرکہ آرائی ہو عکی توسفارت نے اعترات کیا کہ دربار رسالت کے خطیب اور ثباعرد و نون ہما رہے شاعراد رُخطیت نِفنل ہیں ، پھرسینے اسلام جول کیا ؟

بنوسور نوسورٹ ضام بن ثعلبة كوسفير بناكر بھيا! و چھلرج انحضرت (سے اللہ عليہ دیلم) کے دربار میں آئے اور

جس طریقه سے سفارت اداکی اُس سے عرب کی ہلی سا دگی ا در آزا در دی کا اندازہ ہوسکتا ہے ، <del>میمی نجاری</del>

مین متعد د موقعون پرایس کا فرکهها کتاب انعلم کی روامیت صب فیل ہو'

حضرت انس بن مالکتے بین کہ ہلیگ دربار رسالت میں حاصر شے ایک شخص ناقد برسواراً یا اور صحن

مسنی میں آگرنا قدست اُترا' پیرحاصرین سے پوچھا'' محدُ (سے استُرعلیہ دہلم) کِس کا نام ہی ؟ لوگون نے آخضر : اسل ا علیہ دہلم کی طرف اشارہ کرکے کہاکہ 'یر گورے رنگے جو کمیرلگائے بیٹھے ہیں'' یہسس آگر کہا سے عبدالمطلب جیٹے''

الليه زم بي طرف اساره ارسط الهاله يه ورسط ربات بولايده المسيطية بن بالمسل الرابعات جبلاسب بي المسيخ زما ياكة مين جواب ويحيكا " بولاكة بين تسمير بيمه با تين يوجيون كا البيكن بنحى سے يوجيون كا ارس بي نار اف

نہونا!"ارشاد ہواکہ" جو لوجینا ہو لوجید" بولاکہ سپنے خداکی تھے کھا کر کھو؛ کیا تھوخدانے تام دنیا کے لیے بنمیر بناکر جھیا ہے

آب نے فرمایا" کا ن" پیٹر مولاکر لیے جھا کہ کیا تکو ضرائے پنج قتہ نا زکا حکم دیاہے ؟" اِسٹی مسرح زکوۃ اروزہ ' جج کی

انبدت پوچپا اوراب برابر ان فراتے جاتے تھے، جب سب احکام ٹن لیے توکہاکہ میرانام ضام بن علمتہ کا

اله اصابة مذكره ا قرع بن حابس،

ا در مجکومیری قوم نے جیجا ہے، میں جا تا ہون ا درج تنے بتایا ہے مین اُس سے ایک وَرَّه نه زیاده کرون گا، نموا وه جا چکا تو آپ نے ارشاوفر مایا که "اگریم بھے کہتا ہے تو اُسنے فلاح یا فی "

ضَمام نے والیس جاکرانی قوم سے کہاکہ لات وعُرِّی کوئی چیز نہیں" لوگون نے کہا کیا کتے ہوا تمکو حبون یا جذام نہوجا کُ" اُنھون نے کہا، خدا کی تنم دہ نہ کچھ فائدہ ٹھ نچا سکتے ہیں مذصر را میں توخداا ورمحرّ رمسلے اللہ علیم ا پرایان لاتا ہون ''اُنگی مخصر تقریر کیا میراثر تھاکہ شام نہیں ہونے پائی مقی کہ قبیلہ کا قبسے بلہ زن و مروز بچسب مسل نے مقے،

اشعرین سست آن کا ایک نهایت معزز قبیلاشویین کا تفاا اوبوسے اشعری ای قبیلہ ہے ہیں ان وکون فرجب آخفری ای قبیلہ ہے ہیں ان وکون فرجب آخفرت (عصب الشعلیہ دلم) کی دبشت کی خبری تو تر بڑن خصون نے مدنیہ کی ہجرت کا تصدیلہ آب قا فلا میں حضرت اوبوس کی اشری بھی ہے ' یہ لوگ جہا زمین سوار ہوکر جلے الیکن ہوا کے خوالف نے جہا زکو جبر میں میں بھی ہوئے ' اس زمانہ میں خیر بستے میں بھی چا دیا ، وہان حضرت جفو طیار موجو دہنے ' وہ اپنے ساتھ کیکر عرب کوروا نہ ہوئے ' اس زمانہ میں خیر بستے میں بھی جا کھی ہوئے ہوئے ' اس زمانہ میں خیر بستے ہوئے تھا اورائخفرت (عصب الشعد پر ملی کے موال کیا ' میں سے کہ جب الشمریون کا و فدا یا تو آخفرت میں سے کہ جب الشمریون کا و فدا یا تو آخفرت است ہوئے جا تھی ہوئے آتے ہیں جہنما ہے۔ دیتی القاب مرم والین نا میں سے کہ جب الشعریون کا و فدا یا تو آخفرت سے الشعد پر می ناس میں حضرت انس سے دوایت ہو کہ جب الشاع ہ کا و فدا یا تو یہ لوگ جو شِ مَسْرت سے میں ہوئے تھے '

غد ١ مسلقى كالمحبسّة وكل بم دومستون سى المين كيينى

معتمدة اوسنوب في محدًا دربيردان مرسي

دبارگا و بنوت مین بینچ ، توعرض کی " یا رسول الله ایم اس کیے حاصر بوے بین کداپنے فرمیکے کچواس کا مکھیں! سله بید وایت میچ بخاری مین خلف ابواب مین نقول ہو، مله ابن ہشام،

ورا تبدائے كأننات كے كچە حالات وجهين آئي فرايات يعلى خداتقا اور كيوند تقا اوراس كاتخت يانى ريىقا) ووست أوس عرب كاليك شهور قبيلة ي حضرت البوهريّة واسى قبيله بين اس قبيله كم مشهور ثنا عراور ركير طفیل بن عمروتھ، دہ ہجرت سے پہلے مکہ گئے، قریش نے اُن کو منع کیا تھا کہ آنحضرت (صلے اللہ علیہ رالم ) کے پاس انه جائین الکیل تفاقاً ایک و فعه به حرم مین گئے ،آخضرت (عصلے الله علی نازیرٌه رہے تھے؛ قرآن مجد پر شکر متاثر موے اور استحضرت (صلے اللہ علیہ دلم) کی خدمت مین حاضر ہو کرعرض کی کہ آپ مجھا اسلام کی حقیقت مجھا کیں ' آئیے اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن تجید کی آیتین سائین وه نهایت خلوص سے اسلام لائے وطن جاکولوکو اسلام کی دعوت دې کیکن اُسکے تعبیارین زنا کابهت رواج تھا، لوگ سجھے کابہلام کے بعداس آزا دی سے محروم ہوجائیں گے، اس لینے لوگون نے تا مل کیا، طفیل نے آتحضرت (عصلے المدعلیہ دِ کم ) کیفرمت بن آکر حیقیقت بیان کی ای وعافرانی که خدا یا اور سس کوبدایت دے بیطنیل سے ارشا دفرها یا کہ جاکزری در والطف<del>ت</del> کوگون کو اسلام کی دعوست دوا غرض (وعائے نبوی کی مرکبت اور بطفیل کی ترغیب لے در داریت سے لوگون نے اسلام قبو لیا اور آتنی خالذان بن مین حضرت الوم رزه مجی تقع ، ہجرت کرکے مدینہ مین چلے استے ، نوحر<u>ث بن كىب الم</u>يريخ الن كاليك نهايت معزز خاندان تقا<sup>،</sup> أتخضرت (عصلے الله عليه ولم) نے حضرت خالد ا لوائکے پاسس دعوت اسلام کے لیے بھیجا' یہ لوگ نہایت خلوص کے ساتھ اسلام لائے' آخضرت (<sup>سے</sup> عيه دعم) نے ان لوگون کو مدينه مين ُ بلائيميا' پيٹا نيونتيس <del>اِبن ځصيس</del> ويزمدين عبدالم ران وغيره آخضرت ملي الله عليه والم كيني رست مين حاصر ہوسئ چوكم اكٹر معركون مين قباً ل عرب پرغالب رہے تھے "آپنے ان سے لیجھاکہ تھارے غلبہ کے کیا اسابھے؛ بولے کہم ہمٹیمتنت ہوکراٹے تھے، اورکسی برظلم نہین کرتے تھا آ<sup>ہے</sup> فتيس كوانكاركيس مقرركيا را مع م الماد سكه الفراء الماد الماد الله الله الفراء الفراء الفراء

درانکه حدو وحکمت الگ تھے نىيە، زمائ*ز جاېلىيت كےمشهور شاع دخطيب، خوش جال، خيا*ض، درېما دُرت*تھ ساف* شەپىن بەخپۇر انتخاص کے ساتھ انحضرت دھسلے اللہ علیہ برلم ہی خدمت میں حاضر ہوئے آت کے اُسلام کی دعوت وی ا عفون نے مع اپنے ساتھیون کے نہاریت صِدق دل سے اسلام قبول کیا، شہ اُوری کی وجہے یے زیر کُیل كريقت مشهور تفي آ تخضرت (عسك الله عليه ولم) في إس لقب كوزيد ليزست بدل ديا، عدی بن حاتم الوثير عدی مشهور حاتم طالئ کے بیٹے اور قبالیہ کے کے (سرواز اور ذہبًا عیدا ٹی تھے) سلاطین عرب كي طرح الكويجي آمه ني كاع يقاحِصَه مل تقامج ن زمانه مين اسلامي فوجين لمين كئين ، يه جاك كرشام جلير گئے انکی بہن گرفتا رمبوکر در نیمین ہمین آئسفنرت رصیفے اللہ علیہ دیلم نے انکوٹری عزبت وحرمت سے رخصت " "لیا' وہ اپنے بھانی کے ماس کئین اور کہاکہ حبقد رجار ہوسکے انخضرت صلع کی خدمت میں حاضر ہو، وہ بنیمیر ہوں یاباخ<sup>اہ</sup> مرحال میں اُن کے ماس جانا مفید ہو؟ غرض عدی مرسنہ اُٹ کے آخفیرت صلہ الشرعلیہ والم سجد میں تقع عدی <u>نے سج</u>وبین جاکر سلام کیا 'آسینے جواب سلام کے بعدام لوچھا' پھرانکوکیگر کی طرف یطے' اِسی اثنادہین ایک إرْهِياً ٱكُّنُ ٱسنةُ آبِ كوروك ليا اورويرَوَك آسيَے كسى كام كرِسَقْق اِبْين كرتى رہى، عدى خو درُسي شقيّا شَام مین و دمیون کا دربار دیجاتها اُنکوجیرت بولی که شنشاه عرب ایک برهیا کے ساتھ اس سا دات المیش آنا پی اتنی وقت انکونیال مواکه نیخص با وشاه نهین ب تخضرت ژبی الشّعلیه و م گفرتان نشر لعینه لا سُک، چٹرے کا ایک گئا تھا ، اُسکوعدی کی طرف بڑھا یا <sup>،</sup> بیاصرار کے بعداس پرنیٹے 'پورضرسٹ اولی انڈھلیہ وسلی ئے فروا یا کہ کیون <u>عدی</u>! تم اپنی قوم سے مرباع لیتے تھے ، مکین میہ تو تھارے فرمپ (نصرانیت) این از میلا بحرفرا یا که خدا کے سواکونی اور خداہے ؟ لوک کرنٹین بھر او بھیا کہ خداست کوئی ٹراہی ؟ لوک کونیز أكني فرما ياكه بهيو دبين مرحذا كاغضب لزل بوابئ ورعيها في گمراه بوسكني بين، له اصابه وزا دا لمعا دیک این شام اسلام عدی بن حاتم سکه سنداهام اعده دیث عدی ترمذی تغییر فاتخه،

عُرض عدى في اسلام قبول كيا اوراسقد رُنابت قدم رہے كررة ة كے زما ندمين هجي ال ركي الزنمين برا ا باب كى خادت كالثران من جى تفا الكب وفعه لك شخص نے إنسة تور ديسي طلائے بسے كرتم حاتم كے بيٹے ے اِس قدر تقبیر فیست م انگتے ہو؟ بخدام رکز ند د وُنگا' نَفْقِتِ (یا دہوگاکہ)جب آخضرت (صلے اللہ علیہ رکم)طالیف کا محاصرہ چپور کرروا نہ ہونے لگے توصحاب نے عض کی قَىٰ كه آپ اسكے حق بين بد دعا فرائين ، آپنے جن لفظون مين دعا فرائي تقى يہ تقى ، اللهمة الهامة تقيفا واتست بهسعه المن فالقيف كودايت در ادراكوس ياس تعج (یہ دعاکر تغمہ ربانی کا ایک اعجاز تھی، وہ قبیلہ جِنلوارسے زیر نہوا صداقت کے جلال نے آت انڈ ارسلام بر اسکی لُردن مُحِمكا دي') طالف وورُمیون کے قبضامین تھا، جنین ایک عروۃ بن سود تھے، جنگی نبیت کفار کھ کہاکرتے تھے کہ كلام الهي اترًا توان برأترتا اعرة الرحيات اسلام نهين لائت تقع بمكن ادَّه قابل ركت تف صربيه كي مسلح اجمی اِنهی کی سفارت سے انجام پا ئی تقی استخضرت (مصطے الله والم) جب طالفت سے واپس چلے تو خارف ككواسلام كى توفين دى، تخضرت (عصيف الشرعليه وعلى مدينه نهين پنچنے يائے تھے كدوه فدوست اقدر مين حاصر بوے اوراسلام لاکروابیں سکے، وابیں جاکرا تھون نے اسلام کا اظہار کیا اور لوگون کو اسلام کی ترغیب دی، لوگون نے اکومیت مُرامیلاکہا مبنع کومب اپنے بالاخاند پرا دان دی قوہرطرف سے تیرون کا میخد برسا ہمانتکہ كەرەتتىمىد بوگئے، مرتے دقت وصيت كى كەمخاصرُه طالقت مين جوسلمان تىمىد موھىچىين اُمنى كے بهلومين افون <u>کئے</u> جائین ، (عووه كاخون مانكان ننين جاسكتا مقا، <del>صخربن ع</del>ياريُس امس يُسْئِر كريم تخدرت <u>(مسيد</u> الله عليه

ۗ طالف كامحاصره كئے ہوئے ہیں کچھ واركيكي فيل كھڑا ہوا تھا 'اتفاق سے اُس وقت تُعيني جب آب <del>طابقت عبورا</del> اِ

<u>.</u> سات اصابر فی احوال الصحام وکرعدی -

ننه كى طوف مراجعت فروا چيكے تھے، صخرتے عهدكيا كرجب مك بل طائف أنخفرت (صلح الله عليه برام) كي اطاعت تبول م*ذکلین گے، می*ن قلعہ کا محاصرہ نہ چپوڑون گا 'آخرا ہل طائف نے اطاعت قبول کرلی <del>صخر</del>نے خدمتِ نبوی مین اطلاع کی تواپ نے جزنوی بن نام رگون کوجمع کیا اور جس کے لیے دس بار وعا فرما گی ہ چندر وزکے بعدا بل طائف نے ہاہم شورہ کیا کہ تام عرب اسلام لاچکا ، ا بہم کیلے کیا کرسکتے ہیں ، غرض <del>پر ک</del> قراربا بى كەچنىدىغىرىقرركركى جىخفرت (صلىكە الدولىدولم)كى خدىت يىن ئىلىچ جائىن، ائی سفارت نے مرینہ کا کرخ کیا توسل نون کواس قدرسترت ہوئی کرس<del>ے پہلے مغیرہ بن</del> شعبہ دو <del>ار</del>ے له آخضرت (صیعے الله علیه دیل کوجاکر خیرکرین ارا داین حضرت الو کم بُلگنے انکومعلوم ہوا آوسنیر و کوشم دلائی که بیز خشخبری مجهكونيان دو، منيره نے اِن لوگون کوتعلیم دی که دربار رسالت مین جانا تواس طریقے سے سلام عرض کرنا المیکن میلوگر اسی قدیم دستورکے موافق آواب بجالائے عبدياليل طائف كاشهورتيس ابيرالوفدتقا أتخضرت رصيك الشرعيه ولم) ف أس كو(حالانكراب تكر وه کا فرمنشا ہسجہ نبوی مین اُمّا را کررسل نون کی حومیت واشغراق کو دکھیے کرستا نزموی میرلگ صحن سحد میں سفیے مے كوكر شركي كئے، خازا و شِطب كے وقت يہ لوگ موجود رہتے تھے، گوخو د شركي نہيں ہوتے تھے آخضہ صيد الله عليه والم كامعمول تفاكية خطيون بين إيثانا م نهيين ليتقي شقيه الن لوكون في أنس مين مذكره كما كر مولولي الله -عبد الله بهت توانیخی بغییری کا قرار لیتے ہیں کہکین خطبہ میں خو داپنی بغییری کا قرار نمین کرتے سخضرت اصلاماتیا في بنا توفرها يكر مين سب يهد شهاوت وتيا مون كرمين فرساده اللي مون " جاعت مفرارمین عثمان بن ابی العاص سنت مرعمه تصاسفراد دربار شوی مین آتے توا نکو تجریم عمل قیامگا ه میں چھوڑاتے، عمان گوکسن تھے،لیکن سے زیادہ تیز فہم ادرہاُ کل تقین تھے، انجامعمول تھا کہ جب سفرار دن کو له (الدوا أوماب اقطاع الاشين) كله الدوادُو، باب ماجار في خرالطا لعن،

دلدکرتے توبیہ چیکے سے آمخضرت (صلے اللہ علیہ وکم) کی خدمت مین حاض<sub>ر ا</sub>بوتنے اور قراک مجیدا ورسائل اسلام یا بیانتک کداکشر ضروری سائل سیمه لیئے، ستخضرت (صلے الله عليه ولم) بمينندان لوگون كواسِلام كى تبليغ كرتے (نما زعشا كے بعد اسكے پاس تشريف ليجاتے اور کھڑے کھڑے اُن سے باتین کرتے ادیا وہ ترکم مین قریش کے لچ تھرسے جوا ذبتین اٹھا کی تقین اُنکو بیان فرماتے مینہ میں آکر عرار ائیا <sup>ن</sup> مین آئی ایمی ان کا بھی مذکرہ فرائت بالآخراُن لوگون نے اِسلام میراً ما د گی ظاہر کی لہیکن نیرطرن انا ہمارے یے جائزر کھی جائے اکیونکہ ہم میں سے اکثر مجرورہتے ہیں اورائے لئے اُن کو اس سے ٢ - بها رى قوم كا تام كار وبارا ور در يعيمهاش سود ب اسيك سود توارى جائز ركهي جائه ، ۱۳ - شراسبی نه رو کاجائے، ہمارے شہر مین کثرت سے انگور میدا ہوتا ہے اور یہ ہماری بڑی تجا رہ ہے۔ كين ية مينون درغواتين ماننظور مؤمين بالآخران لوگون نے كها اچھا بهم ييشطين وابيں ليتے ہيں ليكن بہار مبود (طائف كاستِ بْرَابِت، جسكانام لات تھا) كى نبىت كىيا ارشادىسے ؟ آينے فرما ياكد دە تورْد ياجائيگا، يە سَكُرُان كُوسَت حِيرت بوني كدكياكوني تحض أسكي خدا سے اظم كومات بھي تكاسخا ہے! بولے كداكر مارے مبود كو امعادم ہوجا ہے کہ آپ کا میدارا دہ ہے تودہ تمام شہرکوتیا ہ کردیگا ،حضرت عرشے ضبط نہ ہور کا بولے کہ تمارک کے تعدر ا جابل ہو امنات صرف ایک بیٹیرہے ان لوگون نے کہا عمر اسم تھارے پاس ہنین آئے۔ <sup>بی</sup>ر اُنگر آنحضر سن (ﷺ الشّرملية ولم) كي خدمت مين عرض كي كربهم منات كومات نهين لكا سكته "آپ جوچا ہين كرين 'ليكن ہما اس جرارت سے معاف رکھا جائے اپنے پر ورغواست نظور کی ا إن لوگون نے نا زائرۃ : اورجادے مثننے ہونے کی بھی درخواست کی نمازے معالم ك (البورا ود الب تخرب القراك) تله زاد المعاد بجاله مفازي موسلين عقبه -

يْ مَكُن نَهْى؛ وه هرر دزيانيخ و فعدا داكرنے كى چيزىنے الىكن زكوۃ سال بھبسكے بعد داجب ہوتى ہى ا ورجها ر فرض کفایہ ہے ہشخص میرواجب ہنین اور واجب بھی ہو تواُسکے خاص مواقع ہین اروز کا کام ہنین اس نبایر أسوقت إن د ونون با تون يرانكونمبوزنهين كياگيا ،كيونكه بيم علوم تفاكرحب و ه اسلام قبول كرلين كي تورفته رفته خ<sup>ود</sup> ان مین صلاحیت آجائیگی، حضرت جا برسے روایت برکرمین نے اِس وا قدرکے بعد آنحضرت (صلے للمعلیہ والم ۔ اکوپر کتے ساکہ حب بیرایمان لاجکین گے توزکرہ بھی دینے لگین گے اور جہاد بھی کرینے گئے۔ (حینانم دوہی مرسس کے بعد بخرالوداع کا موقع آیا توکوئی تقنی ایسا مرتفاجنے اسلام نہ تبدل کرلیا ہو۔)

سفارت جب داپس طی توسخضرت (عصله الدهليدولم)نے الوسفيان اور مفيرة بن شبته كومبي) كەنترطك موانق طائف کے صنع عظم (الات) کو جاکر قرار کئیں، مغیرة نے طائف، بنچیر شکده کو ڈانا جا کا توستورات روتی ، رئی ننگے سرگرون سنے کل ائین جربیا انتحار پُرستی جاتی تعیق -

(لوگون مرر و، که بیست ممتون

الاسكين دقاع

اَسْلَمها السِضّاع نے اپنے بتون کووشمنوں کے

لمرليسنو المصاع يردكويا ادرمركة راني فكرسك

(عولدِن مین کشیرالاز دائی کی عام عا دے تھی<sup>، قب</sup>لیارُ تقیف کے ایک نامور*یسر د*ارغیلان بن سلمہ کی وزل بیویان تھیں، حبب وہ ملمان ہوااحکام اسلام کے مطابق چار کے سواتام مبولون سے اُس کو مفار نشت

بنبران کمروظمه سیمین کی طرف رات منزل را کی سیسی شام کانام ہے، جمال عیما کی عرب ٱبا ذهبيّ، بيان عيسائيون كاماي غظيمالشان كليساتها، جبكوره كعبهر كتف تقيه؛ اورحرم كعبه كاجواب سجت تقيّ، مین برے بڑے فرہبی میٹوارٹے نقط میٹوالقب سیداورعاقب تھا، عرب میں عیائیون کاکوئی فہیں مله الهوداُودكَ بالخراج والامارة ، باب ماجاد في خبرالطائف ملهه «صابة رجيبين حيثقفي تله أيخ طرى لكه جاس ترمذى الهواؤوكم بالنكل

## رُزاس کام سفرتما: اعظ اسی کی شان مین کساس<sup>ی</sup>

وكعبة نجران حتمعليك حتى تناخى بأبوابها

نزوريزيبي اوعبده المسيح وقيسأ هتزخه يزاريابها

ير كعبه، تين تلوكها لون سے گذبه كئي كل مين ښايا گيا تھا، بيتيض اُسكے حدود مين اَجامَا تھا وہ مامون بيوا آ

تقا، اِس كَعِيْرِكِ اوقات كي أبدتي دولا كوسالانونتي،

تخضرت (صلے الله عليه ولم) نے إن كو دعوت اسلام كاخط لكھا تواس كع بدكے محافظ اورا يُدُه مرب ساتھ ا از دمیون کے ساتھ مدریز میں آئے ' انتخصرت (صلعے اللہ علیہ در انکومسے میں آثارا ' تھوڑی دیریے لعد ناز کا وقت آیا توان لوگون نے نماز پڑھنی جاہی ،صحائبہ نے روکا ،لیکن شخصرت (صلے اللہ علیہ رولم) نے ارشا و فرما یا کرٹیسے دو ، چنا بخیران لوگون نے مشرق کی طرف مُنھ کرکے نا زاد اکی ؛ ابوجار شجولار ڈلبٹی بھانہایت محرم اورفال تض تقا قيصر وم نے اُسكو پيضب عطاكيا تقا اورائسكے ليے گرج اورمبد بنوائے تيے ،

ان لوگون نے آخضرت (صلے اللہ علیہ زملم) سے مختلف مزہبی مسأل پدیجیےا وراکشینے وحی کی رُ و سسے اِن کا حواب ديا -

ان کے زمائہ قیام میں مور اُہ اُل عمران کی انتبدا کی آئی اُٹی اُٹی اُٹین اُٹرین اُن اُٹیون میں اُسکے سوالات ا المام كي تشريح هي وه ييب،

انُفُنَ يَاهُمُلَ الْكِتْلِبِ تَعَالَوْالِيلَ كِلِمَتِهِ سَوَ إِعْ كَيْنَسَنَا وَمَنْتِكُمُّرُ مَسَم براعال مَاسِ أَوْا يَكُونُ مَنْ عَرِيم الكَّ مَشَائِلَ اللَّه ويكريم خاصي وج مَنْ شَيَّاقً كايتَفِيلَ تَم دونونين تشرَك وديكريم خدا كسواك عبادت فركين

أبعضُنا بَعَضَنَا أَ دُبَا بَالِيِّنِ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ نَوَقَ الْفَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بيراگريه لوگ زانين توکند وکرقم گواه رږويم توسلمان بين -

اشْهَدُهُ وَالِمَا نَا مُسْلِمُونَ، وَالْعِرانِ،

ك يرتم م تفسيل مع إلىلدان مين مي ميلا فقر فرق البارى سداخوذ مي جهان وفد تجران كا ذكيبه سلم زاد العاد ابن تيم

ستخضرت (<u>صس</u>ے اللہ علیہ وسلم) نے بب انکواسلام کی دعوت دی توان لوگون نے کہا، ہم تو <u>بہلے مص</u>لیا مین آخضرت (صعب الله علیه دلم) نے فرما یا کرجب تک تم صلیب پوجتے ہوئیٹے کو خدا کا بٹیا کتے ہو کی وکرسلما ن ہو سکتے ہو ؟ جب یہ لوگ اِس بر منی نہ ہوئے تو آخفرت (مصلے اللہ علیہ ویلم) نے وحی کے مطابق اِن سے کہا کہ جہا مبا بإيركرديين بهم تم دونون اسينه ابل وعيال كيراً بين اور دعاكرين كه خِنص جوثا بوداكس يرخدا كي منت بوء فَمَنْ حَاجَات فِيْرِمِنْ بَعْدِ مَاجَأَكُ مِنَ الْعِلْفِلْ توجه فن تحصي علم أك يجيع جباكوا كراسي اس كدر كَدَّا دُاپِنِي او لا دا درانِي عورتون كوا درخوداسيني أب كوبلائين تَعَالُوانَانُعُ ابْنَاءُنَا وَابْنَاءُكُمُ وَنِسَاءُمَا وَنِسَاءُكُمُ وَ اَنْفُسُنَا وَانْفُسُكُمُ يُعْتَنِّبُولَ فَجُعَلَ لِعَيْثَ اللَّهِ عَسِكَ بعرمبا بلد کوین اور خداست د حاکرین که سم مین سے جوجھوٹا ہوگئیر خداکی لعنت ہو، الكذبائن أه (آل عران) كين جب المخضرت وصيف الترمليه وللى حضرت فاطرتهرارا اوراماه من وسين عليها السلام كوليكرم بالمرسك ليد منكك توخودا كى جاعت مين سسه ايك شخص نے راسے دى كەمبا باينيين كزاچاسىيد؛ اگرشيخص داقعى مىغىيىپ توج ا وك بهيشه كے ليے تبا ه موجائين كے معرض إن لوگون نے مجھ سالا مزخراج تبول كر كے مسلح كرلى ، بنوب را شاہر کا بیارے جو لڑا کیوں میں قرایش کا دست وباز وتھا، طلیحربن غویلی سے حضرت ابر مکرشے زمان مین بنوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی قبیلیت عسا سرائی شرمین پر لوگ انبی اسلام لائے، اور سفارت تھیج کی کی ا تبک کُن کے واغ میں فز کا نشد ہاتی تھا، سفرار در بار رسالت ہیں آئے تواصان کے انجر مین کماکدائے ہمارے ہاس کوئی مم نمین تھی الكيسين خودات الم تبول كياناس برية ايت نازل موكى، كِيْمَنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ السَّلْمُواْفِلُ لَانْمَنُواْ عَلَى إِسْلَامُلُولُ لِي تَبِرِاحِمان ركتے ہيں کہم اسلام لائے ، کهدوکر تھير بَلِ اللَّهُ يَكُنُ عُلِيَكُونَ هَدَانِكُمُ لِلْمِلْيَسُ الِن الْمُنْتَمَّةُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُلَا مُعَالِب كَمُلُو ا یان لانے کی ہاریت کی اگر تم سیجے ہو۔ صارفان أ (سور مجرات) نوفزاره السه این نهایت مرکش اور ژوراً وزم بیارتها، عیبینه بن صن ای قبیلیرسے تنے، اس قب بیلین

رمضان و بشر مین جب اعضرت رصیے اللہ علیہ ویلی تبوک سے واپس تشریب لائے اپنا و فد بھیجا اورا سلام قبول کیا ،

حضرت ابوبکرشنے اپنے زمائہ خلافت میں اپنی ہمن (ام فروۃ) سے اُٹی شادی کردی تھی اِنِحاج ہو بچا تو فوراً اٹھکراونٹون کے بازارمین بھنچے اور جواُ ونٹ سامنے آیا، تلوارسے اُٹکی کوجین اٹرا دین، تھوڑی ویرمین بیدول وُٹ زمین پر پڑے سے تھے، لوگون کوجسرت ہو گئا نہون نے کہا، میں اپنی دارالریا سست میں ہوتا قراور ہی سروسامال ہوتا، یہ کمکراونٹون کے دام دیلیئے اور لوگون سے کہا یہ آپ کی دعوشے ہوا

يرحباك قارسير ويرموك مِن شر كيظ الوفين من عفرت على كساته يقي

چنرون سے منع کرنا ہون 'دیّار جنتم افقیرَ مُرَّفت '

وه شرم سے شیارے کھے،

لبف رواتيون مين ہے كرعبالقيس نے خود بي چھاتھا كريار سول الله انهار كيا بينا چاہيے ؟ اسسكرجواب مين ان سے اِن جيارون چيزون كا ذكر ذراعي '

بنوعامرين منصسم (بنوعامر كاقبيله وكلبيليو كبيشه وقعبليقيس عيلان كي شاخ تقا ابنوعام فين أسوقت تين رئيس تطفئ عام

برطنیل، اربدبن قبیں، اورجبًا ربن سلے، عامرا در اربرصرت حصول جا ہ کے غوالمان تھے، یہ عامرو ہی تخص تھاجواں

سے پہلے متعدد فلتون كا باعث ہوچكا تفا اوراس وقت بھى شركى نتيت سے آيا تفا ، جَبَارا ورقبيليك عام لوگ

البته خاوص فلب سيصداقت كيطالب تقيه،

ھیلیائے وو دو در فرار دیسے ہیں، بیلا تھر بیا سے بین اور در مراسک میں ان مل کا بہ بر برگ کا ہے۔ کین کیا ب الا بیا ن کی شرح مین دو نوان رواتیون کوایک ٹاہت کرنے کی کوش کی ہی، کیکھ اضافہ ا اقدّى مين حا ضربورك بنوعا مرف سِلسِلهُ كلام مين الخضرت رصيف الله عليه ولم يضطاب كرك كها "انت سبيّه فأ" حضور بهارية المين السيف فرمايا" الليد الله "مقا خدائه" أضون في يرعرض كي مضورتهم مين سيفضل اورسي برُسِكُر فياض ہين؛ ارنثا وہوا، بات بولو تواس كالحاظ رہے كەنتىيطان تم كومېكا نەلىچائے، يىنى يۇنىڭلىف ا ورمنتى تھے كىك قركا جورط الميء عامر بطننیل نے کہا، محداتین ہابتین ہیں، اہل با دیہ برقم حکومت کرورا ویشہرمیرے قبضہ میں ہون اگر میزمہین تواسپنے بعد شکھے اپنا حانشین نباجا وَ'اگر میریمی منظور نہ ہو تو مین عطفان کولیکر پڑھا وُٹگا' عامرنے ار مدکو میں مجھا دیا تھا کہ مين ا دهرميَّ كوبا تون مين لگا وُن كا أدهرتم ان كا كام تمام كردينا، اب <del>عام ن</del>ے جو د كيها توار بربين بنش مك شرهي ، نبوت کے غیرمر کی جا ہ وحلال نے اُٹکی آنجھیں خیرہ کردی تھیں؛ دونون اُٹھکر چلے گئے 'آنحفرت (سے اللّٰہ علیہ وظم) نے فرمایا'' خدایا اُسکے شرسے بجیانا'' عا هرکوطاعون ہوگیا ، عرب مین صاحب فراش ہونا شرم کی بات تھی عا ہرنے كها يجته كهورسي رسمُها دو كهورس رسمُها دياكيا ا در أي يراست دم تورّا ، جبّا رادرعام انتخاص ایمان کی دولت سے مالا مال جورد ارالاسلام سے واپس منتقدے ) المريزيروي منارت التميين أن المطنت بنيين رسي تقى سلاطين جميركى ا ولاد في حيو في حيو في رياتين قالم كرلى تفين ا دربراے نام با دشاہ كىلاتے تھے، عربی میں اُنځالقب قبل تھا، یہ لوگ غودنمین آئے، لیکر قاصد بھیج كمہنے اسلام مسول كرليام، سي ز ما ندين بهرار ، بنوبها وغيره كي سفارتين يهي آمين ، 

. (بیله شکوه باب المفاخرت ، بحالهٔ ابدوارُد سله عام دا تبات دبن اسحاق وزرقانی سنے ما خرد بین عامری تقریرا ورائسکی موت کا واقعہ الصحیح نجاری مین مذکورسیے۔)

## مىيىس حكومت الهى اشخلات نى الارض

لَيَنْ َغُلِهُ اللَّهِ مِنْ فَيَ الْمُلْ يُصِلِّمُا السُّخَلَفَ الَّذِينَ مِنْ أَيْلِمِمْ

رتیرہُ و تارراتون کے بدربیدہ ہو منورار ہوتاہے، گھنگو گھٹا مین جب بھٹ جاتی ہیں تو غورشیر آبابان صنیاگستری کرتاہے، دنیاگندگا ریون اورظام و تم کی تاریکیون سے گھری ہوئی تھی کار دفقۂ صبح سعادت سفظہور کیا اورحق وصداقت کا آفتا ہے پر توافکن ہوا، عرب جسطرے ایک خداکو بو جفے لگا تھا، اب وہ صرف ایک ہی حکامت کے اعتب تھا،

ضداسے پاک نے وعدہ فرایا تھا،

وَعَكَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

جیکیمت آئی و استخال ف نی الارض نبوت کے صروری لوازم نمین ایکن حب وعوت اکمی سیاسٹ کلی کی و اید اردون سے اگر کی آئی ہے: اجب اصلاحات کا دامن ملک کی برامنی و انتشار حال کے کانٹون بن اُلجھ جا آہے میں اُلٹی ہے: اور توجہ و کاک کو ناروہ و قراعنہ کی غلامی سے آزاد کی لا نام سے اور توجہ و کاک کو ناروہ و قراعنہ کی غلامی سے آزاد کی لا نام سے اور تعلمون کی فوج ساتھ رہی تھی، شام و اطراف بابل کے کئی بادشا ہوں سے انکولؤنا یا اور خدات اس مرحد کی بادشا ہوں سے انکولؤنا یا اور خدات اور خداری کی کئی بادشا ہوں سے انکولؤنا یا اور خداری اور کاروں مقدس کی مکومت عطار کیا اور دخدات اس سے دعدہ کیا گائی اولاد کو ارض مقدس کی مکومت عطار کیا اور دوراہ مذکر ہوں)

پنیمرون میں تکنی اور پیٹی گذرے میں جنکو حکومت کا کوئی حِصّہ نہیں طابقا اور دوا کو ڈوسلیما تا تھی 'ہوخہ قرمون اور ملکون کی قسمت کے ملاک تھے 'میکن حج گررسول اللہٰ عیسے دیجی بھی تھے 'اور موسکی و وا کو دھی 'عربے خزانے دست تصرف میں تھے املین کا شائہ نبوت میں نہ کوئی زم بسرتھا ، نم غذا سے طبیعت ، نرجیم مبارک پرخادی با نہا تھا 'نرجیب واکسین میں دہم و ویٹا را عین اسوقت حبب اس پرکسسر کی وقی چسر کا دھو کا ہوا تھا ' وہ گلیم پنس ، کمگر

اسلام كى حكومت كى غرض وغايت جبكوخدا في خواين الفاظ مين ظاهر فرما ياسي، يرتهى،

كارضارى كے التين بو-

اِن آیتون مین بالاجال به تبایاگیا ہے کہ اسلام مین غزوات کی استداکیون ۱۱ در کیؤ کمر ہوئی ؟ اسلام کی حکمه

(سورة الجج)

سے کیا اغراض دمقا صدیقے اورا تخلاف فی الارض کے کیا فرائض ہیں ؟ اورونیا کی عام حکومتون سے وہ کن امور مین ممتازے ؟ ان مباحث کا اصولی اُوٹیسل بیان کہا کے دوسرے حِسَّون بین آئیگا ، بیان عرب کے نظم ونسق کے تنعلق عام اور جزئی باتین بیان کرنی منظور ہیں ۔

صفات بالاسته معلوم بوجیا ہے کواب تمام عرب مین امن وا مان قائم ہے 'سیاسی شکلات کا خاتمہ برتیا ملکے ہرگوشہ بن دُعاۃ اسلام بھیلے ہوئے ہیں، تبائل وور درا زصوبون سے بارگا و نبوت کا کُرخ کررہے ہیں، فتح مکہ اسلام کی شنشاہی کا بہلا دن تھا، جورضان سشتہ کا واقعہ ہو' اس کے بعد انخضرت (عصلے اللہ علیہ والم ) نے قبائل مدیج تعلیمین زکوۃ کا تقرر فرمایا، لیکن ال خلافتِ اللی کے تمام اجزاء او اخرسن تیرمین زمائد جنز الو دارع سکے قریب جمیل یائے،

ه الوداؤدكماب الصلوة باب صلوة القاعد مله صيح نجاري كماب الحدور،

انظام کلی عمر شریف اسوقت سانٹریس کی تھی' اِس عمرین اس حکومت تام کام خود انجام دیتے تھے' ولاۃ ' اور عالَ كا تقرر بموذنين ا درائمه كاتعين جُصَّلين زكوة وحزبيركي نا مزوگئ غيرتومون سيمصالحت مسلمان قبائل مين . ٔ جا ٔ ما دون کی فقیم و خوب کی آرائگی مقدمات کا فیصلهٔ قبائل کی خانه جنگیون کا انسداد <sup>، و نو</sup> دی<u>سیلی</u>تعین ظائف<sup>ن</sup> ا اجراے فرامین، نوسلون کے انتظامات، سائل شرعیہ میں افتا، جرائم کے لئے اجراے تعزیرا ماکھے بڑے بڑے ساسی انتظامات ،عهده داردن کی خبرگیری اوراحتساب-دُورے صوبون مین متحد وصحامه گورنراور والی باکر <del>میسیاد</del> كُنتِ اللَّين خود مريته اوراطرات مرينيرك فرائض آپ خودانجام ديتے تھ، خلافت آلهی سے اِن فرائض واعال نے آب سے دل ود ماغ پرعِ بارغظیم والا اُس نے آسکے نظام جما کوچے رجے رکردیا،عام رواتیون سے نابت ہوکہ آپ آخرز ندگی مین تبجد کی نماز ہیشکرٹر چھاکرتے تھے جو ضعت جہانی کا اقتضا تھا ہلیکن مینعف جہانی خودکس جنر کانتیجہ تھا، اس کاجواب حضرت عاکشہ کی زبان سے سننا حاسبتے، جن <del>س</del>ے برُهكراً كي اعال زندگي كاكوئي ترعان نبين بوسختا، عبدالله بن ثقيق كتي بين كرمين في حضرت عائشت عن عبد الله بن شقيق قال سألت يومهاكدكيا أخضرت سلم بخفار فازفريت تحوا أنهواني كها عائنة افكان يصلّ قاعيد أقالت حين ال كيكن موقت جب لوكون في كيكوه رجور كردياتها المست حطمة الناس ، امیرانسکری کی چھوٹے چوٹے غزوات وسرایا کے امیر البیش اگر حیا کا برصحا یہ ہوتے تھے الیکن عوبڑے بڑے معرکے بیش آتے تھے اُکی تیا دت خود آپ نِف نفیس فراتے تھے ، خانچہ بررا آگر ، خیبر استے کمر، توک ، بین خود آی اميرالىسكىيىتىيى اس كاسقىسەرسەنە فوج كالژانا اورۇخرى فتح وظفە چىل رنانىتخابلۇ فوج كى عام اخلاقى اور روحاني انگرانی کرنا تھا ، چانچی آنینے عیا دین اسلام کی جن جزئی سے جزئی ہے اعتدالیون برگرفت فرمائی ہے وہ احا دیث ا میں برتصرتے مذکورہیں؛ ا دراسلام کا تا نون حبگ ای دار دگیرے ذریعہ سے دع دمین آیا ہے ، من الرداكوركماب الصلاة

انت آب ك عدر مبارك بين اگرم شد و صحابر مي لطور خو وفتوى ويت تص ملكين زياده ترآب بي اس لوجبی ا داکرتے تھے، فتو کی دینے کے لیئے آپ نے کوئی خاص وقت مقرز ندین فرمایاتھا، بلکہ چلتے پیرتے، اُ شقتے بیٹے، غرص بس دقت لوگ آہے احکام اسلام کے تعلق سوالات کرتے تھے آپ اُنکاجواب دیتے تھے میٹا نی ا مام نجاری نے کتا <del>ال</del>احلمین ان فتا وے کوائ تم کے متعد دا بواب میر تبقیم کرویا ہے ، خلافت کا ہی فرض تھا ' جسكوصرت عمرض فاسيف زماندمين نهايت ترقى دى اوراس كاليكم تقل صيغة فالمركوبا إنسل تعناياً الرحياكي عدر مبارك بن عهدهُ تضارت قائم بويجاتها اورمضرت على اورمضرت معا ذبن بل كواب نے خود این کا قاصنی مقرر فرما کے بھیجا تھا آہم مرینہ اورا سیکے حوالی ومضافات کے تمام مقدمات کا آپ خوفیل ریتے تے اس کے لیے کتی تم کی روک ڈوک دربا بندی زختی امام نجاری نے ایک خاص باب با ندھاہ وجمکا عوان يرسع ینی اخترت ملی الله دالم کے دروا زہ برور مان فرتھا، باب ما ذكراك الشي صلى الله عليه وسلولوكي له بذا اس بنا پیکھے اندیمی آب اطینان دسکون کے ساتھ ننیین پیلیسکتے تھے عورتون کے معاملات عمومًا زنانخا منہی مين يتي موت سق احاديث كى كما بون مين اك فيسلون كا اتنا وفيره موجود بكدا كرائظ استفصاكيا جائ قر ا كيضخيم علد متيار موجائب ،عمَّوُا حا ديث كي كمّا ب البيوع مين ديوا ني كے مقدمات اوركماب القصاص الديا وغیره مین فرصداری کے مقدمات مذکور جین، توتيات وفرائك يراس قدراتهم كام تفاكه عدرمارك مين اكرجيا وصيفون كاكوني تتقل وفترنيين قائم بواتقا مام ۔ وقعیات اور فرامین کے لیے الکی اپندائی مکل قائم ہو کی تھی، بنیا نچ ایس خدمت پر صفرت رکٹیر بن قابت، اور ا التخرمين معاونيهي مامور موك، المحمعلاوه اوردوسر صحافيه مي دَّمّاً فوقتاً به خدمت انجام ويتي تقي أب في سلاطین و ملوک کو دعوت اسلام کے بیخطوط روا نہ فرمائے ،غیر قومون کے ساتھ جومعا ہدے کئے ہسلمان قبائل کوجاحکام نصیح، عال محصّلین کوج تریی فرامین هابیت کئے، فوج کاجور بسٹر مرتب کرایا، بعض محالیّا کوجو

ریثین کھوائین وہ سب ای سِلسلاین وال ہین ا**راقا نی** وغیرہ نے ایکے احکام وفراین تحریری کا ایک متقل باب قائم كياب، ہما نداری کامنصب نبقت کے بعدایب کی ذاتی تثنیت تقریباً فنا ہوگئی تقی اِلسیلئے کم کی خدمت بین جولوگ حاضر ہوتا تھے 'نخاتعلق جمی خلافت الٹی یا نبزت ہی کے ساتھ ہتوا تھا'ا درآپ آئ بٹیسے 'انکی مها مذاری فرواتے تھے' مها زن کی زیا وہ ترتعداد قبول اسلام کے لئے آتی تھی ہجن کی مھا ہذاری کے لئے آپ نے ابتداء نبوت ہی سے خاص طور ہر رت بلآل (ض الدُّعنه) کوه مورفرها دیا تفه منیا نخیرمب کوئی تنگدست سلمان کیکی خدمت مین صاخیر به تا اورآب کسکو بربنه تن ديكيت توصفرت بلال كو ككرديت اوروه قرض ليب كرأسك كلان اوركيرس كانتظام كرتے، جب أسيك ایاس کمین سے کچھ مال آیا تواسکے ذریعہ سے وہ قرض اداکیا جاتا ، بیان تک کداگر کو کی شخص آپ کو ذاتی طور بر بر بیا دیتا تو وہ بھی ای صیغہین صرف کیا جا تا کہ بھی کھی اس غرض کے لئے اس تمام صحابۂ کوصہ قد وخیرات کی ترغیب فیتے اور جر قم وصول ہوتی وہ ان مفلوک لحال مهاجرین کی اعانت مین صرت ہوتی ' چنا نخیرایک بارمهاجرین کی ایکئے نتیا بربہٰ، تن جاعت آپکی خدمت مین حاضر ہوئی مبرخض کے بدن ریصرنٹ ایک جا درا در گلے بین ایک تلوارحا کل تقی کینے ان کی ریشان حالی کو و کیما توجیرے کارنگ بدل گیا و راحضرت بلال کوا ذان کاحکم دیا ، خازے فارغ ہونیکے ىبدايك خطبية بن تام صحابر كوان لوگون كى اعاست كى ترغيب دى<sup>،</sup> اسكاير انزېوا كه ايك نصارى أُشْج ا<del>وردي</del>ك قورًا جواس قدر وزنی تفاکداً نسے شبکل اُٹھ سکتا تفالاکرا سیکے آگے ڈال دیا ایس سے تمام لوگون میں اور بھی جش بیدا ہوا افقوری ویرمین اِن بے سروسا مان جماجرین کے اُکے غلّہ اورکیٹرے کا ڈھراگ گیا، منتع کمیے ابعدتمام اطرا من ملک ہے بمنزت ملی و ندہبی و فرو آنے گئے ، آپ بنفس نینس اُن کی ظام مدارات كرتے تھے اور اُسنكے ليئے حسب حاجت وظائف اور غرسكے مصارت ادا فرماتے تھے قبائل راس كلى بہت ا چھا اثریر کا تھا ان ہے اس کا اس قدر لحاظ فرماتے تھے کہ وفات کے وقت آپ نے جو اخری ویتین فرما لی متیس ا له والوداد وكناب الخزاج دالامارة باب في الدام فيبل جايا المشكين اسليه مندام احتمنبل حليد مها وم

ان مین ایک بر بھی تھا،

جس طرح مين وفود كوعطيه وياكرًا تفاتم يم الميطرح وياكرنا<sup>،</sup>

الجيزواالوفود بنحوماكنت أجيزهم

و فود کے حالات آگے آتے ہیں،

كم من المراد المراد المراد المراد المرد المرية الرب، ملك مند جدر المرب،

صلّ الله عليه وسلم ببتاً عون جزافاً عدين دكياكر ولك تمنياً غارخ ميت تفاكراس بات يعنى الطعا ه يضربون ان يبيعولا في مكافهم ببناديجا تي تقى كرابين گرون بين مقل كرف سيك حتى يو و دلالى رحالهم، أكوفرد أسى حكم نيج دالين جهان أمكوفر ما تقائ

الهم كم يختيق حال كے بيئے آپ خود بازار شرعين بيجائے 'ايک بالاّپ بازار پن گذرے توغلہ كا ايک نبار نظارًا' اس كے اندر ہائے ڈالا تو بنی محدق ہوئی' دوكا ندارسے دریافت فرما یا کہ میر کیا ہے ؟ اُسنے جواب دیا کہ بارش سے مجھيگ گيا ہے 'ارشاد ہوا کہ''پھر اسکوا و پر کیون نہین کرلیا تا کہ شخص کو نظراً ہے' جولوگ فریب ویتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں ،"

فرایض احتساب مین آپ کا سے بڑا فرض عال کا حاسبہ تھا، بینی جب عال زکرۃ اور صدقہ وصول کرکے ا است تنے تھے تو آپ اس غرض سے انخا جائزہ لیتے تھے کہ اُنھون نے کوئی ناجائز طریقیہ تو اختیا زمین کیا ہے، خیانچا کمیاً ا من الله من وصدة وصول كرنے كے يئے مامور فرمايا، وه اپنى خدمت انجام ديجروابس آ كا ورآ بنے اُن كاجائزه ليا قرائضون في كهايه مال ملمانون كاب، اوريه جبكو بديَّه ملاسب آب في فرما ياكه كفر بيشج مبيَّطة تم كويه بير کیون نبین ملا" اِسکے بعدات نے ایک عام خطبہ دیاجی میں ایک سخت مانعت فرا کی ا اصلاحِ بین النّاس | اسلام تمام ونیا کے تفرقون کوعمرًما، اورعرکے اختلافات کوخصوصًا سُانیکے لیج یا تھا،اس نبایر آنحضرت (صلے الله عليه ولم) نے اس کواپناایک صروری فرض قرار دیا تھا اورجب آگیواس تسم کے منازعات کی خبر ہوتی تھی توآپ اصلاح کوتمام ذہبی فرائض ہے تقدم رکھتے تھے مینا نجرایک بار قبیلے منوع و بن عومت کے چھند تحاص کے درمیان نزاع بیدا ہوئی آپ کوملوم ہوا تو چند صحابہ کے ساتھ اُن مین مصالحت کرانے سکے لیے تشریبین سے گئے ا آپ کواس معاملہ مین دیر مولی اور نما پیکا وقت آگیا ،حضرت بلال نے ا ذان دی بیکن اذان سے بعد بھی آپ نشریف نهین لائے، مقوری دیرہے انتظار کے بعدا مفون نے حضرت ابجہ کے اکوام ماکن فارشروع کردی ایس له چوم طرحلدا صنوس و کتاب الایان اسکه نجاری جلد اصفر ۱۹۰۸ کتاب الاحکام

ہِی حالت مین تشریف لائے اورصفون کو حیرتے ہوئے اگلی صعف مین جا کوٹسے ہوئے ،حضرت البِیجرۃ اگرحہ نماز مین اِ دھرا ُ دھزمین دیکھتے تھے لیکن جب اوگون نے زور زورسے تالیان بجانی شرف کین توائنون نے بیٹھے مڑکر دیکھاکہ آمنصرت ملعم کھڑے ہیں، آپ نے اگرچہ ہات سے اشار ہرکیا کہ کھڑے رہیں، کیکن آپ کی موجو دگی مین کھو<del>ل ن</del> ا مت كرنا سودا دب خيال كيااستكئے بيچيے برٹ آئے ،ا دراً مخضرت علىم آگے بڑھکڑا كئى حكم كھڑے ہوگئے ، ایک بارال قباکے درمیان نزاع فائم ہوئی'ا در نوبت بیان ککی کھی کی کوگون نے اہم منگ اندازی ﴾ کی آنحضرت (صلے اللہ علیہ وَلم) کوخبر ہو کی تو آپ صحابہے ساتھ صالحت کرانے کی غرض سے تشریعی ہے گئے بخاري کی دوسری روایتون مین ہے کہ آپ تنی دوربیدل گئے تھے، <u> آبن ابی صدر در برحضرت کوب بن مالک کاکچه قرض تصاء کفون نے سبجدین تقاصاً کیا ، حدر د ڈوس کا ایک</u> ا البيضة مها ت كرانا چاہينے تھے، ليكن و ہ اسپر رانمي نر ہوتے تھے، بات زيا د ہ بڑھي ا در شور وغل ہوا تو آپ گھركا ندرسے : ایک آئے اور کعب کوئیا را کوئے لبیک کہا، تو آپ نے فرما یا ک<sup>ور</sup> نصف معاف کردو" وہ رحانی ہو گئے تو آ<del>ئے</del> صدرة كماكة ما وُاورلقية عصدا واكروويًا اس قسم كے سيرا ون حزالي واقعات روزاله ميني اياكرتے تھے، معینتان اور مدینه سے باہر دیگر فراکض کی انجام دہی کے لئے اکا برصحا بہ اورا ربا ہب استعمالہ کو فعمالت عهمانہ نصب فرما یا، کتابت وحی، نامه و پیام، اجراے احکام و فرامین *کے پیے سبے بی*لی ضرورت عهدهٔ انشاا در کمامز كي فتى اسلام مسي يبيليء ب بين عام طورس كلف يريض كارواج نه تها، ليكن اسسلام عركيك رحمتون كاجوخزا لایا تما اس مین ایک بیر شنی بھی تقی، اسيران بَرَمين نا دارلوگون كا فد بيرصرت به قرار دياگياكه ده مدينه كيجون كوكهنا مكهاوين حضرت زيدين بت نے جنکے شعل کتابت دی کی مقدس خدمت بھی، آی طریقہ ترفیلیم یا ٹی تھی، البو داؤد کی ایک روایت سے ثابت ؟ لے بخاری جلداصفی ، مس کتاب الصلی سے بخاری کتاب الصلی = مت مد دووں وقتے کی داروں رہ اور کا الاراکہ مرح بندی مصرف کی مصرف میں میں اور الم

اصحاب صُنْف كر تبليم دى جاتى تى،اس كاليك بُحركات كى تبليم تبي تمى،) تآب اجهدهٔ انثاء کو یا تحضر مصلیم کی ایک حیثیت نیابت بقی اس کے خماعت ادفات میں ٹرے ٹرسے صحابراس خدست پر و کے گئے ، جن مین شرجیل بن حسند کندی سہے پہلے اس شرف سے متاز ہوئے ، بر نمایت قدیم الاسلام سقے ، کم میر نے سے بیلے کتابت دی کا فرض انجام ویا، <del>ڈیش</del> مین سے پیلے کا تب عبدالشربن سوالی سرج تھے ، مرینہ مین ایک اوليت كالشرف حضرت الى بن كعب كوهال مهوا، حضرت الوكرية : حضرت عربة ،حضرت على يه : مصنرت عثمان ،حضرت زيتر ، حضرت عام رُن فهيره ،حضرت عربيّ العاص ، غرت عبدالمتَّدين ارتم، حفرت ثابت بن قيس بن قاس، حضرت حفله بن الزي الاسدى، حضرت مغيره بن تبر، حضرت عبَّد بن ر داه، حضرت خالدین دلید؛ حضرت خالدین سعیدین العاص ، حضرت علارین حضری ، حضرت حذیفه بن الیان جفرت عادیرین این مفیان ، حضرت زیرین آب شانختلف او قامت مین اس مفسب پرما مور موٹ ، اگرجوان تمام بزرگون كو كبهي مي ميدندت اواكرني يرتي تقى، جنا ئېر صلى المرهد مير بير ضرست على في اين است كلها تما الور ا در سلاطین کے نام خطوط صفرت عامرین نبیرہ کلیتے تقوا و را آمراً عمان کے نام آمینے جو کمتوب بھیجا تھا وہ صفرت ابی بر کیسبکل الكها تعاقطان بن حارثة كوج خط بار كا ونبوس بهيجاكيا تعا و وحفرت ثابت بن تيس كلها تعالبكر على طور يريد خرمت حضرت زيد بن ناب کے متعلق تھی، ا درصحا بہگے گروہ مین اُن کا نام ارسی تنیت سے زیا دہ نایا آئے ہی حضرت زبیربن تابیخ انخفرت ملعم کے ارشادے ان تام بزرگون پرایک خاص اسٹیا نظام کیا کہ عبر نی زبان کھی سکی ضرورت مينتِركَ لي كم ميز من خضرت ملح كوزيا و ةربهيو وست تعلق رتباتها جنى منهي زبان عبرا ني عني ١٠س خاليتر في حضرت نريرين تابت كوعبراني زبان سيكف كاحكم ديا، اورا تفون نے بندره دن مين اس مين مهارت حاسل كرلى ،) حکام ادر ُولاقه (نفسل تصابا) اقاست عدل ، بسطامن ، رنع نزاع کے بیے ستعد دولاۃ و حکّام کی ضرورت بھی ،اس غرض سے اسینے متعدد صحامہ کو مختلف مقامات کا حاکم و دالی مقرر فرمایا ، چنا کیزان کے نامون کی تفیسل حسبنے یل ہی ۔ برام گورکے فا ذان سے تعے اور ملاطبی عجم مین سب سے پیمار شرف لبسلام بازان بن ساسان،

ہوئےارس کے بعد الحضرت صلی اللّٰه علیہ دیم نے اُسکولین کا دل مقر فرط شهرين بإذان با ذان بن سامان کے بعد <del>آتھ رت ص</del>یعے اللہ علیہ ولم نے اُن کو صنعاد کا دا بی معتبر رفر ما یا ، شہرین اون ارے گئے توان کے بعدائے اُن کوصفاء کا خالدىن سىيدىن العاص كب في ال كوكندة وصديت كا والى مقرر فرما يا تها اليكن وه اليي مهاجرين امية المخزومي، روازیمی ناموئے تھے کہ آپ نے انتقال ڈرایا، حضرموت کے والی تھے، زيا وين لبيدالا نصاري، زبید عدن، رمع، وغیرہ کے والی تھ، الدموسط التعري، والئ حيثه ، معا ذبن مبل دا لی مجسمان ' عمروبن حزم واليُ تيار، يزيدين الى سفيان ا واليُّ مكه' عراب بن اسده على بن إلى طالب، متولى اخاس بين واليُ عُمَّانِ، عمروبن العصر إص، والي بحسين علارين حضري ' ان ولاہ لینی گور زون کا تقرر ملک کی وست اور ضروریات کے لحاظ سے ہوتا تھا ، آتخضرت (سلے اللہ علیہ تلی کے عہدمبارک میں عرکیے جو حصے اسلام کے نیرافراکے ان میں کمیں سب زیادہ ویسے اور تقدن تفا ا در مدت کے ایک با قاعدہ ملطنت کے زیر ما ہیر رہ چکا تھا، اس نبا پر آخضرت (صلے اللہ علیہ دیلم) نے اس کھ

ا پی صفون مین متر فرایا اور مراکب کے لیے علی ور ملیدہ گورزم قرر فرائے، خالد بن سید کو صفاری مها جرزن ابی امیه کوکنده پرازیا دین لبید کو حضر وت پرامحا فین جل کو حند برا الوموسی اشوی کو زبید، رمته، عدن ا درسوال کر،

عموًا جب سی مها جرکوکمین کا عامل مقرر فرماتے تھے اوائسی کے ساتھ ایک انضاری کا تقریمی فرمائے تھے، مکی انتظام ،نصل مقد ات ، انجومییل خراج وغیرہ کے علاوہ اِن عال کا سب مقدم ذرض اننا عت لسلام ا در منن و فرائض کی تعلیمتی اس محافظ سے جیسا کہ رہیجا ہے، یر لوگ حاکم ملک اور والی صوبہ ہونے کے ساتھ 'مُبِلِّغِ دین اور مُعَلِّم اَ طَالَ کی مِثْبِت بھی رکھتے تھے، امتیعاب، تذکرہ معاذبہ بِہ آ

وبغنه دسول الله صلے الله علیه وسلوخاضیا تمضرت می الله علیه و کم سے اُن کوئین کے ایک میت متّ

يعنى حبند كا قاصنى بناكرر داخرت رايا كه لوگون كو قرآن

وشوا تُع كلاسلام ويقضى مينه مروجعل البيه اورشرائع اسام كي تعلم دين ا درج عال من مين تق

فيض الصد قامت من العال الذبن باليسن؛ أنكم صدقات يم م كرنے كى ندست بحى أيج تعلق كى ،

انى الجندمن اليمن بعِلَّم إلىناس الفررآن

چنانچجب بدارگ رواند بوت تھے تو آخضرت (میسے اللہ علیہ ویلم) ان فرائض کی تبیین فرا دیتے تھے، معا وَ بن جبل كور وانه فرايا تويد وصيت كي،

انك تاتى قومامن اهل الكتاب فا دعهم تماہل تناب کے پاس جاتے مورسلے اُنکو کار توجیب کی دعوت دوااگرد ہ اسکوقبول کرلین توالک کوتنا 'و کھ الىشهادةان لاالدكلامله وانى رسول الله فان مراطأ عوالذلك فأعلمهم إن الله خدانے رات اور وان مین اُن پر بانچ نما زین فرض کی افترض عليهم خمس التافي كل يومرولسلة این اگرده اسکویمی مان لین ترانکو تا وکرخدانے انیر

فأن هماطاعوالذالك فاعلمهمان الله صدقەنسىن كاب، جوأن كے امرا رسى ليكر

له استيعاب تذكره معاذبن بل، تله سندابن ببل جدره صفيه ١١٠

ان كغرا دريسيم كردياجاك كا الروه اُسكوي تسليم

كرلين تواكن كے بہترين ال سے احتراز كرنا اور ظلم

کی مڈوعاہے بخا کیونکہ اس مین اور خدا کے درسان

کوئی بردہ نہیں ہے،

افترض عليهم صدقة توخذمن اغنياءهم وترد

الى فقارتهم فأن هم إطاعوا لذراه فاماك

وكل تُمرِموالهم وانق دعوكَ المظلوم فانه

ليس بنها وبين الله حاب

ان فرائض کے اداکرنے کے لئے سے زیا وہ ضرورت تبجر ملی؛ وسعت نظرا دراجتها دکی تھی،اس نبایرآپ ا ن الگون کے تبحظی اورط زعمل کا امتحان لے لیتے تھے، خیا تیجب حضرت **معا ڈ**کوروانہ فرمایا تو پہلے انکی اجتمادی

ین کی طرف بھیجا توٹ وایا کس چیزستے مقدمات کافیسلہ

كروك، اُنهون نے كها قرآن مجدسے 'اُن فرایا اگر

اس مین وہ نیصل کمون لے انہون نے کہاا ما دیث سے

بيرانيغ فرما يا اگراحا ديث بين هجي اسكي متعلق مدايت

مْ لِي وَالنَّوكَ كُما مِن فِي رك سے اجتما وكر وْ كا السِراكِ

فوايائس خداكا شكراي شيغ رمول المذرك رمول كواس جيز

کی تونق دی حبکو خو دانکارسول محبوب رکتنای

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمعاد

برحبل حين وجهرالي اليمن بيتقضي قال

بِما في كناب الله قال فان لوتي رسِما في

سنة رسول الله قال فان له تجد قال اجتهد

رائى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم

المجد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يجب

رىسول اللىء

لیکن بل عرب کے دلون کے مخرکرنے کے لیے ان تمام چیزون سے ریا دہ ارفق و ملاطفت انرمی اور خوشخولی کی صرورت تنی جنکی آمینرش سیاست ا ورحکوست کے اقتدار کے ساتھ تقریباً نامکن ہوجاتی ہے اسیلئے تحضرت وہی اللہ المبليد بالأورزون كوبار باراكي طون شوجه فروات رہتے تھے، چنا پنج جب معاذ ، من بل كوايك صحابي كے ساتھ مين كي اگورنری پرروانه فرمایا تو بیلے دو نون کوعام طورسے وصیت فرمائی،

. بسراو لانعُكترا و دبنسرا و لا تستّفها و تطاوعاً و سسسانی پیدا کرنا ، وشواری نربید کرنا - وگون کوشارت و نا

كالمختلفاً- (سلم جلد صفيه ١٧ كتاب الايان) اوران كو وحشت زده مركزا، المراتفاق ركهنا اوراخلان كرنا،

اِس يرَّى تسكيس نر ہوئى توم<del>ما ذين جبل</del> حب ركاب بين پانون اوال <u>ڪ</u>چے تواگن سے خاص طور پريہ الفاظ فرمائے '

لوگون کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ برتا 'دکرنا'

اگریه اصول میچ ہے کہ کوئی حکومت کمتنی ہی رحمل کیون نہ ہولیپ کولی تبدارمین حب و کہی ملک کواسپنے قبضار قندا میں لاتی ہے توسر شس لوگون کے مطبع کرنے کے لیے اُسکو مجبوراً ختیان کرنی بڑتی ہیں توعرب اس کا سہب زیا دہ تی تھا ہیکن <del>آخضرت</del> رصلی اللہ علیہ بولم ) کی اسی مقد**ت علیم کا ی**نتیج بھاکہ رنگیتان عرب کا ایک ذر بھی ڈلا ہ کے مظالم کے شگب گران سے نہ دہا، ہمان تک کماخیرز ماندمین جب صحابہ عمال حکومت کے مظالم کو دیکھتے تھے تو الُ كُوسِخت اسِتعباب مِوّاتها اورو و مَصْفَرت (صل الشّعليه ولم) كَي للقينات ك ذربيرس أَن كوروكة تقى ا ا چنانج ایک بار ہشام بن تکیم بن حزام نے دیکھاکیشام کے پین جی دعوب مین کھڑے گئے ہیں اُنہون نے لوگو ن سے اسکی وجہ پوچی، لوگون نے کہ اکہ جزیر وصول کرنے کے لیئے اِن لوگون کے ساتھ بیٹی کیجا رہی ہے، اُنفون نے پرسٹنگرکیا ،

میں گواہی دیتا ہون کرمین نے رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم کویہ کہتے ساہے کہ خدا اُکن لوگون کوعذا ہے۔ ديگاجولوگون كودنيايين عذاب ديتے بين،

اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنشاء)

عقلين ذكاة وجزير (عرب كاخلوص ا درجرش ايان اكره خودائن كوصد قد وزكاة كاداكر في الأوة كروتيا تفا چنا نجداسلام لانے کے ساتھ ہی ہرقبیلا بنی قوم کا صدقہ آخضرت صلیم کی ضرمت میں خور بیش کرا ۱۰ اور آپ کی دعاسے ہرکت ا ندوز ہوتا تھا نمکین ایک وسیع ملک اورایک وسیع حکومت کے لئے بہطر لقیہ کافی نرتما اسبیلئے وُلا ڈے علاوہ کم محرم <del>ما ش</del>یر کو آنجضرت (<u>صلے</u> الله علیه دیم) نے صدقہ وزکاۃ کے وصول کرنے کے لیے ہرتنبیلہ کے لیے الگ للگ ك صيحي سلم بأب الوعدالشديلن عذب الناس بغيرت؟

| تحسلین مقرر فرائے جو قبائل کا دورہ کرکے لوگون سے ذکوٰۃ اورخراج وصول کرکے آپ کی خدمتِ مبارک مین<br>بیش کرتے تھے، عمروًا خودروسائے قبائل اپنے اپنے قبیلون کے تُعصِّل ہوتے تھے، اوراحا دیبٹ سے مسلوم |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بیش کرتے تع عمواً خودروسائے تبائل اپنے اپنے قبیلون کے تُعسِّل ہوتے تعے اوراحا دیمٹ سے معسلوم                                                                                                      |
| ہتوا ہے کے عموًا اُنخالفت رر دقتی ہتوا تھا                                                                                                                                                        |

برحال اسپے اِس فرض کی انجام دی کے لیے حب بیل انتخاص کوختلف قبائل اور شہرون میں تیتن فروایا۔

|           | معتام تقرر | pt                 | معتام تقرر     | را:                   |
|-----------|------------|--------------------|----------------|-----------------------|
|           | يوليك      | الوحهم بن حذيف     | سطح وبنی امسید | عدى بن حاتم           |
|           | سورزكم     | ایک بزیمی          | بنی عسمرد      | صفوان بن صفواك        |
|           | شهرازيت    | عمرفاروق           | بوحنظله        | مالک بن نویره         |
|           | شهرنجسسران | عبيره بن بسراح     | غفار وآسلم     | بريره بن صيب الاسلم   |
|           | شرخيب      | عبدالشدون رواص     | سسيليم ومزينه  | عبا دمن بشرالاشهلي    |
|           | مفروت      | زيا وبن لبيد       | چهید           | را فع بن کمیث ُمبنی   |
|           | صوبر مين   | ا بومولی اشری      | شوسعد          | زبرقاك بن بدر         |
|           | ,          | غالده              | ,              | لسنستيس بن ماصم       |
|           | 9,5        | ابان بن ميس        | ن و فسسزاره    | عروین عاص             |
|           | , 60       | عروبن سيدبن لعاص   | ىبۇ كلاسىپ     | صحاك بن منيان كلابي   |
|           | تخصيل خمس  | محمة بن جز والاسدى | بنوكعسي        | بسرين سفيان الكبعي    |
|           | منجتميم    | عيينه بن صن فزاری  | نو فربيا ن     | ي عبدالله بن اللتبيّة |
| ر استعوال | d selle    | - 6 1              | ر<br>ا         | //                    |

له إس فهرست كے اكثرنام ابن سد جزومفا زى صفيره اامين مذكور دين عمرفار وق في محمد اور عبيده بن جراح كا ذكونخاري كابالصد ا اور بعض كا الدوا كه دكتاب الخزاج مين ہے، بقير كے لياہ زا والمعا و ذكر مصدقين وامرا سے نبوى اور فتوح البلدان بلا فررئ كھيؤ اسك اصاب باب صفوان ،

المجصلين ك تقريين آب حسب فيل الموركي يابندى فرمات ته، (1) ان کوایک فرمان عطا ہوتا تھا ہجس میں بلقیرم بتایا جا اٹھا کہ کس مسکے مال کی کتنی تعداد میں رکواۃ کی کیا مقدارہے ؟ پھانٹ کوال لینے کی یاحق سے زیادہ لینے کی احبازت فرحقی عام حکم تفاکد ابتا لھ وکرل مشعہ اموالهسد، یا عال نهایت شدّت کے راتواس فران یوکل کرتے تھے اوراُس سے سرموتجا وزجا ٹر نہیں کہتے تھے، تبعض کوگون نے بخوشی حق سے زیا وہ دینا چا کا، کیکن اعنون نے قبول ہنین کیا ، سویدین غفلہ کا بیان سے لہمارے پاس آخفرت (صلے اللہ علیہ ولم) کافعیں آیا، مین جاکراً کے پیسس مبٹیا قواس نے پہلے جانور و کے اُن امّام کوبیان کیا جن کے لینے کی فرمان میں اجازت منتقی، بینا مخدائسی وقت ایکسٹیفس ایک نهایت عمرہ کا لگا ا ونٹنی لیکرجا ضربوا ، اوراُسکی خذمت ہیں پیپ کیا لیکر ہی سے انکارکردی ، اسلطرح حب ایک شخص نے ایک محصّل کیئے والى مكرى دى توائس نے كهاكية كوايسكے لينے كى *عانست كليگ*ي <del>ي</del> ہے، (۲) عرکیج مال فوطت کی کل کائنات بکرلیون کے ریورا ورا وٹون کے گئے تک محدود تھی جوجنگان مین ا <sup>ا</sup>بیا با ذن میں بہاڑون کے دامنون میں جیتے رہتے تھے،لیکن بجائے اِسکے کو دنیوی حکومتون کی طرح جا برا نہ ا پھام کے ساتھ لوگ خودزکوٰۃ کے جانورلاکڑٹے تلین کے سامنے بیش کرتے ، محصّلون کوخو والِن درون میں جاکر نے کا قام وصول کرنا پڑتا تھا 'ایک صحابی کا بیان ہے کہ مین پہا ڑے ایک در ہ مین بکریان حرار کا تھا کہ وتُخص اپنے ط برموار مرد كراك أن المركم كرام كرام كرا الله (سيد الله عليه ولم) ك قاصد بين بهان تما رى كريون كاصد قروصول لرنے کے بئے آئے ہیں <sup>ب</sup>ین نے ایک بچہ والی شیروار بکری بٹی کی <sup>ب</sup>یکن اُ خون نے کہا کہ بکو بین کے لینے کا حكم نيين، مين سف ايك دومرابحيِّ ويا تواً تفون سف أسكوابين اونست برلا وليا اور جلت موسطة ع (۳۷) اگرمیصحائباً اپنے تقدس ادر پاک باطمنی کی بنا برہر قسم کے ناجائز ال کے لینے سے نود احتراز کرتے <u>تھے</u> چنا پخرجب ائتصا<del>ر شک</del>ے اللہ دایر بسلم نے حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ کوخیبر کے بیدو اون کے پاکسس طبیجا کہ وہان کی له نيا لي صفير وم سك نيا في سفيروس سك نيا في سفير وب

ا زراعت کی نصف پیدا وارسب معا برتقیم کراے لائین، تواضون نظائورشوت دینی جا ہی بلکو آبنون نے میک کمرائخا . "گرد یاکه" کے خدا کے دشمنو! کیا مجھے حرام مال کھلانا چ<mark>اہتے</mark> ہو *"کیکن ب*اانیمہ زبر وتقد*س حب مجھ*تل اپنے و در ہ سے ا دا پس آتے تھے تورول اللہ را<u>صلے الٹریلی ہ</u>ر کا مادان کا محاسبہ فرماتے تھے بیٹا نچرایک بارا کی<mark>نے ابن المدی</mark>ر کوشتہ وصول كرف كے لئے روان فرايا ،حب وہ وايس آئے اورآب ف ان كامحاب كميا تو اُنہون ف كماير آپ كا ال ب، اوريد مجھ بديةً طاب، ييسُنكراَپ نے فراما كه تم كو گويٹھ بيٹھ بديكيون بنين مِلا واس يو يُحكيد بنين ہوئی توایک عام خطبہ دیا ا درتام لوگون کوائن تھے کے مال لینے سیختی کے ساتھ ممانعت آفوائی ' (مم) چِوَکرَ آخضرت (صلے الله عاليہ بلم) نے اپنے خاندان ريصد قدو زکواۃ کا مال حرام کرويا تھا اِس ليے خاندان نبوت کاکو ٹی شخص صد قد کامحِسّل مقرر نہیں ہوا'ایک بارعبالطلب بن زمیرین حارث اوْفِسْل بن عتاسس نے کہ اعم زا دبھائی اور بھتیجے تھے آپ کی خدمت میں درخواست کی کداب ہماداری کاح کے قابل ہوگیاہے تمام لوگون کی طرح ہمکوئی صدقہ کاعامل مقرومن و جیجے "اکدائس کے معا دضہ سے کچھوال جمع کرکے محاح کے لیے رایہ متیاکدین الیکرآننے فرمایا کہ صدقہ آل <sub>تک</sub>رے لئے جائز نہین ہے<sup>،</sup> وہ لوگون کا نیاشیج<sup>ہ</sup>، ۵) عال كانتخاب خودرمول الله (صنع الله عليه وطرح) فرط نتے تص ادرج لوگ اینے آپ كواس خدمت کے لیے خود پیش کرتے تھے 'اکی درخواست نامنظور ہوتی تقی ' چنا نچر الدموسی اشتری کے ساتھ و شخص آئے اور عامل بننے کی درخواست کی آپ نے حضرت البرموٹی اشعری کی طرف مخاطب ہوکر فرملاکہ تم کیا کہتے ہو؟ اُنہوں خ کہا کہ مجھکو میرخبر زنتھی کہ یہ لوگ اس غرض ہے آئے ہیں 'آسکنے ان دونون کی درخواست نامنظور کی اور فرما یا کہ جولوگ غو دخوا اش كرت بين بهم ان كوعال مقرر نبين كرت اليكن ائىيوقت حضرت الدموسى الثعرى كوملا درخواست لين كاعاش مقرركرك روانه فرماني

(۲) عال کوصرف بقدر صرورت معا وضد لمناتها اکب نے عام منا دی فرط دی ظی کر جوش ہاری مقرہ ا نکھ قتری البلدان صفراء اللہ میسی سلم جدر صفر سور استان صلح کا بالسنات سکے صبح سلم جدر مصفر ۱۰۰

## شرح سے زیادہ کے گاوہ خیانت الی ہے استدار صرورت کی تصریح خود آئے فرا دی تھی،

بِرِخْص ہارا عالی ہواکسولیک بی بی کا شی لیناچاہیے اگرائس کے پاس توکر نہو تو توکرکا ، اگر کا ن نہو تو گھر کا،کین اگر کو ٹی اس سے زیا دہ سے گا، تو دہ خائن

من كان لنا عاصلافليكتب زوجة فان لمر كين لم خادم فليكتب خادماوان لويكن لم مسكن فليكتب مسكنا ومن اتخذ عير دلاه فهويذال،

آپ کے زمانہ میں صفرت عمرفاروق کومجی اس تعم کا معا وضد طِلاتھا، چنانچہ اُ سکے عد خلافت میں جب صحائبہ نے زہد و تقدّس کی بنا پر معا و صنہ لینے سے انکا رکیا، تو اُ تعنون نے استحفرت (صصلے اللہ علیہ وسلم) کے اسی طرز عل سے استدلال کیا،)

الضب الرازن مناصب کے علا و لیمن اور عهد ہے جبی سادہ طور سے قائم ہو گئے تھے، شکا نصل مقدمات کا کا م اگرچہ زیا دہ تراک خودانجام دیتے تھے ہمیک کھی کھی کے علام سے حدب نیل صحائب نے بھی اس فرض کو انجام دیا ہے کا حضرت الو کرز، حضرت عرف حضرت عثمان حصرت علیٰ عبدالر حمان بن عوف ابی بن کعب، مثما ذبی بنبل ، پایس الگرچہ خلفا کے داشدین کے زماندین گھی باضا بطہ طور پر پولیس کا محکہ تائم نہیں ہوا کا وراسکی ابتدائی نونہ قائم ہو بچا تھا اجد اللہ المطنت میں بھو گئ تا ہم انحفرت رصلے اللہ علیہ دیم کے محمد مبارک میں تھی اس کا ابتدائی نونہ قائم ہو بچا تھا اجد آئے ایکے عمد مبارک میں قبیس بن سعداس خدمت کو انجام دینے تھے اور اس غرض سے ہمیٹہ ایکے ساتھ ترہے تھے ہیں طاد الربی مون کی گرون ارمنے کی خدمت حضرت زبیر حضرت علی مقداو بن الاسو د محمد بن سلم، بھار حم بن تا بت ا

غیر تورون سے معابی اعرب مین اب کفروشرک کا بالکل وجو و نه تھا، کمین کمین صوف مجوس، نصار کی اور یہود کی آبا دیا ان تھین ان مین سے معتد برا فراو سے گو نورا بمان سے قلوب کو روش کرلیا تھا، لیکن مجوعتی سے اللہ اور داؤ وجلد ہا بناورات المال مین دنون حقید این تھے اور داؤ وجلد ہا بندہ خاری کتاب کام کلے زادا لمعاد ابن تھے ہ

سے وہ اب تک تاریکی میں تھے تاہم خلافت الهی کی ہمرگر توت سے وہ سرتا بی نذکر سکے، جازے میٹولول سواعرب کې تام تومون سفرېخشي اسلام کې اطاعت ټول کې ۱س سيد اسلام سفريمي ان کې جان د مال ا عزت وا بروا در مذہب کی خاطت کی تام ذمتر داری اپنے سرے لی، اوراس کے مقابلہ میں جزیہ کی ایک خیف رقم دیینی برستیطیع عاقل با بغ مردیرایک دینا رسالانه) ان زیرهستدرکی ، اس فیست، کا نقدر دسید کی صورت مین ا دا بونا صروري نه تها، بلكه عموًا جهان جس حيب زكي بيدا دار بوتي تفي، يا جومي نبتي تفي، دې جزير قرار پاني، غیر قومون مین سب په کو تخضرت (عصلے الله علیه کلی) نے سنٹ مین نیسر فدک ، وادی القت را درتیا ایک بهودلون سے مصالحت فرائی' اس وقت کک ایت جزیر کانزول نبین ہواتھا، اِس بنا پر باہمی رضامندی جو شرالط قرار پا گئے تھے، وہ کیت جزیر کے نزول کے بعد ہی قائم زشب، مہل شرط بی تھی کہ وہ رعایا کی تیثیت سے کام کرین گے،اور پیدا وار کا نصف حِصّہ خودلین گے اورنصف مالکون کوا واکریٹ گے، سف ہجری میں جزیر کی آست نازل ہوئی اِس کے بعد تام معا ہرے اِسی کی روسے قرار مائے بخرات ك عيسائيون ف مينه بن أكرمصالحت كى درغواست كى ،جبكوآب في منظور فرمايا، شرايط صلح يد عفي كرده وه مسلما نون کوسالانہ دوہزا اکیٹرے دین گے اوران کو ڈونسط مین بنی آدھا ماہ صفراور آ دھا ماہ رجب مین اواکرینیگے الكهين مين كهي بغا وت يا شورشس هو كي تو ده عاريتيّ تيس زرهين ، تيس گھوڑے ، تيس ا ونث ا ورتيس تيس عد د ہر تم سے ستیار دین گے اور سلمان انکی واپسی کے ضامن ہون گے، اس کے معاوضہ میں جب کک و ہ سودی لین دین یا بنیا وت مرکن گے ، نداُن کے گرہے ڈھائے حائیین گے ، نداُنٹکی یا دری نکالے جائیٹگ مْ ال كُواْسِكُ مْرْجِكَ بِرُّتْ تَدِياجاكُ كَا" <u> حدود ک</u> مدود کشام مین بهت سے عیسانی اور بیو وی گا وُن مین اَبا دیتے ، حبب سے مین غزورُہ تبوک کے الميد زادا لمعا دابن تيم جلدا ولفصل جزيه سك وادالمها دابن تيم ولدادل اسك نجاري وسلم والدواكد وكرخر فرستسوح البلدان بلاوري

و وادى القرى و يها را كله الودا و كاب الزاع باب اخذا الجزاع

الموقع يود دوت الجندل ايلي، مقناء، جرباء الرح ، تباله اور برشس ك جوعيها في اوربيودي زمينداري اسلام نبيين الاے ابکلہ جزمیر دینا قبول کیا، ہر بالغ مردیرایک دینارسالا مذمقرہ ہواا درُسُل ان حبب اوھوسے گذرین توآئی ضیا آت انجى ان برلازىمست رار دىگئى ، لین کے جن ہیو دلون نے اسلام قبول نہیں کیا ان پر بھی جزیر کی ہی عت بارمقر کیگئی، ان کوایک سانی ا ایم بھی دی گئی کہ اگر نقد نہ ا داکرسکیین تو اسی کے برابر سما فری کیڑے دیاک<sup>و</sup>ین ، بحوین کے جوسیون سے بھی جز میہ کی اسى شرح مقدار يرمصالحت كي كري، صناف عاصل دخاج المختلف اغراص ومصالح كي نباير إسلام من أمدني كے صرب بانچ ذرائع تھے ، خليمت ، تَيْ ؛ عُنْيمت كالل صرب نوَّعات كم موقع يراً مّا تقاء عرب من قاعده تفاكه رئيس فرج غينمت كا يوتمنا حقيه خو د لیتاتھا،جس کو مطلاح میں مِرْباً ع کہتے تھے،اوربقبہ جبس کے ہاتھ لگ جاتا تھا، لے لیتاتھا، تقسم کا کو کی نظام نرتھا، غزوهٔ ہررسکے بعد خدانے غیست کوخو داپنی ماک قرار دیا جس میٹ سینی پانچہان حصتہ خدا اوررسول کے نام سے المكومت اللي كے مصالح واغراض كے ليے محصوص فرمايا۔ يَسْتُلُوْنَاكَ عَنِ لَانْفَالِ ثُلِ لَا نَفَا لُسِلِم ا من بغر روگ تجدس ال غنیت کی نسبت یو پیھتے ہین كَالْرَّهُوْلِ وَالْفَالِ) که دست که وه فدا و رسول کی ملک ج خدا درسول کی ملیستے مقصود میر ہے کہ وہ سیا ہیون کی خصی ملیت نہیں ہو، بلکہ صالح کی نبا پرصاحبِ خلافت شبطرح ب سجی اس کو صرف کرسکتاہے ، اس طرح خس کی نبیت ارشا و ہواہے ۔ وَاعْلُواْ انْمَا عَوْمُ مُ مِنْ شَيْعِي فَأَنَّ لِللَّهِ خَمْسَهُ مسلما نو! جان او كرتم كوهو مال منيمت إنحد آئے اُس كا ك منتوح البلدان، بلاذرى على الدداؤد بإب اخذ أنجسنرم، إسل الوواؤ وافذا كبزية من الموس، وتاريخ بلا ذري وكزيرمن - يتيمون اورسكينون كاست -

كَاتْبِنِ السَّبِيْلِ، دانفال،

ایک دواشتنانی داقعه کے سواجس بین سخضرت دسیے اللہ علیہ کال غیرے بھنوس مہاجرین کو یا گلہ کے ان غیرے بھنوس مہاجرین کو یا گلہ کے ان سلون کو عنایت فرمایا ، ہمیشہ کہا پیرطرزعمل رہا کوخس کے بعدا یاک حبّہ با بیون پر برابر براتبتیم فرمائیت سے اسلامان کوئین سے کہ سوار ون کوعرف و و حصّے ملے سے بھس کو استحال کوئین سے اور بیا وہ کوایک حصّہ انجا میں برائے ہیں برائے ہ

زکوۃ کے آٹھ مصرف تھے جن کی تفصیل خود قرآن مجید نے کردی تھی، نقراد، ساکیتن، نوئستِّم، فَلَام جن کو خربیرکراً زاوکرانا ہے، مقروض، مُسَّا فربحصینیتن زکوۃ کی تنواہ، رکیچر کارخیر، عمواجهان سے زکوۃ کی رقم وصول کیجاتی

اله و او واو و سلم ارض خیر بسرار وایت جمع اسله ابو دا و دکت ب الزکوة باب العرض ا ذا کانت التجارة ، سلمه ترزی تاب الزکوة ا منته ترزی کتاب الزکوة ا

تھی وہیں کے ستحقین برصرت کر دی جاتی تھی، محابہ اس حکم کے اس قدرعا دی ہوگئے تھے کہ ایک مصحا بی کوزیا دسنے ُعامل بناکرایک مقام مین بھیجا ،جب وہ واپس آئے توزیا <sub>و</sub>نے ان سے ٹرت میں کامطالبہ کیا واتحد ن نے جواب مین كهاكد الخضرت دمسيان طيروسلم، كي زماندسي جم كرية أك تفيري بم من كياً معاذ بن ببال جب عامل بأكر بم*ن نصيح سنَّے*، توزکوة *سے متعلق شخصرت دسسے الله علی بلم ) نے فرفایا وصد قت* توخل*ہ منا غنیا نکھہ و* ترجع لی فقل مجھو **چڑمیر غیرسلم رعایاست ان کی حفاظت اور ذمہ داری کے معاوضہ میں لیا جا تاتھا ،اس کی مقدار تنعین خرفتی "خضرتا** رصى الله عله والم في في زمانه من مرتبط ع بالغ مروس كيك وينا روصول كرف كا محم ويا تقا ، بي ا درعور تين اس بين وأل نقعین ا<del>لیر کے جزی</del>ے کی مقدار ۲۰۰۰ دینارتھی افرح کی سو دینارتھی، عمد نبوی میں جزیر کی <del>سب</del> بڑی مقدار <del>بحرین سب</del> اوصول ہو تی تھی۔ تحمراج ،غیر ام کاشتکار ون سے حق مالکا نہ کے معا وضیعین زمین کی بیدا دار کا جو مخصوص حِصَّد باہمی مصالحت سے ھے ہوگیا ہو' اس کا نام خراج ہے ، جبر فدک ، وادی القرطی ، تیا ر' وغیرہ سے خراج ہی دصول ہوناتھا ، بھیل یا پیلاوار کے اتیار بونے کا جب وقت آنا عقا، آخضرت بل الدیویی برای سے معابی کو پیچیدیتے ستھے، دہ باغون اور کھیتون کو تکھیس ترخیدید لگاتے تھے ، رفع اشتبا ہ کے لیے تخیسندین سے ٹلٹ کم کر دیا جا ہاتھا، بقیہ پڑھسٹ بایط خراج وصول کیا جا ہا ، <del>جنیبر وغ</del>یرہ بین الله دهي سيشيدا وارير صلح بهو كي تقي \_ جزیہ اورخراج کی رقم سپا ہیون کی نخزا ہ آورنبگی مصارمت بین صرفت ہوتی تھی، تمام صحابہ صرورت کے وقت والنثيرسايهي ستھے، جيچھ وصول ہوکرآ آ ؟ انخضرت استی الشرعلہ وہل سب کوائی و تت تنتیم فرائيتے ۔ اوَّل آ پ اُک وگون اً توعطا فرات شخے جو پہلے غلام رہ چکے تھے ایک جبٹر ریوگون کے نام کھنے ہوتے تھے ،اسی ترتیب نام کیارے جاتے تھے : جولوگ صاحب اہل وعیال ہوتے تھے ان کو دوسِتھے اور مجرو لوگون کو ایک<sup>س</sup>ے چیّہ ملتا تھا۔) عَاكَيرِينِ درانناه و بينون کي آبادی (ملک عرب کا لکتر حصّه رنگیسًا نی، پتھر ملای شورا ور بنجر تھا، جوسرسبز تطعات شعے اُن بیرونی له ابدواؤ دكاب الزكوة، إب الصدة تفل من بدلل بمرسك بحالة كوراب في الخرص، مسك ابوداؤ دكا بالخزاج ؛ بتم الفي،

توین فابض تھیں، بقیافتا دہ زمینین تھیں، مرینہ اور طابعت بین البستہ کا شکاری ہوتی تھی۔ بقیہ مام اہل عرب تجارت یا الوٹ مارپر زنرگی بسرکرستے تھے، عولیان کی غیر امون زنرگی کاراز بھی تھا کہ وتیقل پشیہ ورنہ تھے، اسس بنا پر قیام امن کے لیے بھی ضروری تھا کہ زمین کا شئے سرے سے بند دلبت کیا جائے، ججاز ولین میں غیر قومون کے انخلاء کے سبسے یول بھی بہت سی زمینیس خالی ہوگئی تھیں، جن کا انظام ضروری تھا۔

تخضرت (صلى السّرعليه ولم) ن بيل عام طور بصحابركواسكي ترغيب وي -

من احياً ارضاً ميتة فهي له برض أنازه دينون والكورة كلارة

من إحاط حائط الطاعل الضفى له جرشف كرى زمن كره را وواكي مك بو

ترغیب عام کے ساتھ خاص خاص انتظا مات بھی فرائے نبزیفتی اور قبلے کے خلتان اور کھیت خاص بارگاہ

انبوت کی ملک فرائے ، اور آجنے اپنی طرف سے ان کوہما برین اور بعض انصار برتقیے فرادیا، غیر کی زمین کی خاصہ رہی

اور بقیہ ان مها جرین اور انصار پرتفتی فراد می جو مدیمییں شرکیب تھے، کیکن عملاً ہیوویوں کے ساتھ ان کا بندوبست

الم بہیدا وار کا نصف جِقَد وہ خو ولیقے تھے اور نصف مالکون کو اواکرتے تھے، جوز مینین کا با رقعین ان کو بعض شرایط پرال

مالکے باتھ پین بہنے دیا ، چنا بخرعک و دو شوان اور ایل اور ح ، بخران و غیرہ بین اس طرح مواملات طے بائے ، افرا و مرتبین

مالکے باتھ پین بہنے دیا ، چنا بخرعک و دو شوان اور ایل اور ح ، بخوان و قبل و نصر موست میں ایک تطور زمین عنایت فرایا ، بلال بن صارت مرتبی کو ایک مواملات کے باسس ، اور حضرت عراق کو قوابل زراعت زمین عملائین ، نبور قاعہ کو دومتہ الجندل کے پاس زمین عنایت کی۔

کو خیر بین عملائین ، نبور قاعہ کو دومتہ الجندل کے پاس زمین عنایت کی۔

یج اگیرین اس نیاصی اور وست کے ساتھ دی جاتی تعین کہ بڑھ حب استطاعت ان کا انتخاب اور اگن کے روز کی کا تخاب اور اگن کے روز کی کا کھر اور در سے دور میں انکی جاکیر میں نائی جاکیر میں کا کھر اور در سے دور میں انکی جاکیر میں کا کھر اور در ایا ہوب کھر الیک خاص حد تک پہنچ کرک گیا تو اعفون نے اپناکو را جھینے کا در دوہ جس معظمی پرکرا اور کا کی کا میں کہ اور میں سے نیا دہ ضرورت جیٹماے اب کی تھی اجہا نیا میں سے نیا دہ ضرورت جیٹماے اب کی تھی اجہا نے

وبارجب آب في عرمام ويامن سبق الى ماءلم يسبقه اليده مسلم في ولد الين ويُتفع السي عثيم رقب كرد عب ير ی سلان نے تبضینین کیا ہے تو وہ اس کا ہے، تو تمام لوگون نے دوڑ دو گراسینے اسینے چٹون کے حدود مرکز لیے اس نیاضی کی اس قدر شہرت ہوئی کہ لوگون نے ڈور ڈورٹ آکرآ تخضرت رصلی انڈولیہ پہلم) ہے جاگیرون کی ورفواست كرنافرع كى، البقي بن عال مين سے فدست مبارك مين حاض بوے اورايك تمك كى كان كى ورغواست اکی جن کواپ نے منظور فرالیا کیکن ایک صحابی نے کہاکہ آپ نے اس کوجوچیز عاکمیزین عطافر مائی ہو و ، با نی کا ، بهت براچشم ہے ، پیونکروہ ایک، پیاک چیز تھی اس بنا براب نے اس کو دالیں لے لیا۔ یتمام نیاضیان صرنت انفین جیزون کے ساتھ مخصوص تقین جن کا تعلقہ پیاک کے ساتھ نہیں ہو کہ اٹھتا' ۔ لیکن جوچنرین رفاہ عام کے کام مین آکتی تلین ان کوآپ نے اُسی قدیم حالت پرجھیوڑ دیا۔ عرب کا قدیم وسورتھا کہ لینے مونیون کے یا بے چرا گاہ تیتن کرسایتہ تھے جب کو حمٰی کتے تھے ، عرب بین پیادی درخت اونٹون کی عام غذا تھی ، او ر ى كىمىتىپلى كىرنىم كى ردك لۇك نەتھى،كىكن بې<u>ض ابن حال نے جب اس كواپنے حىٰ مين دې</u>نىل كرناچا } تواكپانے منع مسنسرا يالاحى فى الاداك-عرب بین میجی دستورست کرموبشیون کے چرانے کے لیے رؤسادا درار باب اقتدارائے لیے جرا گا ہ محفہ دعر کہلتے تھے ا در د ہا ک سی د وسرے کو نہیں اسنے دیتے تھے بچو کاپس سے عام لوگو کو کو کی کلیف ہوتی تھی اسلئے اس طریقیکو بھی وکلی : الحطرج عرب مین ایک عشام دہنا ہی، جسکے ایک طر<sup>ن ب</sup>یجر*ین وایل کا قبی*ارتھااور دوسری طرن بنوتیم ہے تھے، حریث بن حسان نے بکرین والی کے بلیر اس زمین کی ورفواست کی آب نے فر مان مکینے کا حکم دیا اتفاق سے اس وقت ایک تمیمید موج وقتی، آئب نے اس کی طرف دیکھا، اسنے عرض کی یا رسول اللہ اور اوٹون، اور . گبحرلیان کی چرا گاہ ہے اور اسی سے پاس تبقیم کی عورتمین اور بیے رہتے ہیں ، آ یب نے فرما یا <sup>د</sup> بیجاری سے کہتی ہوا فرمان نزلكمودايك سلمان و وسرم مسلمان كابها أي سي» ايك حثيمه ا درايك جرا گاه ب كوكافي بريخا ب» له يبتيام دا تعات البرواؤوكياب النزاج كے نشلف الواب مين نركورمن \_

## مذبي أنظامات

( مکاس مین امن وا مان قایم ر کھنے کی توض سے جوابض ضروری کلی انتظامات سرانجام پاے تھے اُن سے زیادہ صروری سلمانون کے نزہی امور کے انتظامات کامساتھا، یہودیون مین نزیبی فرایض کے اواکرنے کے لیے ایک منصوص خاندان مست رتفااس کے علادہ کسی اور کو ان خدمات کی کا آوری کاحق عصل نہیں ہوسکتا تھا۔عیسائیون مين گوخا ندان كي خفيص ندهي بليكن أن مين ايك خاص طبقه بيدا بوگيا تهاجس نے ان خدات كواپنات وارث ليا تھا، ہندد وُل مین غیر رہمن کسی مذہبی خدمت کا ستی نہیں ، دنیا کی اور دوسری قومون کا بھی بہی حال تھا کیکن چزیسیت محمَّر رَسُولِ الله رصية الله عليه بهم) في من قايم كي أس من مخصوص أخاص مخصوص خاندان ١١ درمضوص طبقه كي حاجت نرتھی، بلکہ شخص جواسِلام کا کلیگو تقاایس رتبہ کامتی برسکتا تھا،) : ما ة اورُنلين اسلام | ايك شهورُنفر في مورخ نے لكھا ہے ك<sup>ور</sup> مدينہ مين آكر اسلام نبوت كامنصب چيونز كوسلطنت مبت كيا تھا، اوراب اسلام کے معنی بجایے اس کے کہ خدا پرا پان لایا جائے ، یر رہ گئے تھے کہ محدرصلی الٹر طیر سلم کی حکوم نسليم كرنى جاليه ي: اسلام كامقصدُ وه تعا جو خداسنة قر<del>آن م</del>يد مين ما ين كياسي : اللَّذِينَ إِنْ مَلَّناً هُمْ فِي أَلا مُنْ فِي أَقَا مُنْوا (وولِكَ مِن وَهِم زين مِن الرطاقت وين تونس إ الصَّلَوْةَ وَآتُوالنَّاواةَ وَآصَرُوا بِالْمُعُرُّونِ قَونِ اللَّهِ وَين اللَّهِ إِنَّ كَا السَّلَو وَنَهُوْ اعْنِ الْمُشَكِّكُ وجَ ٹری ما تون سے روکس) اِس بنا پربرسل ن واعظ بھی ہوتا تھا اورمنسب بھی، واعی منہب بھی اور ماہر شرمیت بھی، یہی وجہ کہ یا تو إسلام سے پہلےء ب مین اس قدر جوالت یا ئی جاتی تھی کہ شرفا میں کھنا پڑھنا عیب خیال کیا جاتا تھا، یا ایک ایک ا گھر نقد، حدیث اورتفیسرکا والہ سلم بنگیا۔ تاہم چونکہ ہرشخص کو تفقہ و تدلیس کا کا فی وقت نہین مل سکتا تھا ، اس سیلے

سك ويكووليوس صاحب كاارتكى اسلام بدانسا يكلوبدا

يەضرەرى ئىستراردىگايكە بىر جاعت اورېقۇپ يىلەمىن كچە ايىن لوگ موجو درېين توسىلىم دارشاد كافرض انجام دىسىكىيى ف اسى بناپرىسسىران مجيدىن حكم آيا .

وَمَا كَاكَ الْمَوْمِنُوْنَ لِيُنْفِئُ وَاكُا فَتَهُ فَكُولًا لَقُرُهُونَ الربيكِ الربيكِ المَان وَمَوْرَكَ ددين اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

لۇگ ئړي با تون سے بچین ۔

(توبر، دکورج اُحمنسر)

ان کی تعبیم و تربیت بی چونکم مقصد میر تھاکہ ایک ایسی جاعث طبیار کی جائے جونہ صرف شریعیت کے ا دامر د نواہی سے واقعت ہو، بکلیشب وروز آتحضرت (صلے انڈیلیہ وکم) کی خدمت مین رہنے سے تامتر اسلامی زبگ مین ڈوب جائے

ا مسکی گفت را کرداد، بات چیت نبشست برخاست، قرل دول ایک ایک چیز تعلم نبوی کے بر ترسے سنور ہو <del>جائم</del>

اکہ وہ تمام ملکے میں اسوہ صندا در فوئد عمل بن سکے اس لیے عرب کے ہر قبیلیت ایک جاعت اُ تی تھی ادر اُب کی خدمت میں رہ کر تعلیات سے ہمرہ اندوز ہوتی تھی۔

حضرت ابن عباس فسے روایت ہے۔

كان ينطلق من كل حى من العرب عصاً مِدْ فيا تورت ع

النبى صَلَّىٰ لللهُ عليه قتل فيسأً لوندع أيويل ون من

المسود بينهم ويتغقه وينهم تنقظ

عرب کے برقبیلی کا ایک گرود انتخارت ملی التّد علیہ ویلم کے ہاس جا انتخاا در آب سے ذہبی امور دیافت ک<sup>ر یا</sup> تھا اور دین مین

تعقد حاسل كرّاعقا.

واعیانِ اسلام جواطراف عرب بین بھیج جائے تھے اُن کو ہدایت کی جاتی تھی کہ رگون کو آسِس بات پر آ ما دہ کرین کہ وطن چھوٹر کر تدریب شعب سے بین آجا میں اور مہین بو د د باسٹس افتیار کوین ایس کا نام هیجرت تھا۔ اِس بنا پر ہیت کی دقومین کردی گئی تھین مبیت اعرابی ۱۰ ورجیت ہجرت ہمیت اعرابی صرف (ن برو دُون کے لیے

الم تغيي خازن سوره توبرا يت وماكان المومنون لينف واكانت

<u> جمیں ۔</u> نکومدینہ منورہ مین رکھارتیکم دینامقصود ہوا تھا بختصر کل آلآ آرمین روایت ہے کہ عقبہ جہنی جب کے سلام لاک تو آمخضرت اصلى الشويلية وكل في ان سے دريافت كياكر بيت اعرابي كرتے بوا يابيت بجرت اس كے بورصنف كلمة ابور ان المبيعة من المعهاجرتوجب ألا قامة عنده جرت كي مبيت كرنے سے يردازم بوجاناب كر آخفرت البينر صلى الله عليه وسلم ليصرف فيما يصرف فيه يوس مديد من عليه والمرك المن عباس من المركة فن المركة المركة المرادي المورين لگأمین اورموت اعرابی مین میرضروربنهین -امورالاسلام يخلاف البيعة الأعرابية -اسی بنایرعرب کے بہت سے خاندان اپنے گھرون سے ہجرت کرکے مینی بین سیطا کے تھے ، حضرت ابوسوی اشعری آئے توائی شخصون کولیکرائے اور مدینہ مین آبا و ہوئے ۔ خلاصته الوفار سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ ا مین جبینته وغیره قبایل کی الگ الگ جدین قعین به وی قبایل تنے جو چرت کرکے مرینه مین آگئے تنے اور چو ککه جدنبوی سبکے لیے کا فی مذتھی اس لیے الگ الگ مبحدین تگائی تھین۔ تعليم وارشأ وكم مخلف طريقي تنطير ایک سی که دس سیس دن ایا مهینه د ومهینه ره کرعقائدا ورفقه کے ضروری سایل سیکه لیتے تھے اوراسینے قبایل مین واپیر جائے ستھ اوران کو تعلیم ویتے تھے بیٹلاً مالک<del> بن انحورت</del> جب سفارت ایس کر آئے تو بین ون کک **تیا م کیا او** ضرورى سايل كى تعليم ظال كى جب يطف لگے تو اب نے فرايا۔ ا رجعواا ہے اھساسکتے فیعلّمۂ ہے۔ وومسر ویصدو وصلوا سینے خاندان مین واپس جا دان میں رکباز کوا وامرشز میت کی تعلیم د ک ماسرا بقمودی اُصلّی ( بخاری باب رعمة البهائم ) اوجب طرح مُعکوناز پُرسته وکیعاب به کارخ عاز پُرستو . دوسراستقل طریقه درس کا تھا بینی لوکستیقل طریقیہ سے مدینہ مین دہشتہ تھے اور عقایو شریعی، اور اسلاق کی تعلیم پاتے تھے اُن کے لیے صُنفَّہ کا خاص درگاہ تھا اوراس مین زیادہ تروہ لوگ قیام کرتے تھے جوتام دنیا تح تعلقت اسے آزاد ہوکرشب وروزاز ہر وعبا رت اور زیا وہ ترخرمتی کم میں مصرون رہتے تھے۔ مشکلهٔ کتاب بسلم مین روایت که ایک و فعم آخضرت (عصط الله علیه ولم) مسجدهین تشریعیت سے گئے۔ اُسوتت

مسجداین و وصلقه تھے، حلقهٔ وَکر؛ اورحلقهٔ ورس آنحفرت (صلے الله عليه برلم) حلقهٔ درس مين حاکز بلطيع سکئے۔ ارةت كى مطلاح بين إن طالبا ئې سلم كوڤر "ا و كته تقے، جنا پ<u>نچر يم نجارى</u> وغيره ين ہرڪيرين نام آتا ہے -عر<del>سير</del> مین جولوگ تعلیم وارشا دکے بیاے سکئے تھے اور کفارنے ان کو دھو کے سے شمید کر دیا تھاوہ اسی ورسگاہ کے تربیت یا نتر تھے، اورکتب حدیث مین انخانام اسی لقب (قُرْاد) کے ساتھ کیاہے ۔ ارباب سیرنے کھھاہے کہ ان لوگون مین سے ا جب كوئى شا دى كرلىية اتھا تواس جاعت سين كل آئاتھا اور اسكى بجائے دوسرے لوگ داخل ہوتے تھے۔ اصحاب صفقہ 'اگرچےائیں قدر خلس اوزنا دار متھے کہ کئے ہیں ایک کیٹرے سے زیا دہنمین ہوتا تھاجسکو گردن سے بانده و گلفنون مک جپور دیتے تھے کہ جا درا ور تعدد و نون کا کام دیباتھا تاہم برلوگ با نون توژ کر نہیں بیٹھتے تھے؛ بلکھ حنگل مین جاکر لکڑیا ن مجن لاتے تھے اورا کونیچ کرا دھا خیرات کردیتے تھے اور اوھا اخوان طربقیت میں تقسیم ہونا تھا۔ اس بنا پرتعلیم اور درس کا وقت رات کونقر کیا گیا تھا یعض روا تیون سے معلوم ہوتا ہے کراس درسگا ہ کے معلمین مین سے عضرت عبارة بن الصامت بھی تھے ہوشہورصاعب لم تھے ادر حبکو حضرت عمرشنے زمائہ خلانت بر تعلیم نقر و قرآن کے ين فلسطين بهيجا تفا- ابودا أو دين حضرت عبا ده بن الصامت سيد روايت س علّمت ناساً من الله الصفة الفران والكتاب فأهل على مين نے اصاب صفرين سے يزراركون كو قران مياوركين كي تيم دى اس كے صلابين مجلكو اكيٹ خص نے ايک سخان تحفد مين دى۔ اني ديجل منهده تويساً رصغيره ١١٢ علد دوم) ا یک روابیت مین میمی ہے کہ آتمفرت (نیسے الله علیر سلم) نے عبادہ کوئل تحفیہ کے قبول کرنے کی اجازت نہین دی یعض روا بتون سے معلوم ہوتا ہے کہ در کا ہ صفتہ کے علاوہ اور بھی کوئی جگہتمی جہان اصحاب صفحہ را ت کونیلر لیج تے <u>من امام ابن حنبل</u> مین ہے۔ حضرت انس کتے ہن که اسماب مندمین سے سترخفس ات کوایک عن انس كم نواسبين فكم ثواا داجهم والليل الظلقوالي معلم کے اِس جاتے یتھا درجیے کک درس من تغول رست تھے۔ معلولهم بالمل ينة فيل دسون اللياحق مي يوير منوارم خواس)

سلههٔ فیحیخ بخاری غز و وُ ببرمهونه۔

e 11 j

وب بین کفی بڑھنے کا دواج بہت کم تھا لیکن اسلام آیا تو تخریو کتابت کا فن بھی گویا ساتھ لیکر آیا، سہ بڑی فران جمید کے ضبط و تدوین کی تقی، اس بنا پراتخضرت دسلے اشاعید بنا ہے جوگ فدینیون اداکر سکے ان کوائس شرطیر را کا فرائی، جنگ برک فرکوگون کو گھنا سکھا دین ، ابو داؤ دکی فدکور و بالا حدیث سے نابت ہوتا ہوکہ اس کوائس شرطیر را کا کیا گئی کہ مدینہ بین رہ کر کوگون کو گھنا سکھا دین ، ابو داؤ دکی فدکور و بالا حدیث سے نابت ہوتا ہوکہ اصابہ کو تو تعلیم دی ، ابو داؤ دکی فدکور و بالا عدیث سے نابت ہوتا ہوکہ اصحاب سنفہ کو تو تعلیم دی جاتی تھی اس میں کھنا بھی داخل تھا، چواجہ ترفہ وجاہ بیتی سے طبعاً نفور سے ، اور اسلیم اور ٹی برخر نے رفز و وجاہ بیتی سے طبعاً نفور سے ، اور اسلیم ایس بابر برقبیلہ کو سلال نظر برخ کیا تھا، ایس بابر برقبیلہ کو سلال نا بھی تھا، ایس بابر برقبیلہ کو سلال نے بیتی تا تی تھی ، ایک بب بایس کا بیعی تھا کہ بیس جو یک اس بیت بہ بہ بیلے سبحد کی صرورت بیش آتی تھی ، ایک بب بایس کا بیعی تھا کہ بیس بھی تھا کہ بیس بیس موٹ کا در بی بیش تا تی تھی ، ایک بیس بیس کا بیٹر بیس بیس کو بیتی ہے کہ ایک جہائی اس کے کام میں نہیں آتی تھیں ، ایک جہائی اس کے کام میں نہیں آتی تھیں ، ایک ورز یو در تر در اور زیا دہ ترتی دسنے کا ذریعہ بیتی تھیں ، ایس لیے آب با جاعت ناز بڑسنے کی سخت تا کی مد

خود مدنیہ کے اندر بہت سے قبایل آباد تھے، توبیلہ کاالگ الگ محارتها، اور مرحلہ مین ایک ایک محدتی،

ابودا و دور کو نیا ب المراس میں بسند لکھا ہے کو عرف مدینے کے اندرا ہے کے زائز مین و ہوین تھین، جمال الگ الگ جاعیوں ہوتی تھین، جمال الگ جاعیوں ہوتی تھین، جمال الگ جاعیوں ہوتی تھین، جمال الگ جاعیوں ہوتی تھین، جان کے نام یہ بھی ہو بہتی عمود و بہتی ساعدہ ہشجد بنی عمید استجد بنی سامتہ استجد بنی سامتہ و کا ادا ابنی رزیق ، شبحہ خفار اشجد ہم ہی ہو بہتی اللہ کی حسب ذیل سجدول کا ادا این گری ہو بہتی ہو ب

ا دارماً ميته وسجى اا ق سمعت مصوقاً الركمين مجدد كيوما وال كى اواز سنوتووال المائية والله كاروا المائية والمائية والمائية والمائية المائية ال

ان روایتون سے ایک طرف توعمد نبوت مین اشاعت اسلام کی وست کا اندازہ ہوتا ہے ،اور دوسری طرف پزناہت ہوتا ہے کہ جو قبایل اسلام لاسے ستھے ،الفون نے الگ الگ مجدین تعمیر کرلی تقین ،اوران ہیں نبج بتتہ غلفائیجبروا ذان ملینہ مواکز تا تھا ،

اگرچ اس دقت کی عام غربت ا درسا دگی کیوج سے جو سجدین تعمیر بوئی تقین ، و ه ایک زمائز ممتد که قایم نهین رم کتی تھین ،اسیلیے ان با قیات الصالحات کا بهت ٹراجے تا تعنی سے مٹ گیا ،ا دراُن کے ساتھ الخا نام اوران کی تاریخ بھی مٹ گئی ، تا ہم جو سجدین مدقون قائم رہین الن کی تاریخ سے معلوم ہو اسپے کہ عرب کا کوئی گوش اِن مذہبی یا دکا رون سے خالی شقتھا۔

عرب کے عام قبایل سے پہلے بحرین کا ایک قبیلہ عبد افقیس اسلام لاجکا تھا، ایس قبیلہ نے ایک مبحد

له صحيه علم طواق ل كتاب الا ذان باب الاساك عن الا غارة شيطية قيم في دارالكفرا ذاتع فيهم الا ذان - كله ابو داوُ د كتاب الجها د في دطاً الشركين سكه نسا في كتاب المساجة صفحه ١١٠ تعمیر کی تھی، جنانچ اسلام میں سجد نبوی کے بعد سب بیلے جمعہ کی نماز اسی سجد بین (واکی گئی، بخاری کتاب الجمعہ بین ہے ،

تحت إنن عباس اند فال ان اقل جعف جعت معترت عدالله ابن عباس مدايت و كرمونوي كم بد

بعل جمعة فى مسجى دسول الله صلعم قد ببلام تبياع بالتيس كى معدين برعاكيام كرس كايك

ميجل عبدل القنيس بجوا في من الجحدين، كافن عوا في نامين واتع تقي-

ابل طابیت جب اسلام لائے تو آپ نے ہوایت فرانی کہ فاص اس جگر سجر تعمیر کرائین ، جمان ان کا بت نصی تعلق جب اسلام لائے تو آپ نے ہوایت فرانی کہ فاص اس جگر سے تعلق بن جمان ان کا بت نصی تعلق بن علی متن ما ضربوٹ اور ہمنے عض کی کہ ہما رے ملک بین ایک گرجا ہے تو آپ نے وضو کا پانی عثایت فرایا ، اور ہوائی ہے کہ تو رو گو الوا ور وہان یہ پانی مجھڑک کر ہمد بنالو، بنا پخرجب وہ لوگ والیس آئے تو سب ارشا و محدوث میر کرئی۔

اسقیم کی سجدین اگرچرعرب کے گوشہ گوشہ بن تعمیر ہوئی ہون گی بلین عمواً اعاویث کی کتابون سے صرف ان سجیر ہوئی ہون گی بلین عمواً اعاویث کی کتابون سے صرف ان سجیر ہوئی میں اسجیر ہوئی ہون کا حال معلوم ہوسکتا ہے ، جو بدینہ آور حوالی دینہ بین تعمیر ہوئیں، اسجیم سلم بین ہے کہ حوالی عدیشہ بین افساً کے جوگا نون آبا دیتے ، عاشورا کے دن آنخضرت اسل الشرطیب میں افدار کرچیے ہیں وہ بقیہ دن روزہ رکھیں، ہسس اوگل روزہ وار ہین وہ بقیہ دن روزہ رکھیں، ہسس اعلان کے دروزہ وار ہین جو اور ہینے بچون سے دوزے کو ان کو اعلان کے دورہ نے کہ اور جب وہ کھانے کے اور اسپنے بچون سے دوزے تھے توال کو اون کے بیان تک کے اور اسپنے بچون سے دوزے تھے توال کو اور جب وہ کھانے کے لیے روتے تھے توال کو اون کے بیان کے کہ کو اور جب وہ کھانے کے لیے روتے تھے توال کو اون کے بیان کے کہ کے دون کے بیان کا کہ دورہ کے بیان کا کہ کو دورہ کے تھے اور جب وہ کھانے کے لیے روتے تھے توال کو اور بیان کے کہ کو دون کے بیان کے کہ کو دون کے بیان کے کہ کورٹ کے دونے کو کھانے کے کہ کورٹ کے بیان کا کہ کورٹ کے کے دون کی کے دون کی کے دون کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کی کورٹ کے کھانے کو کی کی کھانے کو کی کی کی کورٹ کے کھانے کو کہ کورٹ کے کتابورٹ کی کھانے کورٹ کے کی کورٹ کے کھانے کو کی کے کہ کورٹ کے کھانے کو کی کھانے کورٹ کے کھورٹ کی کورٹ کورٹ کھیں کورٹ کے کھورٹ کورٹ کی کورٹ کے کھورٹ کورٹ کی کورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کہ کورٹ کے کھورٹ کی کورٹ کورٹ کے کھورٹ کی کورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کورٹ کے کھورٹ کے کہ کورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کورٹ کے کھورٹ کے کھورٹ کے کورٹ کے کھورٹ کے کورٹ کے کھورٹ کے کھور

شکه زادالمب دجلدا دل صف<sub>ه</sub> هه مه ، بردایت ابد دا وُدالطیانسی، کشه شن ن نی کمآب المها جد، کشه میرم سم کمآب الصیام ، ---باب منه کل نے عاشورلم خلیکف بقیته بیومه، مريف عري من المجارية من المامت المعاملة المعاملة

ولجهينة مسجلها لملينة، مينين جينه كي يك جدب-

تبایل کی صرور پات کے علا وہ مجدون کی تعیمر کا ایک ٹرا بدب یہ ہرا تھا کہ آن حضرت (سے اللہ علیہ برطم)

را ہین جہان کمین نا زیڑ سے تھے وہان صحابہ تبر کا سجد تعیمر کر لیتے تھے، امام نجاری نے چھے نجاری مین ایک ستول اب با نمطا ہے ، جب کا عنوان برہے ، باب المساجل التی علے طری المد بین والمواضع التی صلے فیھا البہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون وہ برین جو مرینہ کے راستون اور ان مقامات مین واقع مین جہان آپ نے نماز گرھی ہے ، اور اس کے تحت مین اس قسم کی متعدد میں ون کا نام لیا ہے ، اور حافظ این جو سے ران کے حرفیل پر سے ، اور اس کے تحت مین اس قسم کی متعدد میں ون کا نام لیا ہے ، اور حافظ این جو سے ران کے حرفیل پر سے ، اور اس کے تحت مین اس قسم کی متعدد میں ون کا نام لیا ہے ، اور حافظ این جو سے ران کے حرفیل پر سے ، اور اس کے تحت مین اس قسم کی متعدد میں ون کا نام لیا ہے ، اور حافظ این جو سے ران کے حرفیل پر سے ، اور اس کے تحت مین اس قسم کی متعدد میں ون کا نام لیا ہے ، اور حافظ این جو سے نام گان کے ہیں ،

متجد تبا استجد افضیح ، شبحد بی قریظه ، مشر به (م ابرایم ) متجد بی نظفر پاسجد بنامه ، سجد بی معاویر ، شبحه فتح ، سجد التیان ما فظ ابن مجر نظم استجد بین فظفر پاسجد بنامه ، سجد بین اور اطراف مدینه بین جرمبجد بین قش بیخرون سے تعمیر بوئی بین اُن رب ، من فظر است بی کله بین اُن رب ، بین کا زا دا فر المی سبته ، کیونکه مصرت عمر بن عبد العزیر نے جب ان مساجد کی تجدید الله منذب بین منظم بین منظم بین این مساجد کی تجدید الله منذبی بین منظم بین

کی تی تواہل دینہ سے اس کی تین کرائی تی)

ائدنازکا تقرد اساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی حزوری تھاکہ نخلف قبایل کے بیادالگ الگ الم مقرر روسیے جائین ا عوا عا دت شریف یہ جاری تھی کہ جو تبلیم سلمان ہوجا اس مین جو خص سب سے زیادہ حافظ قراک ہوتا ، دہی ا مام مقرد کرویا جاتا ، اوراس شرف میں چھوٹے بڑے ، غلام اور آقاسب برابر تھے ، اپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ بن جو مها جرین آچکے تھے ، اُئن کے امام حضرت ابوحذیقہ رہے کا زاد کردہ غلام سالم رہ تھے ، جرم کا قبیل عب اسلام لایا ، تو عروبن سلم جرمی اسوقت سات یا آٹھ برس کے کم میں بچہتھے ، لیکن چرنکہ اپنے قبیلہ میں قرآک کے سب سے بڑے حافظ دہی تھے ، اس یہے دہی امام قرار ہائے ،

ا مامت کے انتخاب کے لیے آخفرت دسے اللہ علیہ رہمی نے جنداصول مقرر فرا دئے تھے،

عن إلى مسعود الانصارى، قال قال دسول الله ابرسود انصارى سمروى بوكرا تخفرت ملم في والكرا

صلعملَةً مُ النومَ اقرأهم الله الله فأن كأنوا جاعت كي الرس وركب ورست زياده كلام الله إلى

فى القراء لا سواء فأعلم عمرياً لسنة فأن كأنوا براكرس بن سبرار بهون توجست سي زياده واقت

فى السنة سواء فأفن مهم هجي لافان كأنوا فى بواكراس بن بيس ما دات بوتوس في بيل بجرت كي تقى

الصجيرة سواء فأقدم مرسنا، رمسلم المراسمين مي برابر بون توسكي عرزياده مو-

جب کوئی ایسا قبیله خدمت اقدس مین طاخر بوتا تو آب پوچھے کہتم مین سب سے زیا وہ حافظ قرآن کون ہے اگر کئی ایسا تخص ہوتا تو گوگ اس کا نام لیتے ، اور آپ اس کو اُس عہدہ پر خود ممتا ززاتے اجنائج اہل طابعت کے امام عنمان بن ابی العاص اسی طرح مقرر ہوئے ہتے ، اور اگر سب مساوی الحینیت ہوتے توارشا و ہوتا ، تم این جربرا ہووہ جاعت عنمان بن ابی العاص اسی طرح مقرر ہوئے ہے ، اور اگر سب مساوی الحینیت ہوتے توارشا و ہوتا ، تم این جربرا ہووہ جاعت کی امن کے دارگا ہوت میں حاصر ہوئے تو ارشا و فرایا ۔

له فتح البارى حلداةً ل صفحه ١٧٨١

| پینہ بین، رینہ سے با ہرا طراف میں عرب کے متلف صوبون میں جمان جما ان مجدمین تعمیر ہوئی تقین اظاہر                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ہے کہ ولا نہر مگر الگ الگ امام مقرر ہوئے ہون گے ،جن قبایل میں عال مقرر ہوتے تھے، وہی اُن کے                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ا ا م بھی ہوئے تھے ، ٹرے بڑے مقامات میں یہ دونون عہدے الگ الگ ہوتے تھے ، عمان میں مضرت عمر و                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ب <u>ن العاص</u> عال تھے، اور ابوزید یو الضاری المام ، کیکن انسوسس ہو کہ احادیث وسیر کی کتابون بین نام بنام انکی |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| متعقل فصیل مذکورنهین ہے ہمنی دا قعات مین جہان تک سراغ لگ سکاہے و جب ذیل ہی،                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| كيفيت                                                                                                            | مقام تقرر            | ران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ہجرت نبوی سے پہلے انصار کی اماست کرتے تھے ، دابن شام                                                             | مدینه منوره سجد نبوی | مصعبُ بن عير؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| وْكْرْبِعِيتْ عَقِبِهِ )                                                                                         |                      | The state of the s |  |  |
| سخضرت رسلی الله علیه دلم) کی تشریعیت ا دری سے پہلے مهاجرین کے                                                    | *                    | سالم مولی ایی حذیقه رم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ا مام تھے، رنجاری دا بودائو ر)                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| جب آپ میزس با هرغزدات مین تشریعین فرما ہوتے تواکثر                                                               | *                    | ابن ام مکتوم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| صحابر بھی ہمرکا ب ہوتے کیکن جونکہ ہم آنکھون سے معذور شخصے                                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| اس کیے دینیہ بی مین رہتے تھے ،اس سبب سے اس موقع بر                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| انھین کو انخضرت دصلے اللہ علیہ وسلم، امام مقرر فرما جاتے را بوداؤد،                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ایخضرت ( <u>صص</u> لے اللہ علیہ وسلم) کی عدم تشریقیٹ آ وری پرِسجورنو بی                                          | ,                    | ا بو تجرصديق رمز ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ين امام ہوستے تھے (صیح نجاری دابو دا دُور)                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| بینے قبیلہ کے ا مام ستھے ، (الو دا کو د ، و نسا کئ )                                                             | ì                    | عتبان بن الك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ۱۱۰ (بخاری وغیره) » « (مخاری وغیره )                                                                             | نبوسلم               | معا وُنْن جبل ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ك مندابي شبل جلد به صفى ١٦٨ سط عنوح البلدان بلا ذرى-                                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

| كينيت                                                                                                              |                                     | مقام تقرر                | ام)                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| تھے، ربخاری)                                                                                                       | اینی تبیل کے امام                   | مبجاتباء                 | ایک انصاری                 |  |
| داېږوا ځودونسانۍ )                                                                                                 | u                                   | بوجرم                    | عمرونتن سلمه               |  |
| (الپروائ <sub>وو)</sub>                                                                                            | . <b>.</b>                          | •                        | الثيدبن حفير               |  |
| نام مشکوک ہی دستدهاریاصفی ۲۳۷)                                                                                     | ٠ ١١م١)                             | بونجار                   | انس بن الك (ياكوني دوس     |  |
|                                                                                                                    |                                     | •                        | صحابی)                     |  |
| (الدواكود)                                                                                                         |                                     | •                        | الكث بنءريث                |  |
| رٺ ئن،                                                                                                             | ,                                   | كالمعظمة                 | عمّان بن اسيد              |  |
| ( ذکر د فدرطالیت )                                                                                                 | . ,                                 | ظالیت                    | عثان بن بي العاص           |  |
| د بلا <i>ذری ذکرعا</i> ن)                                                                                          | į                                   | عگان                     | البرزيرانصارى              |  |
| ما آا ہم حند شانون سے قیاس ہونا ہو کہ بڑی                                                                          | فمتخب نهين كياجا ناتف               | کے لیے کوئی خاص شخص      | موزنين (عام طوريرا ذان.    |  |
| الرئ سجدون مين مه عهده الگ آپ نے قائم فرمایا تھا، جنانچہ کمرُمظری اور مدینہ طیبر مین اس عهده پر آنحضرت کی استرعلیت |                                     |                          |                            |  |
| وسلم نے ان صا جون کومتا ز فرایا تھا ،                                                                              |                                     |                          |                            |  |
|                                                                                                                    | مو ڈن مسجہ نبوی،                    | مدريد متوره              | بال بن راح                 |  |
|                                                                                                                    | ş                                   | 4                        | عردبن ام كمتوم قرشي        |  |
|                                                                                                                    | موزن مسجر قبار،                     | عوالی مدینه              | سودا نقرظ                  |  |
|                                                                                                                    | <u>ت</u> ه<br>موذن <i>مجرحرام</i> ) | که کومه                  | له<br>ابر محذوره جمی قرشی  |  |
|                                                                                                                    |                                     |                          | <b>9</b> .3                |  |
|                                                                                                                    | ه کنا کی صفح ۱۸۰                    | سے یہ نام ملتقط نین ۔ کے | ك كتب مذكورة ك كتاب الصلوة |  |

## ما سر في من الشريب

اللوقة أكت ملت لكم وينكم والتممت عليكم ونعمري ورضيت لكوالاستلام وينا، اللوقة المحرالان المسلام وينا، اللوقة الم

(یہ تام انتظامات اورظم ونسق اسلام کاغیقی نصب العیس نظا، بلکر جبیا کہ تیجھیل بیان کیا جا بیکا ہے، یہ اس لیے تفاکہ ملک بین امن وا مان پدیا ہو، اور ایک فیٹھ اور با قاعدہ حکومت کا وجو دہو، تاکہ سلمان بے روک ٹوک اور بلامزاحمت، الشین امن وا مان پدیا ہو، اور ایک فیٹھ اور با قاعدہ حکومت کا وجو دہو، تاکہ سلمان بے روک ٹوک اور بلامزاحمت، السینی نمائی فرالیش انجام دے سکیں، چیچے کاری میں ہے کہ حضرت عبداللّٰد بن عمر سے کسی نے اس آیت کے حتی دیا ہے۔ اور ایسان تک کہ نشز نررے، وکا تیلو تھے مورکہ بیان تک کہ نشز نررے، وکی کی فیٹ کے گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ اور ندہب تمامتر خلاکے لیے ہوجائے،

ا دخون نے فرمایا کورد سی تخضرت دصلے اللہ علیہ ہم) کے زمانہ مین تھا، جب اسلام کم تھا، آ دمی اپنے ندیہ کی بنا پرفتنہ ہیں مبتلا بوجا تا تھا، لوگ اُس کوقتل کر دیتے تھے، اب جب اسلام ترقی کر گیا تو کوئی فتنہ نہیائی رہا۔ ،،)

ہجرت سے آٹھ بن کا کا زمانہ تمامتر (انھیں نتنون کی دار وگیر، نحالفین کی شورشون ا در ہنکا مون کی مداندت ادر ملک بین امن وا مان قایم کرنے بین گذرا ، اسی ہے کا ٹھ برس کی و سیسع مدت میں فرایض اسلام بین سے جو چزیر مر کا مراور مرموقع پر نمایا ان نظراً تی ہے و ہ صرف جما دہی ہیں وجہ کہ کا این میں ایک ایک نوز و کی تفصیل سکیٹووں صفح کم مراور مرموقع پر نمایا ان نظراً تی ہے و ہ صرف جما دہی ہیں وجہ کہ کہ این میں ایک ایک نوز و کی تفصیل سکیٹووں صفح کم میں ہیں ناز ، روز ہ ، ذکو ہ کے متعلق دو دو عار جا رمطرون سے زیادہ وا قعات نہیں ہیں۔ وہ بھی اس طرح کہ جب کرئی سنہ ختم ہوتا ہی تو ایس قدر کھھدیتے ہیں کہ اسی سال فرض نماز کی کوئین دوسے جار ہوئیں ۔

اسكى وجرمية نهين كه خدا نخواسته ارباب سيّر ديركر فرايض كى اجميت اوتظرت مبين نظر نهيين ركھتے تھے ، بلكه واقعبر

میہ کا مغزوات کی مصروفیت (اور ملک کی بدامنی) کی وجه سے اکثر فرالین دیرمین فرص ہوئے ،اور جو پہلے فران

( له بخاری جلداصفی: ٤٤ تفسرسور انفال؛)

ہو پیجے تھے،ان کی تمیل بھی بتدریج ہی زمانہ مین ہوئی رہی میں کے لیل ونہارزیا دو تر مخالفین کے تیر باران کے روکنے مین بسر ہو گئے ۔

رجن احکام کا تعلق قانون کمی سے تھا، وہ اس وج سے نازل نہرسکے کو اب اسلام کوئی حکم ان طاقت نز تھا، خالص مذہبی فرایض اورا حکام بھی رفتہ رفتہ اُسی زمانہ بین نازل ہوتے رہے، اور بتدریج جیسے جیسے اُن کے سناسب خالات پریا ہوتے جاتے ہے، وہ کمیل کو پہنچ رہے تھے، سب سے بڑا نکتہ اسحام کے تدریجی نزول مین بیرتھا کہ اُن سے مقصو دص عرابون کو انکا بتا دینا نہیں تھا، بلکہ علا اُنکی زندگی کو ان پر کا ربند بنا دینا تھا، اس میلے نہایت اُستہ اُستہ ، بتدریج ارتریب کے ساتھ، اُن کو آسکے بڑھا یا گیا، اس بھی کو صفرت عالی پڑھ نے نہایت فربی سے بیان فربا یا ہوگئی۔ عذا رہ و تو اب کی آبیتین نازل ہوئیں، جب ولول بین استعدا واور رقمت بیدا ہوگئی، تواحکام نازل ہوئے، ورنہ اگر سبیلے ہی ون یہ کم ہوتا کو شراب مذہبی توکون ما نتا ہیں۔

العرض ان فعلف اسباب کی بنا پراسلام کے اکثر فرایض اوراحکام اس وقت تیم کی کوئینے جب تام مک این امن وا مان قالیم ہوگیا، کرمنظر کے قیام تک روزہ سرے سے فرض نہیں ہوا، مینیم آورہ مین روزے فرض ہوئے۔

الیمن زکوٰۃ کی فرضیت سات آٹھ ما ل کے بعد ہوئی، اکی دج ہی تھی، رات دن کی موکد ارائیون سے مالی حالت اس صد تک پہنچنے کہان بائی تھی کوزکرۃ کی فرضیت کامو تیج آئے، فیج کہ سے پہلے سلمان اس سرز مین مقدس بین قدم نہین رکھ سکتے تھے، اس لیے اسوقت تک رج بھی فرض مزہوا۔ نماز روزانہ کا فرض ہوا اوریہ فرض اسلام کے اوج دکے ساتھ آیا، لیکن امکی کمیل بتدریج ہوست کے بھرسات برس کے بعد موئی است نہ بجری تک نمازمین بات جمیت اگرنا جائز تھا، اور کو کئی با ہر کوا آرمی سلام کرتا، تو نمازی مین نمازمین جواب دیتے تھے، جمیا کہ البودا کو دوغیرہ بین تعدد ارواتیوں نمازوں نمازمین ن

عن غرض تنتج مکر کے بعد حبب کفر کا زورٹوٹ کیا ، اور تام ملک مین امن وا مان قایم ہوگیا ، تو خوبی احکام کی نصیل ا له صح نجاری بات تالیف القرآن مشله ابر داؤ د باب ردالسلام فی انصلوۃ اورنظا مِثْرَبعیت کی تیل کاموتع آیا ،احکام بهت سے ایسے تھے جو*سرے سے ابھی نٹرف*ع ہی بنین ہوئے تھے ، شلًا زکوۃ ج ، حرمت ربا، وغيره، بهت سے ایسے تھے کرابتدائی ارکان قایم ہو گئے تھے لیکن کمیل نہین ہوئی تھی، عقایدا وراسلام کے اصول اولین

(اسِلام کے فرایض اولین عقابیہ بین بین، قرحید ، رسالت ، ملائکہ ، قیامت، حشر ونشر، وغیرہ بر ایمان لانا . ٱتخضرت أي الله عليه ولم ) بِها وَل اوَّل جووى نا زل بهو ئى العينى إِقْرَا أَبِسْمِيرَ إِبِّتُ الَّذِي حَضَلَقَ ، اس مين خدا كى بڑا ئى کے سواکسی محضوص عقیدہ کی تعلیم نتقی، کیکن دوسری بار حروحی نازل ہو اکی وہ یقی،

يَا أَيُّهُا الْمُنَّةُ بِرُفُتُمْ فَا أَنْهِ سُ وَسَ بَاتَ فَكَتِّن السَّا الْمُنَّا الْمُنَّةُ بُولُون كُورُداا النِّي يروردگار

وَيْكِا بَكَ فَطَه وَ اللَّهِ مَا هَا هُعُور رسل شن كرا أي كرا اور تون كوهيور وي،

اس کے بعد کھر مخطمہ کے قیام کے زمانہ مین جس قدر آیتین نازل ہوئین دہ مبنیز عقائد کے متعلق تھیں 'شرک ' اور بت پرتی کی برا ئی ، خدا کی نظمت وحلال کا اظهار، قیامت کے ہولناک سمان <sub>ا</sub> درحنت و دوزخ کا پرا تربیان، رسالت کے خواص اورائس کی ضرورت کے ولایل ، مکہ مین تیرہ برس مک زیادہ تر یہی مطالب اوا ہوتے رہے۔

غرض عقا پرکے تمام اجزا اگرچہ فا زارِ سلام ہی مین لوگون کوسنائے جا چکے تقے ،لیکن کی آبیون کے استقصا

ے ظاہر ہوتا ہے کہ ہرایک کا بیان اب تک الگ الگ آلگ ہوتا تھا، عقاید کا سلسل بیان سور 'ہ بقرہ ، ۱ درسور'ہ نسار

مین بری اور میر دونون سورتین مریز مین نازل موئمین ، کی سورتون مین زیا ده تر زور ، توحید ، قیاست ، کے اعتقاد ،

ہے اسلام کے مبض احکام کے نزول اور تدریجی کمبیل کی تاریخ حلدا ول کے واقعات متفرقہ کے تحت میں بھی فعماً گذر حکی ہے، ناظرین ایک و ر حگرا محام کی تابیخ ارسین مین بیان سے اختلات یالین گے اس کے متعلق بیءرض ہے کہ حلدا ول مین عام مورضین اورا رباب سیہ کی تقلیب دکی گئی ہے اور بیان احادیث اور تب شان زول سے انتقراء کرکے جوا مرفقت نظراً یا ہے اسکی تفصیل کی گئی ہے۔ادرامسل۔ احکام کے سنین روائیٹین کتب حدیث میں بالتصریح مذکور مہیں ہیں ، حدثین ا ور ارباب روامیت کے قیاسات ا ور استندباطات ہیں او ى مناير ابهم ان من اختلافات بين، بم ف كوستش كى ك كومج اورسترولايل كى ربنها ئى سه اس راسسته كوسط كرين والعصمة

ك امنا فه ما ختم إب «يمم» كله ميح بجاري تفسير وره «ثر، ككه ميح بخارى بأب تاليعث القران، ا در رسول کی صداقت پرصرمت ہوا ہے ایکن مدینہ کراسلام کے تام عقایدا وراصول اولین کی مجموعی تعلیم شرق ہم جاتی ہوا ایان اور اسلام کے اصول ادلین کے تعلق سور ہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت بیہی،

جوبن دیکھ ایمان لاتے ہیں۔ نماز کھڑی کرتے ہیں اسمنے جور ذری

مِمْ الرَّهُ وَالْمُ مُرُينُ فِنْهُ وَالَّذِينَ يُومِنُونَ وَ وَالَّذِينَ يُومِنُونَ وَيَ مِنْ وَرَجُونُ بِالْوَلْ إِيالُ رَكُمْ

بین جه داسه مین جمیرا تاری کین ادرج بخصے بیلے نازل

بوکین ۱۱ وران کوامزت پرتھی نقین ہے-

ٱلَّيْنِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُ وَنَالصَّلُونَ الصَّلُولَا فَ

بِمَا ٱنُذِلَ إِلِيَّاتَ وَمَا ٱنُزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبَالْهَ وَبَالْ أَزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبَالْآ

ه مُولِقُ قِينُونَ ، هُمُولِقُ قِينُونَ ،

وسط سوره مین براصول دوباره ا داموستے ہیں،

كُلِنَّ الْهِرَّمَنُ آمَنَ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ أَكَاخِرَ وَالْمَكَئِكَ تِي

وَأَلِكُتُ والنَّبِينِينَ،

کیکن کی یہ برکہ کوئی خدا پرار دز تیا مت پرا فرشتوں رکتاب

براسنيرون رايان الك-

اس کے بعد نماز، رکوۃ ، اور بعض احسال قی احکام گیناہے گئے ہیں، یہ ایتین تحریل قبلہ کی آیت کے ساتھ سائے اين نازل يومين ا

اسی کی خیسل سورہ کے آخرین کی گئی ہی ہی آتین ہجرت کے جندسال بعد غالبًا نازل ہوئی ہیں ، جیسا کہ حضرت عالیشها درابن عباس کی روایتون سے نابست ہی<sup>،</sup>

بنيئراس رايان لايا جواس راترا اورتمام سلمان خداير خداك

زشتونروا کی کمابون یا اوراس کے بنیرون ریب ایان لائے۔

آمَرَ إِلِّي سُولُ بِمُااْ أَيْزِلَ عَلَيْكِيرِينَ سَ بِبِّهِ وَالْمُومِونَ

كُلُّ آمَنَ بِإِللَّهِ وَمَلَّئِلَتِمِ وَكُنْبِم وَمُرَّسُلِمٍ،

سورُهٰ آن اور کی آیت یہ جس میں تغمیل تا یا گیاہے کہ جولوگ سلمان ہوچیکے ہیں، اُن کے کیاعت میر

ا موسنه جامهین،

السياع أَيُّا اللَّذِينَ آمَنُوا آمِنُو المِنْ وَرَسُولِهِ وَاللَّهِ عَلَيْنَ لَهِ وَلَكِيْنِ السَّامِ وَلَ اللهُ عَدَا إِلَاللَّهِ وَرَسُولِ بِرَ

ليله ميح بخارى تغيير لمحق النداار بوبا - مليه اسساب النز دل سيولمي انجاله ميج سلم ومنداحمو

ادراس كماب رجواس في البيث رسول يرآماري ااوراس كماب اَنْزَلَ مِنْ فَبُلُ وَمَنْ يَكُفْرُ بِاللَّهِ وَمَلَكِظَلَتِهِ وَكُنْتِهِ مِنْ اللَّهِ وَمُلَكِظَتِهِ وَكُنْتِهِ مِنْ اللَّهِ وَمُلَكِظَلَتِهِ وَكُنْتِهِ مِنْ اللَّهِ وَمُلَكِظَلَتِهِ وَكُنْتِهِ مِنْ اللَّهِ وَمُلَكِظُلُتِهِ وَلَنْتِهُ اللَّهِ وَمُلْكِلُكُ وَمُنْتَوَكُمُ اوراسکی کتا بون کا،اس کے بغیرون کا،اورروز اُخرت كاانكاركرنكا وهخت كمراه موا-

الَّذِي كَنَّ لَ عَكَرَسُولِ عَلَى وَالْكِلْبِ إِلَّا إِنَّ إِنْ اللَّهِ وَرُسُلُهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِفَقَ لَهُ خَلَّا خَلِلاً بعيثاً

ا حا دیث کتاب الایان مین بهت سے ایسے واقعات فرکور مین جنین لوگون نے آپ سے اسلام اورایان کے ىنى دريا نت كيے ہين، اوراک نے سايل كى، يا وقت كى مناسبت سے *خ*لف جوا بات ديہے ہيں، اَپ نے فرمايا که «مجھکو حکم دیاگیاہے کرمین اسوقت تک لڑون جب مک لوگ بیگواہی زین ، خداایک ہی،محدخدا کا بیغیبرہے ، نمازٹر ھیں ا ا ورز کواة وين ، س

آیک وفیرکسی دیمات سے ایک لمان عاضر خدمت ہوا، اور دریافت کیا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہی؟ آپ نے تین چنرین بتائین، «رات دن مین پانخ ونت کی نماز، رمضان کے روزے ، اور زکاۃ ، عبدالقیس کے و فدینے سہر ا مین حاصر پرکرغرض کی کہ ہم دخمنون کی مزاحمت کے سبب سے ہمیشہ نہیں حاضر پوسکتے اس لیے ایسے اسحام بتا دیے جاتی جان لوگون کوجی سنا وسیے جائین، جو شرف حصوری علی نہیں کرسکتے ہیں، آپ نے فرایا،

شها ديون لا المه الألله ، وإن على الرسول الله الله مان على الربات كي شما دت كرفذاليك مي من عراض فراك بغيران واقام الصلاقة وايتاء الن كوة ، وصيام مهضان نمازيمن ، زكرة دينا، روز مدكنا، اور مالغنيت من

وان تعطوامن المغم الحنس،

ایک ونواپ محاب کے مجمع مین تشریعیت فراتھ، اس اثنا مین ایک شخص نے اگر سوال کیا ،ایان کیا چزہی ا ب نے فروایا ایمان برہ کر خدایر فرشتون پر ، خداکی ملاقات پر اس کے بنیبرون پر ، اور مرفے کے بعدی اُسٹنے پریقین ہو،"اُس نے پوچھا اوراسلام کیاہے، فرمایا مراسلام بیہے کہ صرمت خداکو یو جر کسی کواس کا شرکیہ منبائہ ا نازپڑھو، فرض زکوٰۃ ا داکرو، رمضان کے روزے رکھو، » استے بھر دریا فت کیا کہ «احسان کسکو کتے ہین» ارشا دہواکہ

سے پانچوان حصه دیا ،

خداکی اس طرح عبا دت کرواگویا کتم اس کودیکه رست بو - اگریه نه بوسک قریم جوکه خداتم کودیکه رایم ی

يراصولِ اسلام كاتقريبًا كامل نقترب، غالبًا بيهوال وجواب نتح كريني ك مرهر سي يبطي كا وا قدمي كيوكواس بي جے کا ذکر نہیں ہے تاہم اسس قدراطمینان عال ہو بچاتھا کہ کمیل عبارت کے لیے خفوع وختوع کی قید بھی اضافہ کیجا سکی اصول اسلام كأأخرى اعسلان ميهج

اسلام کی بنا یا نخ با تون بیسے ۱۱س بات کی گواہی ز کوۃ دینا ، ج کرنا۔ رمضان کے روزے رکھنا۔

بى كالسلام على شهادة الكالله كالله وان عجل رسول الله وإقام الصلوة والتأء كفاك سواكوني اورضائين، والسكايقية، فازيرها الزكوة والمج وصوم لمضأن،

رفتہ رفتہ ایان ا دراسلام کے اصول کلیکی حبب کمیل ہونکی تراس کے جزئیات ا دردگیرلوا زم کی بھی تعلیم دی گئی ا آب نے فرمایا کہ ایما ن کی کچھ اوپر ساتھ شاخین ہیں جن میں ایک شاخ حیاہی " ایک دفعہ فرمایا کہ «بہترین اسلام میسبے ا ا کہ سلما ن اکی زبان ا در التھ سے محفوظ رہے ، ایک ا درصاحب کے جواب میں فرمایا کہ دہبترین اسلام میں کہ مخاجرت | کو کھا ناکھلا ک<sup>و، ا</sup> درکسی سے جان بچاپان ہویا خرجو، مگراسکوسلام کرو» میجبی فرما یا کہ ، اسونت کک تم مومن نہیں حب تک اب بھائی کے لیے دہی سیند فر و جم لینے یے سیادر تے ہو،،۔

غرض اسلام کے تمام اصول وفرع کی تعلیم اسی طرح تبدیر تیکیل کو مہرخی گلی، ۱ ورا حزوہ و بیجرسنا مقد حجمعہ کے رو الده ساعت آئی جب خدانے فرمایی،

أجد بحن تهارا ذبب كمل كرديا اورتم يرايني نعمت يوري كردي-

اِلْيُوْمُ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ مُدِيِّنَكُمْ وَٱتَّمَنْتُ ر میکرد. در در عگانگولیعمیی،)

عباواسطا

۔ (آرپر یا حدیث گذر چکی ہے کراسلام کی بنیا دیا نے چیزون پر قائم کی گئی ہے ،ان مین سے توجید درسالت کے علاد ہقبیا ه يرتام مدينين مير بخاري كتاب الايان مين بين - مله هجري بخاري تغييراً يت مُركور،

چارچیزین بعین ناز، روزه ، هج ، زکورة ، عبا دات مین داخل مین ، ان مین سب سے اول شے ناز ہی ناز کی صحت کے لیے متعدد شرالط بین ، سے اوّل اور ضروری شرط طهارت ہی،)

. الطارت الطارت كي معنى يربين كرهبم اورلباس اظاهري اورمفوي بقريم كي نجاستون سے پاک بواطهارت كواسلام مین جراہمیت حاصل ہی، اُسکا اندازہ اس سے کروکہ دوسری ہی دفعہ کی وحی سے جب احکام اور فرایض کا اُ غاز ہوا تو

توحیدکے بعد و وسراحکم طهارت ہی کاریاگیا۔

يَا أَيُّكُما الْمُكُنَّ رُحْتُمُ فَا أَنْ رُبُونِيكُما بِلَكَ فَكُمِّرٌ ﴾ الم إدرادرُسن واله الله الله الرورورا الدرايين

كرث ياك كاورنا ياك كو تيور وس،

وَالرَّاجُهِ عَالَهُ عَمْ الْمُعْرِي (ملاش

اگرچىفسىرىن نے عمد ماكبىرے كى طهارت سے « دل كى طهارت » اور « نا پاكى» سے «بت پېتى» مرا دلى ہى، تا ہم اس سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا ا زازہ بھی ہوسکتا ہے ، نا زسے پہلے وضوکر نا فرض ہے، اس وضیت كاثبرت ابتداك اسلام سے نابت ہوتا ہى تارىخ وسىرا ورائىض روايات حديث مين ہى كە دىنو كاطرىقيداً غاز وحى ہى بين حضرت جبرتل نے آپ کوسکھا یا تھا ، حاکم نے ستدرک مین حضرت ابنِ عباس سے ایک روایت کی ہی جس سے ظاہر ہوّا ہے کہ آپ هجرت سے پہلے بھی وضوفر اُ تے تھے لیکن ہستہ اَن مین وضو کا حکم باتقت تِ محدثین مریز مین نازل ہوا، كَالَيْمُ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا إِذَا فَمُتُم إِلَى الصَّلَوعِ وَعَاغِمُونَ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا وُجُوَّهُ لَمْ مُوَايِنِ مِي مُوَالِى الْمَرَافِقِ وَالْمَعْمُوا اللهِ اللهِ مَرْمِع مَرَا وَكُلْمُون مَك با زن دهو بووور الكفرة والرجكك والى الكفهكن

ير أيت سوراه ما نده بين مها وراس سوره كى اكثر آينين بجرت كے جار پانخ سال مبدكى بين اكسس آيت كے متعلق ا بخاری مین قیری ہے کہ وہ آیت تیم کے ساتھ اتری ہے ،آیت تیم مصد ہجری مین نازل ہو کی اری بنا پراکٹر علما دکی راے ا یہ ہے کہ دضویمِل توپہلے سے تھا کیکن قرآن بین اس کی فرضیت ہجرت کے چار پاننے سال کے بعد نازل ہوئی ، ایسات اله ابن شام بسنت الباري بمواله مفازي ابن لهيده وامام احمد وابن ماجه سنه فتح الباري جلداصفره ٢٠ وطراني في الاوسط،

معلوم ہوتا ہوکرا تبداءً لوگ نهایت جلدی جلدی وضوکر لیتے تھے ، کچھ جستہ بھیگیآ تھا ، کچھنین بھیگیتا تھا سنہ میں یااس سے ابدہ کے سے سفرسنی پ کمرسے دانپر کہیں تھے ،کے دلوگ جھپیٹکر کالاب کے پاس بھنچے ، ا ورجلدی جلدی فج تھ مند د ھولیا، اٹیا ان کے جبگین إَلَيْ كُونُ فَكُ رَبِينٍ ۗ ٱپ نے فرمایا ،

ويل لِلْأَعَفَا بِ من النا راسبغواالوضوَّ الناليريون پر دورخ کی بیشگاری، وضورکو کا ل کرو-اس وقت سے «اِسبائغ وضور» نینی سکون وطمانیت کے ساتھ وضورکے تمام فرایض ا داکرنا، لازم قرار پاگیا ،اسباغ فومو کے فضایل آپ نے بیان فرائے ابتداء وضو ٹوٹے یا ناٹوٹے ، برزمازے وقت تازہ وضورتے تھے، کیکن آخر عام سلمانون پرجبر بونے کے خیال سے ہروتت ضروری ٹنرل، اوراس کا علان آب نے علاً نع کمرے وقت فرمایا ) تیم (دو صنو کے بیے بان کی صرورت ہوکیکن ہرو تت سفرین اس کا منتشکل ہوئیز بیاری کی حالت بین یا نی کا استعمال کمبی مضرب إسليم شيعين تيم كي آيت نازل ہو ئي۔

وَإِنْ كُنْتُهُ وَهُ فَي أَوْعَالَ مَقَمِ الْوَجَاء أَحَلُ مِنْ فَكُو مِنْ اللَّهِ مِا مِنْ مِن مِن مَا مَهِ من اللَّه من اللّ مِلْكُ إِلِمَا وَلَمُنْ أَوْ الْمُنْ الْمُعْلَمْ يَجِلُ وَلَمَا مَا مَنْ مَنْ مُوالِ مَا مَنْ مَا مُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَن اللَّهِ اللّ صَعِيلًا اطبيبًا فالمسعود ووير مرور المريث عُم ترام المرام المراس تيم لين منه اور المقون كاسم مِنْهُ ، مَا يُرِيْنُ الله لِيعَيْلُ عَلِيْكُرْيِنْ حَرَجٍ وَلِكِنْ ﴿ كُرُو اللَّهُ يَرِكُمْ لِحَرَى نَكَى رَا نهين عامِمًا اللَّهُ يَا جَابُهُ يه و مرابط المرابط ال ریم موور تشکرون ۸ رماملا)

ماكرتم شكركذاربو-

اس آیت کا نتان نزول میرے که غزوه نبی صطلق (مشته) سے آپ واپس آرہے تھے ،ام المونیین حضرت عایشہ بہا تھ تھیں، مرینہ کے قربیب جب فافلۂ پنجا تواتفا قام المونیٹن کا ہا کہیں گرگیا، سارا قافلہ دہیں اتریڑا، نا ز کا الما تت آیا تو یا نی نه طابهٔ تام صحابه پریشان خاطرتهی، آنحضرت صلعی کوخیر بولی، اتنے مین میر آیت نازل بولی مسلماؤیو له صيح سلم باب جوب غسل الرجلين - - كله فتح البارى بجوالد الدواؤد، واحدا سله سيح سلم،

ن اجازت سے بڑی فرشی ہوئی، اسید بن صفیرایک صحابی نے کہا ، اے اُل ابی بکرتم لوگون کے لیے سرمایی رکت ہو") حدثیون مین آیا ہے کہ اُتحفرت رصلے الله علیرسلم) چھوٹے بجون کو نمازین کندھے پر چڑھا لیتے جدہ مین جاستے وقت اتار دیتے ، درمری رکوت مین کھڑے ہوتے تو پیر حڑھا لیتے، حضرت عالیتہ باہرے آئین اور در دازہ کھٹا کھیا تین آنحفرت رصل الله عليه رسم نماز پڑھتے ہوئے، عیس اس حالت مین حاکر دروازہ کھولڈھیتے ،ان حدثیون کی بنا پرمہت سے نقهاکی پر راے ہے کہ میرسب افعال نا زنفل مین جایز ہمین انفل کی تخصیص اس میلے کہ جن نماز دن میں آنحضرت <sup>رسمی انڈر</sup>ا علیہ وسلم )نے افعال کیے وہ فرض نہ تھیں، لکا نفل تھیں الیکن ہمارے ز دیک یہ ناویل صحیح نہیں ایک صدیث میرجیات ا موجود ہرکہ انحضرت دیسیے اللہ بلیر بلم) الم مرہنت ابوالعاص کو کا ندھے پرط اسے سجد میں آسے ۱۱ ورنماز آڈا کی ، ہمارے ز دیک برتمام روابتین اسی زمانه کی بین ، جبکه نماز بین بات جبیت ا دراس قسم کے حرکات ممنوع نہیں قرار پاے تھے رفته رفته نا دُکتیل کی اس حدکومینی که وه تمام ترخضوع دختوع و مراقبه و موست ننگئی ، وَإِن جِيرِين آيت اترى افَكَ الْمُومِنُونَ اللَّهِ مِنْ وَنَ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ صَلَوالْ المُدَافِظُ وَاللَّهُ عَلَاح باللَّهُ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وہ سلمان ہیں ، جوختوع کے ساتھ نمازا واکرتے ہیں "اِس بنایرنماز ہیں اِدھراً دھرد مکھنا یا کوئی حکت خضوع خِشوع کے خلاف کرنا منع ہوگیا ، نما ذکے تمام ارکا ن کا نها بیت سکون اوراطینا ن کے ساتھ اواکرنا لازمی قرار یا یا۔ یمان کک کہ ایکشخص نے سخفرت صلعم کے سامنے نازا داکی اور تا حارکان ٹھرٹھرکراچھی طرح نہیں ا داکیے، توآپ نے اُس سے ز ایا کہ ..تم نے نازنمیں ٹریعی، جاکر پیرٹر پیور، اُس نے ووبار ہاسی طرح ادا کی ،اَپ نے پیرفرایا کہ نازنہیں ہولی" تيسري و نوائت پر جها كركيون كر رهون ،آرب في ركوع مجده، قيام ،سب كي نبست بدايت كي كر منسايت اطمینان کے ساتھ اواکیے جائیں، چنا کجر سی دخیرہ میں یہ روابیت تفصیل کے ساتھ مذکورہے۔ غرض یا توبیرحالت تھی کرایک و فعرائخضرت معلیم سجد مین حمید کی نماز پڑھ رہے تھے ،اتفا قاُ شام سے تجارت کا قافلهاً یا اکاملون باره آومیون کے سواحبقدرلوگ نماز مین شرکیب شے اُ ٹھکرقا نلہ کی طرف دوڑے ، اُسن پر له البردائوكيّاب الصلوه إب العمل في الصلوة عله البوداؤد باب العمل في الصلوة من حير بخاري باب مركبتي ملعم لتي إسلوة بالاعادة ا

## یه که پرایت ازی،

اوردب لوگ تجارت، یا کھیل تماشاد یکھ باتے ہیں، توٹوٹ کراس پرگرتے ہیں اور تجھکو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں کمدے کہ جو بچھ خداکے ہاں ہے وہ تجارت اور کھیل تماشہ سے بہتر ہے، وَإِذَا مَ أُوتِجُا مَ اللّهُ الْأَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اور ما یہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت توسیلم سے میرحالت ہوئی کرلایک انصاری ناز کی حالت مین تمین و نعیر کا زخم کھاتے ہین امکین ناز نہیں توڑئے کے دجورہ انھون نے شروع کیا تھا، اسکی لذرت معنوی اسس در دزخم سے زیادہ عقی، اس سے بڑھکریے) کہ حضرت عمر فارق تی نازمین زخم کھا کرگرتے اور ترٹریتے ہیں، یہ قیاست خیز منظرسب کے سامنے ہے امکین ایک شخص مرکز نہیں دیجھتا ، کیو کہ خثیدت اللی اور محویت کا عالم جو دلون پرطاری ہے دوا ورکسی طرف ، متوج نہیں ہونے دیتا ،

د *وسرے حصو*ن مین سلما نون کی مکیانتدا دسب سے زیادہ جوا ڈلی میں تھی، جو بحرین میں واقع تھا ،<del>حضرت ابن عباس</del> کی روایت برکر سجد بنوی کے بورسب سے بہلے فاز جمع نہیں قایم ہوئی۔

کین بغلا ہرناز جمعه کا اہمام مسلما نون مین سیلے اتنا ناخقا ، جتنا کہ ہونا جاہیے ، ابھی ا دیرگذر چیکا ہو کہ ایک و فعہ المخضرت اصلے الله عليه سلم مسجد مين عميم كي نما ذيرها رہے تھے، اورايك روايت مين محكم عمد كا خطب دے رہے <u> تھے کہ اتفاقاً شام سے غلہ کے بیویاری آگئے ،سب کوگ اٹھکرا دھر ملے گئے ،جاعت مین صرت بارہ ا دی ،اور</u> دوسری روایت کی روسے چالیس اوی رہائے،اس پر بیاتین نازل ہوئین،

ایان والواجب نازم بوکے بیے کیا راجات تریا والمی کی مِنْ يَوْمِ الْمُجْمَعَةِ فَاسْعَوَالِلْ ذِكْرِ، اللَّهِ ﴿ وَلَنْ دُورُو، اورخريد وفرونت جِهورٌ دو، يرتهارك يك وَ ذَسْ و اللَّهُ عَ ذَلِكُمْ حَنِي كُنْ مُ إِنْ كُنْ مُرْلِعَلَمُو بِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِن اللّ مین حپویمروا درخدا کی روزی تلاش کر و ،اورخدا کواکثر يا دكياكرو، تاكه فلاح بايُر، جب لوگ تجارت اور كھيل تاشه دیکھ پاتے ہیں، توٹوٹ کراس پرگرتے ہیں، اور تجھکواے بنمیرم، کھڑا جپوڑ دسیتے ہیں، کہدے کہ جو کھیر خداکے پاس ہے وہ تجارت اورکمیل تمانتیت بہترے اور خدابهتر روزی دینے والاہے۔

كَا أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَوْةِ كُوا ذُ اقْضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَالْنَيْشُ وَافِي لَارْضِ وَالْبِنَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَا ذُكُرُوا للله كَثِيرًا لِّعَلَّكُمْ تُقُلِّكُونَ وَإِذْ أَكَ أَوْتِجُأْكَ لَّا ٱولَهُوَانِ الْفَصُّوالِلَهُ الصَّالَ وَتَرَكُوكَ تَاكِمًا ، ثُلْ مَاْعِنْكُ اللَّهِ خَيَرٌ مِّينَ اللَّهُ وَوَمِنَ النِّجُاكَ مَ تَعِ وَاللَّهُ عَبِينَ الرَّالْ إِنْ فِينَ ٥ (جمعه)

اک کے بعد میں حالت ہوگئ کہ نماز کے سامنے تمام دنیا کی و واست کا خزانہ بھی اُن کے آگے ہیچ ہوگیا ، خدانے انکی مرح فرمانی ،

یه وه لوگ بین جن کو تجارت ۱ در فرید و فروخت خداکی

رِجَالٌ لا تُلْمِيهِ مُرَجِّ إِسَ لا وَكُل بَيْعُ عَنْ

له صحح بخاري كماب الجعد، كل صح بخاري باب الجمد، كله دارهلني كماب الجمد،

## یا دسے غافل نہین کرتی،

َ ذِكِرِ اللهِ ،

یدکی نازیجی بدنیہی بین آگرقائم ہوئی الیکن جس سال آپ تشریعیت لائے اس سال عید کی ناز نہیں ہوئی،

اور رمضان کے روز سے

اور رمضان کے روز سے

دوسے سال فرض ہوئے۔)

ناز انازاً تخضرت اصلی الله علیه و کل بعثت کے ساتھ فرض ہوئی، (خیا منچ و وسری ہی وحی میں جگم ہوا، وَ دَبَّلَا فَ مَسَّ اِبِنَّ وَمِل ثَرْ) اپنے برور دگار کی ٹرائی رسجیں بیان کر،

اس بجیرے مقصو د بجزنما ذکھے اور کیا ہوسکتا ہے ،لیکن چونکہ تین برس مک دعوت اسلام مخفی دہی اور کفار کے ڈرسے علانیہ نما ذیر مفامکن نہ تھا،اس لیے صرف رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، دن مین کوئی نماز فرض نہیں ہوئی جانچ سور 'ہ مز ل مین جو ابتدائی سور تون مین سے ہے میں مجم ترسی کا کردہی

۔ ڈالنے والے ہیں ازات کا اٹھنالفنس کو خرب زیرکر قاہر ێٵۘؽۜۜڟٵۮؙڡٛڒؖٙڔڗؖڽؙڡٮؙٛڔؚۘٵڷۜؽؽڶڔؙ؆ۜۛۊؘڸؽڵ ڹڞڡؘڎٵۅؚٵٮؙ۫ڡڞؙؠٮؙٛۿۊؘڸؽڵٲٷۮؚۮ عکیْه ؚۅؘۯڗؾؖڸؚٳڵڡؾؙۯؖٲؽٮڗٛؾؿڵۘٳٳٚڽۜٛٵ

سَنُلْقِيْ عَكَيْكَ قَوْكُا تَقِيْكَا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي اَشَكَّ وَطْعًا وَا ثُورُ وَمِيْلًا

 ادریه دقت مناکی بید مناسب بھی زیا رہ ہی، دن کو وَاذْ هِ إِنَّ مِن إِلْهُ وَتَلِكَ لَكُلُكُ لَكُ لَ مَا إِن اللَّهُ اللَّ سے ڈوٹ کراسی کا ہورہ،

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ بَشَمًّا كَوِيُ لَا الكه كثبتيلاه

اس کے بعد صبح وشام کی واو داور کونتین اور فرض ہو میں۔

وَاذْ لِرُأْسُمُ رَبِّا الْحُكْمِينَةُ وَاكْتِي اللَّيْلِ فِي مِنَامِ مَذَاكَانَام لِيكُر ادرات ك وتت ديرك كَاشِخُكُ لَذُوسِيِّكُ لُهُ لِسُلاً كَلُولُولْيُلاً (دهم) الكرى الكرى الكراراس كي تبيع بإن ر

رات كو ديرتك نماز پڙھنے كا جو كم تقاء ايك سال تك قايم رہا، چنانچه حضرت عايشہ بيان كرتى مين كرا يكا اوراكثر صحام كالكسسال كسائكم برعل الم، فازير عقير عقان كے باؤن سوج جاتے تھے ،ايك سال كے بعد فرضيت ا و ایم انسوچ هوگئی، ا در حکم موا

> إِنَّ رَبُّكَ لِعُلَمُ إِنَّكَ تَقُومُ أَدْ فَيَ مِثْلِثَنَّ اللَّيْلِ وَلِنِصْفَهُ وَشُكْتُهُ وَكُالِفَةٌ مِ طَالِبُ نِي مَعَكَ مُعَكَ وَاللَّهُ يُعْتَكِيِّ وُاللَّيْلَ وَالنُّهَارَعَلِمَ أَنْ لَنْ يَخُصُونُ فَكَابَ عَلَيْكُمُ فَا فَتُوْوَ إِمَا تَلِيَّهُ مَرِينَ الْفُوْلِ نَ عَلِمُ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَنَ كُمْ مَنَ صَعَى وَآخُود يَصْرِبُونَ فِي أَكَارُضَ يَيْنَعُنُونَ رَبِّ فَا قُرْفُ امَا تَكُسَّرُ مِنْهُ ، ات**نا ب**ی ٹر ھو ،

تیرایر در د گارجانآ بح که د و نتانی رات سے کم ۱۰ و ر آ دهمی رات اورتها کی رات تک نماز پڑھا کرتا ہے ا در چیمه لوگ ا در تیرے ساتھ خذا ہی رات اور دن کا ارازہ كرتابجا ہے جان ليا كرتم اس كوكن نهين سکتے، تم راہنے مهربانی کی، اب متنا موسکے اُتناہی قرآن نازمین ٹرھوا ان جان لياكه تم من بهارهي مونگه سا فرجي مونگه، جو خداکی روزی ڈھونڈنے کوسفرکرین کے اور لوگ خرا فَضْلِ اللَّهِ وَآخِرُونَ يُقَا يَكُونَ فِي سَبِيْلِهِ كَلِهِ مَا وَمِن مِفْرِجِادَرِين مَكِي البِعبَا مِرسَك

رات کی اس نصن لی ناز کا نام تبحد ہے ۔ نماز نفل کے تبحد ہوجانے کے بعد، فجر مغرب اورشاتین

وتت کی نازین فرض ہوئیں ،

دن کے دونول (اتبدائی اورانتائی)کنارون میں دیعنی فیر

ٱقِعِدَالتَّهَالُوتَهُ طَرَقَى النَّهَا لِرَكُ وَثُرُكُ فَسَاكُمِّنَ الليل (هود)

دمغرب)ادر تفوظری رات گذرنے کے بعد نماز بڑھاکرو،

معراج مین جونبوت کے پانچوین سال ہوئی پانچ وقت کی نمازین فرض ہوئین ( ۱ و رسور ہی اسرا دین جومعراج کے بیان مشتل بریرایت اُتری ،

أَقِوِالصَّلَاةَ لِهُ لِوَكِلِلشَّمْسِ ولِلْفَسَقِ اللَّيْلِ وَقُلَانَ نَا رَكَ ادَاتَ زوال آفا بسل كَيْظِلمَ شَبْ مَك

بین ٔ (ظهر عصر مغرب ،عشا ) ادرصبی کی نازین به جمع

الْكِفْي، إلنَّهِ إِن الْكِفْرِيمَ كَانَ مُشْهِ وْدُا، وَيُنَ اللَّهِ لَ

ہوستے ہیں اور رات کو تھورٹرھ ریہ تیرے میا مزیدے )

نَهَجَّدُ بِهِ كَافِلُدُكُ )

کیر کوئیا و جہی رہبی مربیہ منور ہین اگر حب نسبتا کھی قدراطمیانا ان موا تواس فرض نے وست حاصل کی اور دو کے بجائے چار رمتین فرض بوکسین<sup>م</sup>،

باین ہمه نا زمین خضوع وخشوع ا درکمین و د قارکے لیے جار کان ضروری ہین ان سے لیے جس اطیبان کی ضرورت نقی وه مدت کک نصیب نمین جوا،ایس میعه فراً وه ارکان ا ورا داب لازمی نهین قرار پائے، ملکه رفته رفتهان كي تيل كي كي ميل لوك فازين الخواع الراسان كى طوف دير ليكرية تقد بالأحسنسران حضرت، (صلے الله علیه وسلم ) سفے فرمایا ،

ما بال ا قوا مريد فعون البصر الحالساء يكي دكر أين كرناز بين اسان كي طرف نظرا تفاكر نی صلوا تھیں، و کھاکرتے ہن ا

ایک دنت کک برحالت تھی کر ناز ٹرسٹے بین کوئی کام یا و آجا یا توکسی ہے کہدیتے ، یاکوئی سلام کرتا تو نا زہی بین جواب دیتے' پیس بیس *ہے، اُ* دمی نماز مین باہم بائنین کیا کرتے ،جب مها جرین مبش سنسه مین دابی*ن کرخرمت ف*رس

اله نخ البارى مرى علد عن هذا ، عله ميح بارى إب البحرة ، كه بخارى كمّا ب الصادة إب رفع البعرالي الساء في الصلوة -

مین حا ضربوٹ تو آنخضرت دصلے اللہ علیہ رسلی نما زمین مشغول تھے، معمول کے موافق لوگون نے سسلام کیا، کسین جراب نمین ملا، نماز کے بعداً نخصرت دصلے اللہ علیہ رسلی نے فرمایا کہ خدا نے اب حکم دیا ہو کہ نما زمین باتمین فرکوہ، اُس وقت سے بات جیت کرنا یا سلام کا جراب دینا بالکل منع ہوگیا ،

تشتیکا چوطریقی اب ہے، پہلے نرتھا، بکی فی آمنی اشخاص کے نام کے کرکتے تھے، السلام علی فلان وفلان ، بالآخر التحیات کے خاص الفاظ سکھائے گئے جواب نماز مین عمول بہا ہیں،

الکردی کردی جائین ایک الت مین تفاهنین کی جاسکتی، خوت کی حالت مین شلاً جنگ مین به عکم ب کرتام فیج که دو الکردی کردی جائین ایک جاعت تام بنیار دن سے سلح جوکرا مام کے پیچیج کھڑی ہوا در دو بری قصر نمازا دا ایک بھر بر ترتیب به آگے بڑسے اور دو دری جاعت جو دشمن کے مقابلہ بین تھی وہ پیچیج کھڑی اور دو بھی قصر نمازا دا ایک ایک ایک برقیام کرے ، دا ویون مین اختلات ہے کہ برجاعت دو دو کردست، امام کے ساتھ اواکرے ایک ایک ایک رکعت امام کے ساتھ اور دو دری رکعت ایس حالت ایک ایک رکعت امام کے ساتھ اواکرے بالک ایک رکعت امام کے ساتھ اور دو دری رکعت علی والیت محابر الگ الگ کھھدی بین ، ہمارے نزدیک مین فرض ہی ابودا کو دنے صلوق الخوت کی تمام صورتین بروایت محابر الگ الگ کھھدی بین ، ہمارے نزدیک ان بین فرض ہی ابودا کو دنے کی حالت پر موقوت ہے ، امام جوقت، جو مناسب بیچھے کرے ، اگر دنوا کی چورت روزا در فرد سے بر ہوقہ برسیا ہی اپنی بنی جگہ پر اشارات سے نمازا داکرے گا ، صورت ندیا دیم مورت کی صورت کی صورت

له الروا أو وكاب الصلوة . منه الينا تله الروارُ وكيّاب الصلوة بإب التنهد،

تبقضيل مذكورب،

روزه اسلام سے پہلے قریش عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے، (اس دن خانر کبر برخلاف بڑھا یا جا ہی آئی اسلام سے پہلے قریش عاشورا کے دن روزہ رکھتے ہوں ، سے بندر کا ہی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب نہیں کرآپ کی تبدیت ہیں وور سے محابھی روزہ رکھتے ہوں ، سے بندی ہی ہی ہی ہوت سے آٹھ برس پہلے صفرت جعقر نے جبش کے کہا تی کے سامنے اسلام پر جو تقریر کی تھی اس میں روزہ کا ذکر بھی موجود ہی وہ فالباً اس دن کاروزہ ہوگا ، اس کے بعد اجب آفضرت رسلے الشعلیہ وہم اس میں روزہ کا گون سے وجو چھی اگوگن نے بیان کیا کرحضرت موسلے نے اسی روز وکون کے اجت سے نجات پائی تھی ، آپ نے نوگون سے وجو چھی اگوگن نے بیان کیا کرحضرت موسلے نے اسی روز وجون کے اجت سے نجات پائی تھی ، آپ نے نوٹو کا موسلے کی تھی ہی ہو گئی انہا ہی کہا تھا، رکھی تھا، رکھی تھا، کہا تھا، رکھی تھا، اور جو نہیں رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو عاشورا کا روزہ تحب ہوگیا، بینی جس کا جی جا ہتا تھا، رکھی تھا، اور جو نہیں رکھی تھا، رکھی تھا تھا، رکھی تھا، رکھی تھا تھا، رکھی تھا تھا، رکھی تا تھا، رکھی تھا، کو روزہ رکھون گا گھا، کہا کہا کہا یہ بارسول الشرا بیود تواس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں، فرمایا کہا کہا تیدہ سال اورائی بیا ہیں مال وفات یا گئی، )

بيوداس طرح روزه رسكفتے تھے كہ نمازع شاكے بعد بھي نہين كھاتے تھے ١١ وراس كوحرام بمجھے تھے ،عورت كے ساتھ

له د کیوکت احادیث صلوة الخوف ا در طری حله اصفه ۴ ۱۰ این سعد حله اصفه ۴ ۱۰ دیکه سنداین حنبل جله اصفه ۴ ۲ مجم کبیرطران ۲ در کتاب الصوم مین تبغیبل مرکور ژن ) سله الدوا دُدکا پ الصوم ، (سکه به تمام وا تعامت محیم نجاری صحیم سلم اور الدوا دُدکاب الصوم مین تبغیبل مرکور ژن ) م بستری بھی منع تھی ، ابتداے اسلام مین مسلمان بھی اسی طریقیہ کے موافق ما مور ہوئے کیکیل سلام کے تمام اسحام مين سب سے مقدم براصول ملحظ رستنے تھے۔

خداتهارے على مين أساني جا ہمتا ہي ختى نہيں جا ہما ؟

اسلام میں جو گی میں نہیں ہے ،

يُرِيْلُ اللَّهُ سِيكُمُ الْيُسْرَقِكُ يُرِيْلُ لِلْمُ الْعُسْرَالَةِ عِلَى الْمُعْلِمُ الْعُسْرَ الْفِيْعِ

كالمسرورة في الاسلام والوداوُدام،

اسى بنايرىياكيت نازل بوني،

ر دندے کی را تون میں تھارے لیے عور تون سے نطف کھانا

طلل كردياكيا بحاصبة كم ميديك يردات كى سيا فكير

سے الگ نہوجائے تم کھاتے پیتے دمو)

ٱحِلَّ تَكُمُ لِيَكُ لَهُ القِيهَامِ الرَّ وَهُ إِلَّى نِسَا يُكِدُونَ كُلُوْ ا وَاشْرُ يُواحِتُ يُبَيِّنَ كُلُمُ الْمُيْطُلُ لَا يَبْضُمِنَ

الْمَيْطِ ٱلْاَسُوحِ مِرَالُفِ جُمِهِ، (بقرالا)

اہلء بدورہ کے بہت کم فوکرتے ،اوّل اوّل دوزہ ان پرِثا ن ہوا،اس لیے نہایت تدریج کے ساتھ روزہ کی تحميل کی گئی، اول اول انحضرت الله عليه والم جب مرتبه متن تشريفيت لائے توسال مين تين روزے رکھنے کا حکم ويا کچیرروزے کی فرضیت نازل ہوئی توبیا ختیار رہا کہ چخص جاہے روزہ رکھے اور جرچاہے روزہ کے بدلے ایک غرب اکو کھا ناکھلادے - رفتہ رفتہ جب لوگ روزے کے خوگر ہوسے توبی ایس اُتری،

نَمْنَ شَيِهَ مِنْكُمُ النَّهُ وَلَيْصَافَى؟ جورضان كالبينه إي، ده مزور وزه ركى ، فَمَنْ شَيْهِ مَا اللهِ مَنْ

اب بالتبیین روزہ فرض ہوگیا ،اورفد میر کی اجازت جاتی رہی ،البتہ جُخص بیا رہویا سفر بین ہو،اس کے لیے میر حکم ہواکہاس وقت روزہ توٹر دے اوران کے بدلے کسی اور وقت تضاکردے۔ چونکرا درتمام توہون میں خصاصاً عیسائیون مین رسبانیت بری نضیلت کی باستمجهی جاتی تھی، اِس لیے جولوگ زیا دہ خداپرست تھے، روزہ مین دو شختی برداشت کرتے تھے، کیکن انخفرت صلعم وقاً فوقناً اس سے روکتے رہتے تھے، ایک دفعہ انحضرت صلع بیفرین تھے،ایکٹنٹنس کو دیکھاکداس کے گر د بھیڑگلی ہو ٹی تھی،اوراس پرلاگون نے سایدکرر کھاہے،مبب پوچھامعلوم مواکه خت گرمی مین اس خص نے روزه رکھا ہے، اس نے ارشا و فرما یا کہ "سفر مین روزه رکھنا کچھ ٹواب کی بات نہمین ا بعض لوگون نے صوم وصال رکھناچا کا بعنی رات دن روزه رکھین، بچ مین افطار نہ کرین، اَپ نے اس سے منع فرما یا -

روزه کامقصدعام طور پرصرت سیمجها جا تا تھاکہ اپنے آپ کوئتلیف میں ڈوالنا نُڈاب کی بات ہے ،اسلیے مخضرت (صفے،لٹرعلیہ رسلم) نے ہرطرح کی اُسانیون کا حکم دیا ،سفراور ہباری مین روزہ رکھنا فرض نرتھا۔

را تون کوضیح صا دق تک کھانے پینے اور تام اشغال کی اجازت تھی،سحرکھانے کی نصیلت بیان کی ادر پر بھی فرما یا کہ صبح کے قریب کھائی جائے ، تاکہ دن بھر توت باتی رہے۔

روزه کامقصد صرف معاصی سے کھنے نفس تھا ،اور روزه اس کامیین تھا ،اس بیے آخفر ت سلم بے المخفر ت سلم بے افرایا کر" جُوخص روزه میں جمور شا فریب نہیں جبور ٹا ، خداکواس کی فاقتر کشی کی کوئی حاجت نہیں ہے ۔ "
زکرة الحیر استاد درزکو تا کی ترغیب اور تربیس اسلام بین ابتدا ہی سے معمول برتھی ، مکمین جو سور تین اترین ان بین از کرت کا لفظ تصریحیاً مذکور ہے ،اور خیرات نا دسینے والون برنہ ایت عتاب ہی ،

اَدَأَيْتَ الَّانِ يُ يَكِنِّ بُ بِاللَّهِ بِينِ فَلْ لِكَ مِنْ فَلْ لِكَ مَنْ فَالْ لِكُونَ مِنْ مَنْ مَنْ فَالْ لِكُونَ مُومِنَيْمُ وَمِنْ فَا بَوَاوْرَ كَيْنَ مَا مُعَالَمُ لَلَهُ مَنْ مَنْ فَالْ مُنْ فَالْ مُنْ فَالْمُ لَلْ اللَّهُ مِنْ فَالْمُ لِلْ فَالْمُ لِلْ مُنْ فَالْمُ لِلْ مُنْ فَالْمُ فَا لَكُونُ وَلَا مُنْ مُنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ الْمُنْ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ لِلْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَا مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالِمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ فِي فَلْمُنْ فِلْمُنْ فِلْمُنْ

مرینمنوره مین زیا و ه تاکیدی آمیین نازل ہوئین برسم یہ مین عید کے دن صدقہ فطردینا واجب قرار پایا ہے جن کے ابتدائی زمانہ مین عام سلمان اورخصوصا مهاجرین شخت نقر دفا قرمین مبتلاتے ، حدیثون مین صحابہ کے فقر وہنگارتی کے جو وا تعات کشرت کے ساتھ ندکور ہیں ،اسی زمانہ کے ہیں۔ اس بنا پر بہ کھم ہوا کو جرشخص کے پاس مزدری مصارف سے جو کھے ہی جسب کو خیرات کر دینا جا ہے ، ورنہ عذا ب ہوگا، چنا نچہ خاص آمیت نازل ہوئی۔

له صحیح نخاری کتاب الصوم که ایضاً بواله بالا، کله طری طبورهٔ یورپ صفر ۱۲۸۱، میکه صحیح نجاری مقولة حضرت عبعالتُّر بن عرب

وَالْكَذِينَ كَلِّنْ وَكَ اللهِ هَبَ وَالْفِظَةَ وَلَا جِمِونَا عِالَى جَمَرَتَ بِن اورَحنداكى راه بين كُنْفِقُونَهُما فِي سَبِينِ اللهِ ه كُنْفِقُونَهُما فِي سَبِينِ اللهِ ه

اس ایت کامبی ہین طلب ہے۔

كَيْسَّنَكُوْ نَكْ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوه لَا تَعَلَى الْعَفُون الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ

بت سے آلگ خیرات کرتے تھے کہکین عدہ مال کو مفوظ رکھتے تھے ،بے کا ر، یا ر وی حبیب زین خیرا ست مین

دسيت شفا البيرهم بدوا-

يا رَبُّها الَّذِي فِينَ آمَنْ فَوَا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبًا تِهَا مَا مُلْ اللِّهِ النِي كَمَا لُي مِن ساور أَس جِزِين سے وہنے تمار

كَنَهُ أَوْمِمًا أَخْرَجُنا لَكُومِي أَلْكُر شِيهِ مِن مِن بِيلَا البِهاحِمَة خيرات ود

مزيدتاكيدكيديم به اكر في في الرقي في معرب چيز دست گا،اس كو ثواب ندم كا-

كَنْ نَنْ الْوُاالْمِبْرِ حَتَّى مُنْفِقُو المِمَا غِيرُ فَي ن ه مَر الله الله الله الله الله الله المراج المواج ا

اب صدقه و ورخیرات کی طرف به عام رغبت پدایمونی که جوگوک نا دار تصفی ده صرف اس میلی با زارمین جاکر

الزدوري كرسته اوركندهون پر بوجهال در او گرن كے پاس معینیاتے تھے كه مزد وری ملے توخیرات كرين،

بالین مهرشده کک ذکوة فرض نهین مولی مستح کمک بعدا کی فرضیت مدلی، تواس کے مصارت اِن

کے گئے اور آنخفرت (سل اللہ علیہ ولم) نے تمام مالک مقبوضہ مین زکر ہ کے دصول کرنے کے لیے (محرم وعیمین) میر اسلیق سر سر سر

مسلين مقرركيه اذكوة كمصارت حب ول ته،

إِنَّما الصَّكَ قَاتُ لُلِفُقَى أَءِ وَالْمُسَا كِينِ وَ نَوْ الْمُسَارِكِينِ وَ الْمُسَاكِينِ الرَّوة ك

الْعَاصِلِيْنَ عَلِيُّهَا وَالْمُوعَ لَقَامَ فَالْوَيْمُ مُوقَ فِي وَمُولَ رَبُّ واك، مولع القلوب، غلام، جن كوارًا و

الِّي قَابِ وَالْعُلْدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ مَرانًا بِمِن مَرِيض ، سافر اور خداكى داه- برف اكافرض بح

مله نجاری کتاب افزکوة ، ملی طبری مطبوطه با پررپ جاریه صفه ۱۱، ۱۱ (ابن معد جزیزانه ی صفه ۱۱۱)

وَابْنِ إِلَّا بِيْلِ فَرِيْضَافًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعِلَيْمٌ كُتُكُمُّ وَبِي ا ورخدا على حسب -

ر کورہ کی شرح نهایت قبل سے فرامین نبوی مین منقول ہی انقدمین کتاب الزکرہ انھیں فرامین سے ماخوز ہو۔ جے دنیا مین سب سے بیلے حضرت آبراہیم علیالسلام نے خلایتی کے بیلے عبادت گاہ عام بنایا اور تمام دنیا کو دیج

ا الأكرعبا دت كرنے كى دعوت دى ،

ا دجب كريم ابرابيم كے يا كبيركى عكر مقرركر دى كر بارے سات كسي كوشركيب فركا ورسارك كموكوطوات كرنيوالون ا درقيام ادردكوع وسجدوكر نوالون كيدياك وصات ركدا ورج كي منا دی کردے قرارک برطرف سے دوڑے آئین کے کھے بیدل اور كيد دلي او تثنيون ريسوار اكه فائده أشائين اور باكه ايا م مقرا

وَإِذْ بُوَّا نُاكِ إِبْرَاهِ بُيمَمَّكُا نَ الْبُيْتِ أَنْ لَا لُشُرِكَ بِىٰ شَيْئًا وَّكِلِّ رَبَيْتِي لِلطَّا تِفِينَ وَالْقُاتِمِينَ وَ الْرُكَع السَّجُود وَ أَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحِيِّيَا تُوْكَ ڔڿٙٲؙؚ۫ڴۊۜٙڲڬؙڴڸۣۜۻٵڡؚڔۣ؆ٵؾڹؽؘڡۭؽ۬ػؙڵؚۜۿؚؚٟ۪ٚٚٚٚٚٚٙٚٙۼڡۣڹؾٟ طِينُهُ إِن وَامَنَا فِعَ لَهُ مُرَو يَكُلُلُ والسَّمَالِلَّهِ رِفْحُ ايًّا مِم مَّعُلُوْمَا بِ ه

مین خدا کا ذکرکرین - ( جج )

حضرت ابراہیم کی دعوت عام بر دنیانے لبیک کها ۱۱ ورمبرسال عرب کے دورو درا زاطران سے نوگ ج ۔ ||کوائے تھے ہمکین ایک طرنت توبیدا فسوساک الفلاب ہوا ،کہ جرگھرخالص توحید کے بیے تعمیر ہوا تھا ، و ہ تین سوسا ٹھنتونک تماننا گاہ بنگیا۔ دوسری طرف اس گھرکی تولیت کا سب سے زیا و چس کوحق تھا و ہیمان سے نتکنے پرمجبور ہوا ۱۰ ور الدرسة أعدر س ما وهراً نكواً عُمَا كُو يَعِيم بعي مرسكا -

بالآخر طِهوره ی کا وقت آیا- مکرفتح موا، اورجانشین ابرامیم اوراُن کے متبعین کوموقع ملاکہ شعار ابراہیمی کو پھر زندہ کیا جائے ، چنانچ س<sup>و</sup>ے ہین جج فرض ہوا تاہم انحضرت <u>صلے ا</u>نڈ علیہ وہم )نے اِس سال میر فرض ا دانہیں کیا . الدعوب سنك مورطوا ب كعبه كريت تقيم اورا تخفرت علم اليي ب حياتي كامنظرا كهرس ديمينا كوارانيين فراسكة تے ، اس یے حضرت الو بکرا در حضرت علی آیا م ج مین روا نہ کیے گئے کہ کمبیتین جاکرمنا دی کردین کہ آنیندہ سے

اسکه زا دالمعا دحل بصفحه ۱۸۰

كونى خص عربان موركعبه كاطوات مركيف بالص كا-

ایک در وجه پرتنی که نسسنی کے قاعدہ سے ج کا مہینہ سٹتے ہٹتے و دقعدہ میں اگیا تھا ، چنا بخر کے سیر کا ج ، اسی مهینه بین د داہوا ، نسکین ج کا صلی مهینه ذو والحجرتھا ، اسسیلی آنحضرت دسلی النه عبد رسلی ) نے ایک سال کا انتظار فولیا اور دس د تت ج دراکیا جب و ہ اپنے اسلی مرکز پراگیا۔

عے کے اصلاحات علی رسم اگر جی کفار نے قامیم رکھی تھی المیکن اکل صورت بالکل بدل دی تھی ا وراس مین استقدر بدعات ا اضافہ کر دیسے تھے کہ وہ تواب کے بجاب عذا ب کا کام بن گیا تھا است مقدم بیکہ جج اور تمام عبا دات کامقصد ضدا کا ا افکرا در قوج الی الند ہے الیکن اہل عرب جب جج مین جمع ہوتے تھے تو ضدا کے بجائے اپنے باپ وا داکے مفاخرا ور کارنا ابیان کرتے تھے، ایس بنا پر میا تیت اتری ،

فاص اہل مدینہ نے میرطرنقی اختیار کیا تھاکہ مناۃ جو بت تھا،اس کا طوا ن کرتے تھے اوراس بنا پر جب کو بھا ج اگرتے ہتے ، تب بھی صفاً و مروہ کا طوا ن نہین کرتے تھے ، حالانکہ جے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت اجھ سیم علیہ السلام کی یا دگارین قائم رکھی جائین ، اور صفا و مروہ کا طوا ن اسی عہد کی یا دگارہے ، اری بنایر سیّا بیت اتر ہی ،

إِنَّ الصَّفَا قَالَمَ ثُوَقَةً مِنْ شَعَا تِنْوِ اللَّهِ فَمَنْ بَحِحَ مَنْ الْمُعَالِمُ وَاللَّهِ فَمَنْ بَح الْبَيْتَ أَوِعْفَرَ مَنْ الْمُكِنَّةُ عَلَيْمِ أَنْ تَيْطَوِّف بِهِما ، أَسُ وال دونون مقامون كابجي طوات كرا في ميدِ

ایک طریقیہ بیرجاری ہوگیا تھا کہ اکٹرلوگ آجبل کی طرح ،جن کے پاس زا دسفرنہیں ہوا تھا، یون ہی ج کے پیما کھیل کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہم متوکل ہیں ان لوگون کواکٹررا ہ مین گداگری اور و وستون کی وشکیری کا مِتاج ہونایڑا تھا، اسس بنایر بیآیت نازل ہوئی۔

اورگهرے زادسفرمے كر صليو، كيونكم احيفان و رسفر تقويلي ہي۔

وَتَوَوَّدُوْكُوْكُوْلَ مَّ حَبْرُ السِّزَادِ السَّقُولِي ه

احرام ج مین سرکے بالون کامنڈوا کا یا تر شوا کامنے ہے ایکن اس میں اہل جا ہمیت نے بہت بختی کردی تھی ، ا پیمان کک کرمنبض صاحبون کے بالون مین اسقدر جُمین گرگئین کرمبنیا ئی جاتے رہنے کا خوت ہوگیا، اہم وہ بال نہ ترشُّوا سکے ،اسلام میں چِ نکرسے مقدم ہرا مربیش نظرہے کہ اسکی عبا دات اوراحکام تکیف مالا بیطات نزنجا میں،اسیلیے

سنداسى) توفدىراداكردى يى ياروزه ياخيات يا قرباني،

مَنْ مَنْ لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ سَرُ السِّهِ تَوْجَعُص مِا رَبُوا أَس كَسرين كِيمَا رَضَهُ وَوْهِ وَالَّر إِلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

فَفِلُ بِيُّرِقِنُ صِيَّاهِم أَوْصَلَ فَيْزِ أَوْنُمُونِ ،

تر الى جركت عقاس كا فون ليكركعبه ك ورو د لواريست عقى اوراس كو تواب بمحقة تع اس بريماً بت مازل عويي،

كَنْ يَنْأَلَ اللَّهُ كُومُهَا وَلا حِمَاءُهَا وَلَكِئْ مَيْنَاكُ مُ فَاكُورُ إِنْ كَالُوسْتِ اور غون نهين مينيا المكرتماري التَّقْوَىٰ مِنْاَكُمْرٍ، پرسزگاری اس کا مہنجتی ہے۔

اس آیت مین صرف اسفعل سے نہین رو کاگیا ، ملکه مریحی نبایاً گیاکه قربا نی خو دکو نی مقصو د بالذات چز نہین للكرال چرجكوفدا تدل را سى دەتقولى اورىيمنر كارى بى،

رسوم عجمین ایک بری چیز جو فروش نے اصول اسلام کے خلاف قائم کردی تھی یہ تھی کہ وہ عرفات ا جوج کا صلی عبا دسته گا ه عام تھا، نہین جاتے تھے ا در کہتے تھے کہم اہل حرم بین ،ہم صد و دحرم سے با ہرنہین جاسکتے

المله بخاري كتاب الحج باب "تزود وافان خيرزادالمقتى" كمه تفيير بينياوى ديرتهم ميو ديون منه أكي تقي. لا ديين ١٠-٧- تاريخ دوم ٢٩-٢٧)

، ہمارے خاندان کی توہیں ہے اس لیے وہ صرب مزدلفة مک جا *رخمہ جاتے تھے*، باقی تمام عسرب عرفات بین جمع ہوتے تھے، اور وہان سے جل کرمزولفہا ورمنی مین آتے تھے، چونکہاسلام کا اصول صلی مسا دات عام ب ا درعبا وت بن سب كسان بن اس يه كمراياكر،

مِرْفَكَ لِهِ لِمَنَ الضَّالِّيْنَ شُمَّا فَيْضُوا مِنْ حَيثُ بِيلِ مِنْكَ تَم كُراه تَقِي بِهِ وِبِين سے جارجهان سے اور

كَا ذِهُ أَ اَفَضَّةُ مِنْ عَمَ فَا سِي فَا ذَكِي والله رَعْنَا الله رَعْنَا الله وَعْنَا الله وَعْنَا الله وَعْنَا الله وَعَنَا ا

الْوَّاعِ وَاذْكُو وُلاَ كَا مُلَاكِمُ وَإِنْ كُنْتُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ وَ الْمُرْدِينِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أَفَا حَلَ لَنَاسٌ وَاسْتَغُفِرُ والله كَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ تَرْحِيمٌ كَهُ لَوْكَ عِلْتَ بِن اور ضراس ما في الكور غفور رحيم ہے۔

قربا بی کے جانور کوچونکہ شخصے تھے کہ ضایر چڑھا ویا گیاہے ، اس سے اُس پرسوار بنین ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی تخلیف گوا راکرتے نتے ، یہ رسم اسلام کے زمانہ تک قایم نہی ایک وفعہ <del>انحفرت صلی الن</mark>ی<sup>عا</sup>یہ وسلم نے ایکر</del> صاحب کوسفر جج مین دیکا کر قربانی کے اونرٹ ساتھ ہین الیکن خوربیدل جارہے ہین، اُسبانے ان سے فوایا ا لەرسوار مولو" بوسلے" يى قربانى كے اونٹ ہين "آپ نے دو بارہ فرمایا ، اُتھون نے دوبارہ دہی عذركيا، آپنے زجرے ساتھ کم دیاکہ «بیٹی لو»

ايك قبحم كاجج ايجا دكرليا تفاجس كوجج مُصْمِتُ كيتے تھے، بينی جُخص جج کرّاتھا، وہ ٱ غاز جج سے اخیزاک مُنه - يَجِه بولنّا منه تها ، اسلام نے اس تکلیف ما لا بطاق سے منع کیا اصحیح نجاری مین برکدایک د فرر صفرت الو بہر خا نے قریق کی ایک عورت کوجس کا نام زینب تھا، دیکھاکرسی سے بات جیت تنہین کرتی ، دیا فت کیا تومعادم ہوا رج تفرمت كينت كي- يه مفرت الوجورة ف اس سه كماكر « بير جائز نهين ، يه زمانهُ جا لميت كي الشيري الشيري تھے، حدد دحرم مین اُکرتمام لوگ اپنے اپنے کپڑے آنا روالتے تھے، اور عارینہ کسی قریش ہے کپڑے ما اُک لیتے تھے

له ميح بخاري جلداك باليم معني ١٢٧١ سك نجاري كتاب اليم سك بخاري جلداصفي م ١٨٥٥

نه ملتے تو ننگے کعیہ کے گردگھو متے تھے ،عورتین هي اس طرح ننگي طوا من کرتی تعین ا دریشعر گاتی جاتی تعین ،

وَمَا اللَّهُ اللَّهُ فَالْا أَجِلُّهُ

ٱلْبِيَوْمَيِينَ لَ وَبَعَضُ هُ أَوْكُلُهُ

ا ج كه مصداوس كايا يورا كسك كا ادرجوكما ب أسكوين طال نبين كرتى

اس ريراً يت نازل بلوني ،

كَابَنِي آدَمَ خُنُ وَانِ بِيَنَكُمُ عِنْكَ كُوعِنْكَ كُلِ مَنْجِيدٍ المَارم عَبِينُ مَجدون مِن كَرْب بِس لياكو،

(اِس بنا، پر الله من المخضرت ملعم في حضرت الوبكر صديق كوهيجا، أنفون في عين موهم جم مين اعلان لیاکهٔ اینده کو نی رہنہ جج نزکرنے یا گئے گا۔

## موا وال

<u> نے ب</u>ے کی کمیل مین جو تدریج ملحوظ رہی اس کے لیا ظاسسے (وراشت نکاح وطلاق) وقصاص وتعزیزات (وغیرہ) کے احکام بعثت کے بہت بعد آئے، رسبب سے کہان احکام کے اجرا کے لیے ایک نافذالامر قوت ا کی ضرورت بھی، جواب تک اسلام کوچال بنین ہوئی تھی، غ<del>زو کہ</del> بررکے بعدسے اسلام کی سیاسی طاقت کانشود کا [ الشروع مهدا) هجرت کے پہلے اور دوسرے سال مین جواحکام نازل ہوئے وہ تحویلِ قبلہ، فرضیت روزہ ، زکوۃ ٹطر، نازعیدا در قربا بی تقی ، تیسرے سال سے جب اسلام کے کار دبارزیا دہ پھیلے شروع ہوئے توسیعے بہلے توریث کا ا قا نون قرآن مبيد مين نازل موا-

<u>درانت</u> (مسلمان جب ابتدارًه دميريم آئے ہين توائس وقت ہيں حالت تھی کہ باپ مسلمان ہوتو بيٹا کا فرہر 'ايک بھائی کا فرہے تو دوسرا بھائی سل ان ہے ، اس حالت میں اقربا اور اعزہ کی دراشت کا قانون کیونکڑا فغر ہوسکتا تھا اس میری) انخفرت ملیم جب مینه تشریف لائے تواپ نے جہاجرین اورانصار مین موافاۃ (برادری) قایم کردی،

له (ير بورا واتعما ورثان نزول نا ني كاب مناسك الجيمين ٢٠٠٠) مله صحيح سلم وصيح بخاري ا ورتام حديث كى تابون من إب لايطوف بالبيت عربان مين مُكورسي،

بمسكر دسته يه قا عده مقربهوگيا ،كه كي انصاري مرنا تواسكي درانت جهاجرين كونتي، عرب بين سيليمي دستورتها كه د و آ دی آبس میں عدر کرلیے کرم و ونون آبس میں ایک ووسرے کے دارٹ ہون کے ان میں سے جب کو ٹی مرًا تود وسرا وارث مولا كميكن (سته بين قرآل كي إس آيت سنے اس قامده كومنوخ كرديا))

وَأُولُوا كَا وَحَامٍ بَعْضُ هُمُ أَوْلَى بِبَغْضِ، دانفال، ترابت سَمَايك درسرے سے زیارہ قریب ہیں۔

اس کے روسے موا خاق کی نبایر دراشت مو تونت ہوگئی'ا ورخا ندان ا در فروی الاجام بین ولاشت محدود کیئی ا ر آیت تربیف کے زول سے پیلے فراک نے وصیت کا قاعدہ جاری کیا تھا ابینی مرنے والااپنے مال دجائدا و كى نبعت يە وصيت كرجا ما كداس مين سے اتنا اس كو ديا جائے اور اتنا اس كوسے ، مرنے كے بعداسي طراقيہ سے اسكى طائداتقيم كردى جاتى مرف سے بيلے برسلان براس وصيت كامل كرجانا ذرض تھا۔)

كُيْتِ عَلَيْكُنْدُ إِذَا حَصَّرَ أَحَكُ كُمُّ الْمُدُونُ إِنْ تَرَكَ مَ مِلْ الْواتْمُ وَكُمْ وياجانه وكرجب تم بين سر كرورت أنه خَيْدِ الْوَحِيَّةُ لِلْوَأْلِكَ بِي وَالْاَحْرَبِينَ بِالْمُعْرُونِ مِن اللَّهُ وَمِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ حَقَّا كَا الْمُتَّافِينَ، (بقِعْ)

كيلے بطريق مناسب صيت كرجائے ہتقى درگون ريه زص ہو-

۔ جولوگ عالت سا فرت میں مرجاتے ،اُن کے یہے گواہی اور شہادت کا قانون قرآن میں تقریکیا گیا ، گواہی کو چھیا نا ً يا بدل دينا قا ذنًا جرم تها، چنا پنجرسوره بقرّه اورما يَد ه بين اسكي يورتي ميل ميء غز د ه پيررك بينه سلمانون كي تعدا دمين کا فی زقی ہو ٹی گئی، خاندان کے خاندان سلمان ہو گئے ،اس لیے وراثت کے مخصوص قانون کی ضرورت ہو تی ، بھروسیت کے قاعدہ بین ٹری دقت میقی کرناگہانی موت کے سوقع تیقیم جائدا د کاکوئی اصول جاری کرنا ممکن تھا، مثلّ جها دمین سیکر ون سلمان نشر کیب موٹ ۱۰ بسکس کو معلوم ہے کرکس کو شما دست ہوگی، اس حالت بین وصیت | نهٔ کرجانے سے رشتہ دا رون میں حبکا قابوجل جا تا د ہ جا ئدا در قبعنہ کرلیتا ۔ خِنانچہ غز د کا مُحکمین ہیں موقع میش آیا، ۔

لم مِنسرِن کا بیان <sub>ک</sub>ولیکن صیح مخاری وغیره بین حفرت عالس سے روایت ہے کر بینکم حب ذیل ایت کرمیسے نسوخ ہوا۔ وَلِنَّيْ حِمَّدُ بُ مِمَّا شَوَتَ الْوَأَكِ لَمُ الْإِ وَالْهُ قُرْ يَعِينَ ، وَالَّ لِي ثِنَ عَقَى تُ اَيْمًا الْحَكُمُ وَكَا تُؤَهُدُ وَيَعِيرُهُمُ مُواسَاء) ويجهو

سور بن الربیع جوبهت و دلت مندصحا بی تھے، داس جنگ بین، شهید ہوئے، انکی بیوی آنحفر سیسلیم کی فدمت بین الم کارٹی کرسداپ کی خدمت بین شهید ہوئے ، انہون نے دولڑکیا ن چیوٹرین کیکن سورکے بھائی نے سعد کی ساری جا گڑا ارقیضہ کرلیا، آنحضر سیسلیم نے فرما یا «خدافیصل کرے گا» پچر (غالباً سیسہ مین) یہ اکیت ناز ل جو کئی جس مین وراشت کے تام احکام لمکور ہیں۔

يُوْجِينَكُوْرُ اللَّهُ فِي أَوْلُادِ كَفْرِ لِلنَّ كَحِمِ بِنْ صَحْطِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِي أَوْلُادِ كَورو الايكون كى الله عَلَمُ اللَّهُ فَيْنَا يُولُولُ كَا وَلَا وَكَا اللَّهُ فَيْنَا يُولُولُ كَا وَلَا وَكَا اللَّهُ فَيْنَا يُولُولُ كَا وَلَا يَكُولُولُ كَا وَلَا يَكُولُولُ كَا وَلَا يَكُولُولُ كَا وَلَا يَكُولُولُ كَا وَلَا لِللَّهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ فَلَيْنَا فِي اللَّهُ فَلَيْنَا فِي اللَّهُ فَلَيْنَا فِي اللَّهُ فَلَيْنَا لِللَّهُ فَلَيْنَا فِي اللَّهُ فَلَيْنَا فِي اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلَا فِي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا لِللَّهُ فَلَا لِللَّالِقُولُ فَلْمُ اللَّهُ فَلَا لِللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَا لِللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَيْنَا لِللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلَيْلُولُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ل

ستخفرت رصیے اللہ ولم، نے سور کے بھائی کو بلاکر فرما یاکہ سور کے متر دکہ مین سے و و تہائی ان کی بیٹیون اور اسٹوان حصہ ان کی بوی کو دو اس کے بعد جو بچ رہے وہ تھا راحی ہی،

ابل عور تون کو درانت سے محروم رکھتے تھے،ا در کہتے تھے کہ درانت اُس کا عن ہی جو تلوار حلاائے دنیا کیا دراکٹر قومون میں بھی ہی دستورتھا، یہ ہلا دن ہے کا س صنعت نسیعت کی دا دری کی گئی۔

رصیت انتخام دراشت کے بعد بھی وصیت کی اجازت باتی رہی ہمکین چو کماس سے تحقین دراشت کی حق تلفی کا اندلیثیہ تھا،اس لیے وصیت کی تحدید کی صرورت تھی،سنلے مین صفرت سعد (عامر کے دالد پہار ہوت ، انتخفرت تعلیم انگی عیا دت کو گئے ، انفون نے عرض کی کہ مین مرد کم ہون اور میرسے صرف ایک ہی لڑکی ہے ، جا ہما ہون کہ دو انہا کی ان فرون نے کہ انفون سنے عرض کی کہ میں مرد کم ہون اور میرسے صرف ایک ہی لڑکی ہے ، جا ہما ہون کہ دو انہا کی ان فرون سنے کہا تو نصف ، آپ سنے اس کو بھی تنا کی مال خیرات کردون ، آنجفرت سنے اس کو بھی تنا کی مال خیرات کردون ، آنجفرت سنے اس کو بھی

الع دائیت مراف کے فنان دول میں احادیث بن تین دافعے مردی ہیں اول پر کہ صفرت جا برسند ہمیں بیا رفیسے تو آیت اتری ایر دوایت اتمام صحاح ستہ میں ہے لیکن درحقیت اس دوایت میں داویوں سے کسی قدر مسامت ہوئی ہے ، کیونکہ دراشت سنگ ہے جاری ہوجی اتنی ۱۱ ورد وربرے پر کہ حضرت جابر کا واقعہ وراشت کی ایک خاص صورت لاولایت اتنی ۱۱ ورد وربرے پر کہ حضرت جابر کا دوایت کا دارتے اس لیے جے بیے کہ حضرت جابر کا دوایت کی ایک خاص صورت لاولایت المری کی کمال سے سعی میں کہ جا گی جو رہ اور وائی ہوئی کہ میں کہ کی فریا و پر بیزاً بیت اتری ایر دوایت طبری او بی جا تھے کہ مورت کی دوایت کے بعدان کی بیوی ام کجرکی فریا و بر بیزاً بیت اتری ایو دوایت طبری او بیر ہوئی ہے بودان کی بیوی ام کجرکی فریا و بر بیزاً بیت اتری ایو دوایت طبری دو بیر ہوئی ہے بودان کی بیری سے معلادہ اور داتھ بھی اس تنم کے بیش آئے ہوئی بیسراشان نزول اور میں سورت کی دوایوں بیری کے علادہ اور داشع بھی اس تنم کے بیش آئے ہوئی بیسراشان نزول ایری سورت کی دوائوں ک

قبول نہیں کیے، ایفون نے کہا ایک تها ئی آپ نے فرمایا پر بھی بہت ہی « وار تُون کوغنی مجھوڑ کرمز نااس سے اچھا ہے 🏿 كروه عبيك ما بنكة بجريكي، تابهم بي مقدارات ني جائز ركهي، أسوقت سي وصيت ايك ثلث سي زيا وه الم ممنوع بتوکئی،

وقف (وقف شربعیت کابست برامئلهی اسلام نے اس سئلہ کوجس حذبک صاف کیا، اُس کا دوسرے ندا بہب کے قوانین میں شائبہ کک موجو دہنین ہے ۔اسی بنا پرشاہ ولی الشرصاصنے جمرًا للّٰہ البالغرمین دعولی کیا ہے کہ اسلام طریقیۂ وقعت کاموجہ ہے ،اسلام بین وقعت کی بایخ نهایت قدیم ہے ، انحفرت صلیم نے ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں سجد بنوی کی بنیا دس زمین میں رکھی تھی دہ دو تیمیون کی ملکیت تھی آ سے سنے تیمٹ دینی عابى لىكن اعفون في كما،

الله لا نظلب شمنه كلا الى الله ، ہنین ہم خدا کی تم تمیت راہیں گے ہم اسکی تمیت نعابی ہے لیو ہے۔

یه اسلام کا بپلا دقت تقا اورنهایت سا د ه صورت مین تقا، خِنالخِهِ اما<del>م نِجَارِی</del> اس حدیث کروتسٹ مُشاع (میلکت ا میں ہے۔ اس کے بین اس کے بیر سکے میں میں میں میں جب یہ ایت الال ہوائی ،

> كَنْ تَنَالُوا الْبِرِّرِّحَتَّىٰ تُنفِقُوا تَمْ بَكِي الرَّتِي الْمُنالُوا الْبِرِّرِّحَتَّى تُنفِقُوا تَمْ الكِي الموتت كك نبين إسكة جب تك ده خلاکی را ومین نه دید وجوتم ک*وست مج*وب ېر،

مِمَّا يَجْبُونَ ه

توالوطلخ صحابی انخضرت (صعالته دیم) کی خدست مین آئ اورعوض کی "یارسول الته صلع کیریجا و مجاکزت نیاده مجوسبه ی بین اس کوخدا کی را ه مین صدقه کرنا مولن ا در اس کا تواسب ا دراجر غداست حیا ہتا ہون ، آمپیجس مصرف مین چاہیں،اسکورکھیں،چائیراپ کے مشورہ سے انھون نے اس کامنا نع اسپنے اعزہ پروقف کیا۔

اب تك وقعت كے ليے جوالفاظ استعمال ہوئے تھے ، وہ صربت میں تھے کہ " وہ ذاتی تھرب سے نكال كر خلاکی مکیست مین دیا گیا "لیکن مشهدین غزوه همیری بیداسکی حقیقت بالکل داضح کردی کئی خیبرین حفزت عمر کو له بخاری طداکماب الوم ایا- سکه ایک زبین کانا م ہے جو دریزین واتع تقی- نامین ملی بختی، حضرت عمر نے اس کو وقف کرنا چالی، انتضرت صلعم کی ضرمت بین عاضر ہوئے آہنے فر مایا،

اگرها موصل حائدا د باتی ر کھوا در منافع صد قر کرد و -

النشئت حبست اصلها ونصل قت بهاء

چنا نيران شراليط كي ساته وه جائدا و وقف إوني،

اندلايساع اصلها ولايوهب ولايوس ف) الله الدنيجي والدنه ورائت بن بانش والتان الثي والمادنيجي والمادنيج والمادنيج

نخاح وطلات من نخاج کے شعلت جواصلامی احکام آئے ،ان کی تفصیل اصلاحات کے عنوان کے بنیجے آئے گی، بیان س قدر لکھنا کا فی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں کئی تھم کے بھاح کے طریقہ جاری تھے جن میں سے ایا کیے سوا ، ب زنا کے شاہرتھ ،سب سے پہلے اسلام نے ان کوناجائرٹھمرا یام متحرجوز مائدجا ہمیت سے چلاآ ناتھا، با ریار حرام ا در حلال ہو تار ہا، بیان کک ست مذخورہ خیبرین قطعاً حرام ہوگیا،اگرجیاس پریھی اسکی ضرورت بیش آئی کہ المصرت عرف ابني زائه خلافت مين منبرركها كرمين متع كوح ام كرامون اليني متعه كي حرمت جواجي طرح اب بھي ملك مين شائع ننيين موكى مين أج اس كاا علان كرتامهون-

(نخاح ا ورطلات کے دیگواحکام شلاً قرات شرعی کا بیان، شفراد ہے بیٹے کی بیوی کا حرام نم ہونا، کٹرست ا زواج کی تحدید، تعدا دطسلات کی تعیین، زما نه عدت کابیان ،مهرکا ضردری مونا ،طِلی ایینی ایک طریقه طلاق حس مین اینی بیوی کوم مات سے تنبیہ دیتے تھے، اور لِحَیا ل اپنی شوہر کا اپنی بیوی کی عصت پیٹبہر کرنا اور ہاہم اپنی سیا کی اور دوسر کی در وسنگوئی کا دعو می کرنا ، میرتما متنفصیلیس اصلاحات کے تحت مین آئین گی ، بیمان صرف اسیقدر بتا دینا کا فی ہے کریہ قام احکام قرآن مجید مین فرکور مین ۱۱ وران کے نزول کا زمانه سک ماور مشہری ہے ۱)

صرور وتعزیزت | رونیا کے مادی خزاندمین انسان کی جان سے زیاوہ کوئی قمیتی شے نہیں ، حدود اورتعزیرات کے اکثر قِوانین ، ہجرت کے چند برس بعد نازل ہوسے ، کیکن انسان کی جان کی حرست کا حکم مکمہ ہی مین اتر حیکا تھا ، مواج كے سلسلىيىن جواخلاتى احكام بار كاواللى سے عطا ہوئے ان مين ايك يريجى تھا-

اله يرتام مرتين نجارى باب الوقعت مين بين - (سله محدود الوقت كاح)سله اضافه تاختم باب حلال وحرام)

ي فداني من المان كوم ام كياب الكوناحي نهار و، اورجوناحي

وَكَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّا مَ اللَّهُ كِلَّا بِالْحُقِّ وَمَنْ

الاجاب تواسك وارث كوہنے اختیار دیا، چاہیے كہ وہ

قُسِنَ مَظُلُومًا فَقَلَ مَجْعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلَطَانًا فَلَا

تصاص مین زیا وتی نکرے ۔اسکی مدد کی جائے ۔

يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كُلَّانَ مَنْصُولًا ، دبنى اسرائيل ،

عرب بین اسلام سے پہلے بھی تن وقصاص کے کچھ توانین موجود ستھے ، بہود جواس ملک بین متاز حیثیت رکھتے استھے ، ترات کے صدو و و تعزیرات کام جوعدان کے باس بھی موجود تھا الیکن شیعت ہے ہے کہ عرب بین جو نکونتظم حاکمانہ ا طاقت اورا خلاتی روح نرمقی ، اس لیے دہ ان احکام کا لفا ذہبین کرسکتے تھے ، مرینہ بہنچنے کے ساتھ ہی مہود نے فصل مقدمات کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا ، آب اُن کے مقدمات عمومًا قورا قراقے کے احکام کے مطبابی فیصیل کردہتے تھے ،

یہ مکم گوہید دیون کے لیے تھا اہکین ایک اور آیت نے اس سللہ کو بالکل واضح کر دیا۔

سله ابرداؤه ، كتاب الدّيات ،

كَالِيُّهَا الَّذِي تِنَ آمَنُوْ أَكِيَّا عَلَيْكُو الفِيْضَاصْ فِي الْمَقَتْلُه النَّ مِلْ الْمِي اللَّهِ الم

اس حكم في منا وات ا ورعدل ك يل كو دنيا مين بميشرك يد برابركرويا -

ہو دیون میں خون بہا (دیت) کا قانون نتھ اللہ المیکن عرب میں بیت قانون تھا، اوراسلام نے چندا صلاحات کے ساتھ اس کو باقی رکھا،

هَنَ عِنْ لَهُ مِنَ أَخِيْلُو سَنَى فَا بِتَاعُ كُلِ الْمُمْرُ وَفِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله عَمْرُ وَفِيكَ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ اللّهُ عَمْرُ وَفِيلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

اب کم قبلِ عدا ورقبل شبر لینی غطی سے قبل) مین کوئی تفریق نرتفی است. مین ایک سلمان غلطی سے ایک سلمان کا کے بھائی کے ٹا تھ سے اراگیا ، ایک اور سلمان انصاری کے ٹا تھ سے ایک قریشی قبل ہوا ، آنخفرت صلیم نے مقتول کے بھائی الکے فار بہا دیجر راضی کرلیا ، اس کے بعد وہ منا نقا ندا سلام لایا اور غداری سے اس الفعاری کو قبل کرکے قریش مین جاکر الکیا ۔ ان داقعات کی بنا تیس شبر کے متعلق متعد دا حکام نازل ہو ہے ۔

مله سيم بخارى كآب التغيير أيركتب عليكم انقصاص-

اباً تراسكي جزا دونرخ ب، اسين بمشرب كا اخدالسرانيا غضبالا

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُلَّا لَهُمُ عَذَالًا

لعنت مي كا، اورأسك لي براعذاب است متياكياب-

عَظِينًا ٥

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ تصاص توت ل کے متعلق بیسب سے آخری عکم تھا، حفاظت جان کا۔
اُخری اعسلان فقیح مکہ کے موقع پر ہوا، جب آب نے ارشاو فرمایا کہ " ذما خرجا ہلیت کے تمام خون میرے دونون
اِ نون کے بنیچ ہین "اسکے بورش خطاشا ہر قبل عدے خونہا کی تحدید فرمائی ، متل خطاکا خونہا اہل قریرے سیے
اِ بون کے بنیچ ہین "اسکے بورشل خطاشا ہر قبل عدکے خونہا کی تحدید فرمائی ، متل خطاکا خونہا اہل قریرے سیے
اِ میار مقر کرکیا ،

جان کے بعد ال کا درجہی اسلام سے پہلے بوب بین چردون کے لیے تطع ید کی سزاجاری بھی اسلام نے بھی اس کو باتی رکھا، اکستار تُ وَالسَّارِ وَالْتَارِقَةُ فَا تُطَعُواْ آبْدِ بَهِ مُكا، سَمِد بین فَح مَلَم کے موقع پرقبیا پرخزوم کی ایک عورت نے اس کو باتی رکھا، اکستار تُ وَالسَّارِ وَالْتَارِقَةُ فَا تُعْلَقُواْ آبْدِ بَهِ مُكَا، سَمِد بین فَح مَلَم کے موقع پرقبیا پرخزوم کی ایک عورت نے اس حرم کا ارتقاب کیا ، چونکہ وہ ایک شراعی فا ندان سے بھی اس بید سلمانون بین برا اضطراب بیدا ہوا، حضرت لے ابوداؤد۔ کمّاب لدیات باب فی دیتم الخطاب العمد سلم ابوداؤد، بیات الاعصاء سلم ابوداؤد، کمّاب الحدود باب الحارب ،

سامه بن زیدا مخضرت دسی الله علیه رام بر که بهت چهیتر تند، ان سے سفارش کرانی گئی آب بهت برسم موث، او، اوگون کوجمع کرکے ایک خطبہ دیا ،جس مین فر ما یا کہ ، تم سے پہلے لوگون کی ہلاکت کا پہی سبب ہوا کہ و ہ نیچے طبقہ کے لوگون ، [ واحکام جا ری کرتے ، نیکن ا دیر در جرک لوگ جب جرم کا اڑ تکاب کرتے تواُن سے درگذرتے ، خدا کی تنم اگر محدٌ کی مٹی ظیر بھی چوری کرتی تو مین اس کا مات بھی کا ٹ لیتا <sup>یہ</sup> اس تقریر کا بیا تر ہوا کہ لوگون نے بے چوٹی حیرا اس کلم کی تعمیل کی۔ ع بون مین زناکی کو نی سزامقرر مزحقی، بیو دلین مین توراهٔ کی روسے زانی کی سزا «رجم» بینی دستگ ارکزنا)مقرر تھی لکین اخلاقی کمزوری کی ښایر و ه اس قانون کوجاری نهیین ر کھ سکتے تھے ،اطرات مدینہ میں جوہیود آبا دیتھے ،رج کے سجآ ا ہنون نے بیر سزامقرر کی تھی کہ مجرم کے منھ مین کالک لگا کرکوچ و با زار میں اسکی تثمیر کرستے تھے،جب اُن حصرت صلح مدينه تشريعين لائت توبيو ديون نے ايک بجرم كا مقدمه آمييا كى خارت بين مبين كيا ، غالباً بيست شرك اندر كا واقعرب ، الزب نے ستفسار فرما یا کہتھاری شریعیت بین اس جرم کی کیا سزا ہے ،انھون نے اپنار واج تبایا ،آپ نے قورا ۃ منگا کم ان سے پڑھوا یا ، ایفون نے رحم کی آبیت پرانگلی رکھ کڑھییا دی ، آخرا کیسسلمان میودی نے نکال کروہ آبیت سنا کی کپ نے فرایا ،خدا دندا! برتیرا حکم ہے جبکوان لوگون نے مرد ہ کر دیاہے ،مین سب سے ہپلاتخص ہون ،جوتیرے ارس حَمْ كُورْ نَهْ وَكُولَ كَا" جِنَا بَخِهِ آپ نے اس كَيْنَكُسار كرنے كاحكم ديااور ووٹنگ رہوگیا، ا مشعه بین سور هٔ نورنازل بواجیس بین زناکی سراسو در ست قرار دی گئی، حصرت عمر کا بیان ہے کر رجم کی سزا بھی قرآن نے باقی رکھی تھی، کیکن اسکی الدوت منوخ ہوگئی، ہرطال احادیث سے بیتابت ہوتا ہے کہ بن بیاہے ِ در ۔۔۔ اور مبایم ہون کے بیابے رحم کا حکم سے ، جنانچر سٹ مین ایک مسلمان سنے اس حرم کا او تکاب کیا اور گولول لواس کا علم ناخفا، نیکن دنیا کی *سزا کو آخرت کے عذاصیا پراُسٹے ترجیج* دی ۱۰ درجمن عام بین آکر بارگاہ نبوست میرجی *حز* رِ داز ہواکہ یا رسول اللّٰہ میں گھنگار ہون مجھے پاک کیجیے ، آرپ نے تقیق فرما نی اورائس کے رجم کا حکم دیا۔ نسب يح بخارى ، غزدة العسنة ، مله ابودا أود ، إب في رجم البودين - تله يمع بخارى رجم المحمن - لكه تمام كتب حديث بين يه ندكورب هه ت چ پرکمین تبغیسل فرکورمنین ہی بیسناس نیاس سے شارصین حدیث نے اختیار کیا ہوکواسوقت حفرت ابوہر برہ مینیمین موجو دیتھ اور بیٹا اسب ہوکہ وہ اسی سال مزمانم فتح خير دينوين آك مقع -

شراب سکسه مین حرام بولی استخضرت (صله الله علیه رکم ) کے زماز مین شراب خواری کی کو نی خاص سزامقرر مرتمی ا پالیس درے کک لوگون کواس جرم مین مارے گئے ہین -حضر<del>ت عر</del>نے اپنے زماند مین انٹی درے کر دیتے تھے تذریخ لینی پاکدامن عور تون پرتهمت لگانے کی *سزامٹ مین* نازل<sup>ین</sup>و ئی،

وَالَّذِينَ كَيْرُمُونَ الْمُصَّلْتِ ثُمَّ لَهُ مِيَّا تُوَامِلاً وَبَعَاتِ جَوْلَ إِلَى امن عور ترن برزا كي منت لكائين ، ميرجا ، كواه

شُهُ مَا اء كَا حَبِل وهُ مُوتَمنِين حَبِلً لا قَلْ تَعْبَلُواً من السَّين بواكون ورسه اروا وري كمين ان كى كواسى

قبول *رکرو*-

كَهُمُ شَهَا دَتَّا بِّكَا ورنود)

د نیا مین مین چیزین بین ، حان ، مال ، ( ور آبر و ، جن حدو د تعزیرات کا ادیر ذکر بیوا ، و ه انفیس تین چیزون کے تفظ کے لیے ہیں اسی ہے آنحضرت دصط الشراليہ ہم ) نے ان قرانين کے نزول کے بعد سنا مدين جي الوواع کے موقور حرم کے اندر ماہ حرام کی اریخون میں فرمایا۔

> "ملانوام سلمان كي جان، مال دوراً برواسطيع قابل مرست ب جس طيع اس محترم شهرين اس احاط حرم کے اندر محقدس ون قابل حرمت ہے ")

> > طال وحرام

ا کولات بن طلال وحرام <sub>کا</sub> (عرب مین کھانے پینے مین کسی چیز کاپر ہیزیز تھا ۱۰ در نہ کو ٹی شنے حلال یا حرام تھی مردار ۱۰ و ر حشرات الارض مك كهاتے مقع البته تعض بعض عبا نور حنكو ترون كے نام ير حيوثرتے تھے الخاذبح كرناگن و بجھتے <u> ت</u>ے ابعض جا نور ون مین میرنذر مانتے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں ،عورتمین نہیں ، اگر بحرِ مرد ہ پیدا ہوا توم ر وعورت دونون کھاسکتے ہیں اورزندہ ہو توصرت مرد کھائین-ابی شم کے اور عض سبت پرستا ندر سوم تھے ، سور ہ انعام میں جو مکمین ۔۔۔۔۔ نازل ہواتھا، ان رسوم کا تبغصیل ذکرہے ،اسلام کے اکثراحکام گو مدسنہ مین اُمڑے کیکن ماکولات کی حلت وحرمہیے احكام كلم بي من اترف شروع بو چكے تھے ، جائج سور اُوانوا م مين مشركين كوان رسوم كى زويد كے بورير كم أيا-له اجوداؤوباب ذاتما بع في الخراسلة والعُمَّا فك ي سال بوانقا ادريراكيت التي تعلق عن نازل بولي بي اسله المحار المنتين كياكيا ا

كدك كهيرودي اترى ب، اُس مين كسي كفاف والير کاگوشت کیونکریچیزین اباک مین یا ده گناه دکا جانور، جوخیر خاک كناه كاداده سنهيل نين كوكه كعال توشرارور د كارما ث كريوالا اورع الا

قُلُ لَا آجِبُ فِيمًا أُوْرِي إِنَّ عُكِرًا مًا عَلَى طَاعِ مِنْفِلَةً لِكُّانَ يَّكُ عُنْ مَنْ يَنَاةً أَوْدَمَّا مِّتَفَقُوعًا أَوْلَحُمَّ كُلُ شَعْرَام بْبِين، إن الرَّرام بهو توردار، يا بهتا بوا فون ياركو خِنْنِ بِيرِفَا نَّ سُرِجْنُ أَوْنِيقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ إِن فَمَنِ اضْطَلَّ عَنْ يَرَ مَا عِ وَكُلْعَا دِ فَإِنَّ مَ بَسَكَ اللهِ ال عَفْوَرُ رُحِيمً في (انعام)

شركين كوسب زيادة تبجب اس پر مواكه جواب سے مرجائے اس كوحرا م كئتے ہين اور سكوخو د اپنے الم تھے مارين اس كوطلال جائتے بين، حالانكه دونون مين كوئي فرق نهين،اس برية آست اترى -

جوجا نورغدا کا نام لیکر فریح کیا گیا ہو رہ کھا وُ، جو خدا کا نام لیکر فریج کیا كياوه كيون نركها وحداف تم يرجوحرام كياب اسكوتو وه ميان

فَكُوُاهِمَا ذُكِي اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمُ مِلَّا لَا إِنَّ كُنْتُمُ مِلَّا لَا يَهِ مْوْمِنِيْنَ وَمَالكُمْ اَنْ ݣَاتَاكُلُوا مِثَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْدِ وَقَلَ فَشَلَ لَكُمْ مَا حَنَّ مَعَكَيْكُمُ وَانعام،

اس کے بعد مکہ وضلمہ ہی میں سور پخل کی آبیت اُٹھُلُوا مِمَّا اَدَدَ قَالُمُواللَّهُ الزُناول ہو کی حس میں اُسی حکم سابق کاا عاقا اکیاگیا ، اور میی چارچیزین مردار ، خون ، سور ، اور تبون پرچرهاوے ، حرام بیان کی گئین ، مینه طیبه اگرسیلے سورہ بقرہ مین إِنَّهَا حُرِةً عَكَيْكُهُ والْمَيْنَةُ الخ تيسري باريه محرمات اربيه مبان كيمسكُ ، عرب بين طلال وحرام كي تميز كم تهي ، وحثت وجهالت کے علا وہ اس کاایک ببب، عام غربت اور افلاس تھی، اس میے سلمانون کی الی حالت جیسے جیسے ورست ہوتی عاتی تھی ، طلل وحرام کی تفریق فرصتی جاتی تھی ، گوگ عوما مردار اُسی کو بیجھتے تھے جو بیار ہوکراپنی موت سے مرجائ، اس میں اگراورکسی سبب سے جا نورم جا تا تواس کوحرام نہین سبھتے ، بجرت کے جادبانچ سال کے بعد سورہ ما کمرہ مین مردار (مية) كَيْفْصِيل باين كَي كُنُ ، يعني يركه يا وه كُلا كَفَيْف س مرا بووَالْمُنْفِينَقَاتُهُ ، يَاكُردن لُوسْف سه مرا ، وَالْمُعُوفَةُ ذَكُّ ا یا درست گرے مرابو، وَالْمُ اَوَدِّیکُ ایکسی جا فرر کامینگ لگ کرمرگیا ہو، وَالنَّظِیْمَ اُنَّ ، ایکسی جا فورنے اس کو بھاڑا مو، وَمَا أَكُلُ السَّبْعُمُ صرف وه جانور طلال ہے صبكو نفن فرج كيا، بِلاَّ مَا ذَكَّ يَشْتُمُّ،

مئسد بین جب سلمانون کو خمیر کی فقوعات اور جاگیری کا تقدا کمین توجا نورون بین جبی حلال و حرام کی تفرای اوراء کلی کئی اوراعلان کیا گیا کہ آج سے گدھا ، در ندہ جانورا ورنجہ دار پر ندحرام بین یست میں نتج کد سے گدھا ، در ندہ جانورا ورنجہ دار پر ندحرام بین یست میں نتج کو کہ کے بید سے اوراس سے اجوعیسا کی تفااسلام قبول کیا ، اور شام کے بیض عیسا کی سلمان ہوئے ، یرلوگ شکاری کتے یا ستے تھے ، اوراس سے اسلام لانے پران کو معلوم ہواکہ مردہ جانور جرام ہیں ، انھون نے انخفرت صلع کی خدمت میں پارون کو الکیا ، اس پر میرا بیت اتری ،

۔ یَشَکُوْ فَکَ مَا ذَا أُحِلُّ لَهُ وَقُلُ اُحِلُّ لَهُ وَالطَّیْبَاتُ ﴿ یَصِی بِیصِی بِیصِی اِللَّ اِللَّالِی کی کہ میں کا میں کے ایمان کی اس کے بعد تیفیصل ہے کہ شکاری جانوراگر سدھ ہوئے ہون اور خدا کا نام کیکر جھپوڑے جائین توائن کا

شكاركيا; واكها ما حلال الشيء)

انزب کی دمت افغان کا خیال ہو کہ اسلام کی اشاعت کی بڑی دجہ یہ ہوئی کہ اس کے اکمژاحکام اشاً تعد دا زواجہ اوغیرت وغیر سرہ ) نفس پرستی کے موید تھے اس سیاے اہلِ عسد رب کو اس کے تتبول کرنے مین کوئی ایثار در کا ر انتھا ابلکا سلام وہی کہتا تھا جو وہ خو وجا ہتے تھے اس بجٹ کی تیت آگے آئے گی ایمان صرب نا ریخی حیثیت سے تزاب کی حرمت کا دا قدر ذکر کرنا مقصود ہے ،

وب کونٹراب سے بھنگرکوئی جیزمبوب ہوتھی، تام ملک اس مرض بین بہتا تھا، وب کی شاءی کاموضرع اللہ اس مرض بین اس سیے شراب بھی بتدریج حرام کی گئی۔
اشراب ہے بھنگوت کے لیاظ سے اسلام کے تمام احکام بندریج کے بین اس سیے شراب بھی بتدریج حرام کی گئی۔
مرینہ بین شراب خواری کارواج کسی قدر زیا وہ تھا، بڑے بڑے شرفاء علانیہ شراب چیتے تھے، وہ بی اللہ مرینہ بین سی نیک لوگ ستھے، جھول نے شراب بینی چھوڑ دی تھی اور اسکوخلات اتھا بیجھے تھے، ابھی تک اسلام نے اسکام نے اسکام کے کئی۔
مسلمت کوئی ابنا فیصلہ نہ سنا یا تھا، لوگون نے بو جھنا شرق کیا کہ شراب کے سعل کی کھی ہے حضرت عمرت کی ہے۔
مالکھ حربین لذائی الحقہ دربیا ناشفاء ایکون نے بوجھنا شرق کیا کہ شراب کے ارسے میں ہار ہے شانی باین کونے
اللہ حربین لذائی الحضور بیا ناشفاء ایکونے میں ایکونے کہا ہے۔

الساير بر أيت اترى،

يَسْتُكُونَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِيْوِلْ فِيهُمَا إِنْحُرُ الْمُعْرَى الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْم كي بَرُوَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا كَلُبُو مُ كَمِدَكِوان وونون مِن بُراكناه ب اورفايد على يربكين

مِنْ نَفْعِهِ مَا ، (لقِه لا ركوع ٢٦) فايد عسالناه بُرهكر بيد -

اس آیت کے نازل ہونیکے بدرمجبی لوگ نٹراب بیتے رہے۔ایک دفیرایک انصاری نے حفرت علی اورحفرت عبد رخمن برعوف کی دعوت کے میٹر ایب بھی تھی، کھانے کے بدا خرب کا وقت آگیا ، اور صفرت علی نے ناز پڑھا نیٰ کین نشے خارمین کھر کا کچھٹر ہوگئے، (حضرت عمرنے بھر دعا کی کہ خدا یا شراب کے بارے مین صاحب صاحب بیان کردے)

اس پرمه آیت اُزی ،

كَ تَقْتُر بُواالصَّالُونَةُ وَ أَنْهُمُ مُسكَلَا لِي حَتَى الشَّكَ مِلْ السَّالِي اللَّهُ اللَّهِ السَّالِ ال

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، (نِسَاء)

اس آیت کے نازل ہونے کے بدوب نماز کا وقت آنا تھا تو انتصلی اللہ علیہ وہلم کے حکم سے ایک منادی اعلان " " کرنا تھاکہ کوئی مخمور نمازمین منشا مل ہونے پالھے "کیمن چونکہ عام حکم نہ تھا"س لیے نما زکے سوابا قی اوقات میں گوگئے تکلف بیتے پلاتے تھے ، حضرت عمر نے بھروہی دعاکی اسی زمانہ مین کھیلوگ شراب بی کراس قدر برست ہوسے کہ آبس مین مارپیٹ مک نوست پینچگئی۔ اس پر میر آیے اتری۔

سلانوابيشه مرزاب اورجراا ورمت اور تمارك تيزاليك

يااية الذين أمنوالتماكن والميليرك أَكَانُصَا بُ وَالْكَازُكُ هُمْ رِجْبُ مِنْ عَكِي الشَّيْطَانِ بِينِ ورشِيطان كَهُمَ مِن، ترتم ان عباراً وُكه تم كو كَا جَنَنْبِهُ وَلَا لَكُونَ مِنْ اللَّهُ مُكُالُونِي الشَّيْطَانُ نال عَلَى مِلْ مِثْمِطان تومرت يها بها بوكرتم لوكون من ر د هذه بربر الروه و بربر الرائز كه الربية من المحتمر المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة كالمنافرة كالمنافر

سله بربورا وا تعرابو داؤ دکتاب الاشربرين مركورسه به عله البردا و دين پورځ أئتين منين مركورېن - ملكرهندلفظ نقل كركے پوري آيت کی طرمت اشاره کردیاسی -

وَالْمُنْ مِنْ وَكُيْ مِنْ أَنْ مُرِياللَّهِ وَهُنِ الصَّالَةِ فَعَلَ ادْرَمَكُ وَمَرَاكَى إِرسَتِ اور نما زس روك دس،

توبولو!تم بإزاًت إو ؟

ر و دوج رود انترمنتهون ، (ما کر)

ر اِن آیتون کے نزول کے بدیشراب تطعاً حرام ہوگئی، اسی وقت انحضرت صلعمنے مینہ کی گلی کوچون مین منا دی گرا دی که آج سے شراب حرام ہی کبکین بااینه پشراب کی تجارت ا درخرید و فرونست جاری تھی ہے۔ میں پیجی حرام ہوگئی' الی نے سبحد نبوی میں لوگو نکو جمع کے اکا اُسی وقت اعلان کیا ،اس کے بعداسی سال نتے مکہ کے زمانہ میں آپ نے عسلے الاعلان اُن چیزون کی تجارت کی مانعت فرائی حبکاکھانا پار کھنا ناجاً زہر، آپ نے فرایا،

خداا وراس کے رسول نے نثراب مردہ اسور اور تو کی

ان الله ورسول محرم بيع الخمروالميتة

خرید و فردخت حرام کردی)

عه والخنزيروكلاصنام)

غور کر و، شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ مل بین آئی ، بااین ہما بھی تک پنین تعین ہوا کہ پرکسال كا وا قعرب ، محدثين اورار باب روايت اس امرين نهايت مختلف الآرا بين-

ما فظابن محير فتح البارى ،كاب التفيير سورة مائده باب ليس على الله ين آمدواين كلمة نين-

والى نى يظهران تحريمها كان عاوالفق سنة ثمان در بظاهريم مي مرته كرتزاب كى دست نوج كرك زماند مشيم

مین بوئی اوراسکی دلیل بیت که امام احد نے عبدالرحمن بن وعله

نمادوى اسمدمن لحرابق عبدالزحمن بن وعلة قال

سالت ابن عباسعن ببع الجزففال كان لرسول الله كرند مروايت كى ب كرين في معالمة والله

بومیاک شراب کا بیناکسات تواندن نے کماکران صفر میلام

صلى الله عليه وسلرصد، بن من ثقيف او دوس فلقيه

ر له صحیح نجاری د تنیسر آمینه اروا) وسیح سلی باب تحریم نیه الخرامین جصرت مالیشر فراتی بین کدا داخر سور و بقره کے نزدل کے بعدیس بین حرمت رابوا کا حکم سے یہ اعلان فرمایا ایراستین سشد. بن نازل بولی بین - س منگه صیح مخاری دسلم إب بخریم بیا انخردالیتهٔ دالاصنام سیله سره البنی جلدا دل مدین حربست شراب کی دو تاریخین د دمخنگف مقامات برکلمی گئی بن یسفیه ۲۸۸ بین سنگ داد در شفه ۴۵ مین سنسه کلماگیاہیے. بیلا بیان عام ارباب سیرکا ۶۶ د دسرا علامدا بن گرکی تیتن ہے لیکن صنفین سیرت البغی کی مہلی تیت بیان مذکور موتی ہے ادروہ اس باب میں عام محدثین کے ساتھ ہیں جیا المُراسِّينِ حِلِكُرمعلوم مُوكًا ) ك كايك شاقى دۇنىقى دە ئۇنىلىسى تەرە ئۇنىزى ئىلىم سەنى كىرىكى دۇرۇپۇرىيات دولىك شاشلىقىغى بىش كى كىيەخ دايا ئاكومادى نىدىن خالىغ راكى جوام كوداي

يوم الفتح براوية خمريه بها اليه فقال يأفلان الله علمت الن الله حرمها، الإ

ہاری راسے بین حافظ ابن جرکا خیال اوران کا استدلال صیح نہیں ، اس روایت سے صرف اس قد زاہت ہوتا ہے۔

ہوتا ہے کہ ان صاحب کو نیز اب کی حرمت کا حال فتح کمہ تک نہیں بعلوم ہوا تھا، یہ کمان ثابت ہوتا ہے کو اُس وقت تک حرمت نازل جی نہیں ہوئی تھی ، بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے رہنے والون کو بہت در پر کے بعد ہوائی معلادہ اس کے خور تعین رواتیون سے نابت ہوتا ہے کہ نتح کمہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو پڑی تھی۔

یکسی طرح مکن نہیں کہ شراب جبیں نا پاک چیز سٹ ہے ہوتا ہے کہ نتح کمہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو پڑی تھی۔

یکسی طرح مکن نہیں کہ شراب جبیں نا پاک چیز سٹ مہر جری تک حلال دہتی ، اورا مخضرت (عصبے اللہ علیہ وسلم) کی وفات سے حرف دو برس بہلے حرام ہوتی ہقیقت میں شراب ہجرت کے تیسرے یا چوستھ برس حرام ہوتی کو تی تھی۔

وفات سے حرف دو برس بہلے حرام ہوتی ہقیقت میں شراب ہجرت کے تیسرے یا چوستھ برس حرام ہوتی تھی۔

موری حرمت از سے دو برس بہلے حرام ہوتی ہقیقت میں شراب ہجرت کے تیسرے یا چوستھ برس حرام ہوتی تھی۔

موری حرمت از سے دو برس بہلے حرام ہوتی ہقیقت میں شراب ہجرت کے تیسرے یا چوستھ برس حرام ہوتی تھی۔

موری حرمت از سے دو برس بہلے حرام ہوتی ہقیقت میں شراب ہجرت کے تیسرے یا چوستھ برس حرام ہوتی تاریخ کے ساتھ اسکی حرمت کے احکام مجبی از سے ، قراش عموا اتجارت بیشہر سے ، ان میں جوام کی سے نہایت تدریج کے ساتھ اسکی حرمت کے احکام مجبی از سے ، قراش عموا اتجارت بیشہر سے ، ان میں جوام کی سے نہایت تدریج کے ساتھ اسکی حرمت کے احکام مجبی از سے ، قراش عموان تجارت بیشہر سے ، ان میں جوام کی دین عموان کی سے نہایت تدریج کے ساتھ اسکی حرمت کے احکام مجبی از سے ، قراش عموان تجارت بیشہر سے موام کی دو برس کے ساتھ اسکی حرمت کے احکام مجبی از سے ، قراش عموان تھا ہوتی اس میں ہوتی ہوتا ہوتا کے اس میں ہوتی ہوتا ہوتا کی سے بھران کی دو برس کے ساتھ اسکی حرمت کے احکام میرس کی سے تعربی سے بھران کی مورث کے احکام میں از سے ، قرائی عرب کے دو برس کے ساتھ اسکی کی تو برس کے دو برس کے درس کے دو برس کے د

(سلده مسندنای برتاس به به رست به به بن صاحب کاید واقد برو وقبیدانیف یا و دس سے تھے انقیف کا قبیله مشد بین سیان بودا اور و و س کو بست بیسا اسلام لا بیسے سندنی دور میز بست به بن کو خراب کا بینا گوست مین حام بودیا تقا ایکن خراب کی جارت بدینین بولی تھی۔ جانچ بیسات و و میسہ عبیا کہ ہم ابھی مین میں بیسلے کلواسے بین کو خراب کا بینا گوست مین حرام بودیا تھا، لیکن خراب کی جارت بندینین بولی تھی ۔ جانچ بیسات میں میں بیسلے کلواسے بین کو خراب کا بینا گوست مین حرام بودیا تھا، لیکن خراب کی جارت بندینین بولی تھی ۔ جانچ بیسات میں میں میں میں میں کا موحق ، موالوت میں بیسا کہ موست سے آخریاں نازل ہوئی ہوئی ہی المی میں میں میں میں کا موست سے آخریاں نازل ہوئی ہوئی ہی بیشن کو میں میں میں خواج میں بیسا کہ موست سے آخریاں نازل ہوئی ہوئی ہی بیشن کو کہ میں میں کہ موست سے آخریاں نازل ہوئی کو میں میں کو خراب میں کا موست کی جا ب میں کہ بین کو خواج اور میں میں کو خواج اور میں کو خواج اور میں کو خواج اور میں کو خراب بین کھتے ہیں، خلت دیکن ان کا موست کا بین کو خراب میں کو خواج اور میں کو خواج اور میں کو خواج اور میں میں کو خواج کو خراب بینے کی حرست کی بود خواج کو خواج کی بین کو کہ میں ان کو کہ ہوئی ہوئی میں اور موج کو کہ کو خواج کو خواج کو خواج کو خواج کو خواج کو خراب بین کو خواج ک

س اسا الفرسود

اور دولتمندسوداگرستے، دہ غریون اور کا شنگارون کو بھاری جم سورپر روبہ قرض دیتے اورجب کک قرض وصول نہوا ہا میں ماس سرمایہ کو ہمرسال بڑھاتے جائے ، خوراً تحقیرت رہسلے اللہ علیہ وہم ہے جائے جائے ، خوراً تحقیرت رہسلے اللہ علیہ وہم ہے جائے جائے ہے ، آتحفیرت رہسلے اللہ علیہ وہم ، آتحفیرت رہسلے اللہ علیہ وہم ، آتحفیرت رہسلے اللہ علیہ وہم ، آتحفیرت رہسلے ہیں اور سونے کے اُدھا رخرید و فروخت کو سو و قرار دیا ایک محلف تھے ، آتھا ، سرب پہلے آپ نے چا ندی اور سونے کے اُدھا رخرید و فروخت کو سو و قرار دیا اور چا گئے سود کے اور چا گئے مانوت آئی اور یہ آئیت اثری ،

لِيَّا أَيُّهُا الَّذِنِ يَنَ آمُنُو الْاَتَاكُمُو الرِّبِ إِلَّصَعَافًا مل إِلَّهِ وَمَنْ جِلْنَ سِر وَهُمَا يَاكرونا ورحندات النَّا اللهُ الل

اس کے بعد آپ نے بہمنس انٹیار کا باہم گھٹ ٹرھ کے مبادلہ منع فرمایا، سئے میں نو وہ نیج برکے موقع برسلما لا سے ابودی سو داگر دن سے لین دین شروع کیا، اُس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ سونے کو انٹر نی کے بھا وُگھٹا بڑھا کر ابیج سود کر دن سے لین دین شروع کیا، اُس وقت آپ نے اعلان فرمایا کہ سونے کو انٹر نی کے بھا وُگھٹا بڑھا کر ابیج بیا بھی سود کسی سود کی حرمت کے تعلق تفصیلی احکام مشدین نازل ہوئے۔ اُل عمران سے بعد سور کہ ترمت کے تعلق تفصیلی احکام مشدین نازل ہوئے۔ اُل عمران سے بعد سور کہ تجوہ بین سب سے بیلے بیا بیت انزی،

اللّذِن كِمَا كُلُونَ كَا كُلُونَ الرّبِ لِهِ الْكَالِيَّةُ وَمُونَ إِنَّ كُمَا لَقِقُ مِن وَهُ اسْ طَحِ كَارْ اللّهِ عِلَى اللّهِ اللهِ اللهِلْمُلا اللهِ اللهِ اللهِ ا

برس المراب بي اوريسب أسى دن خرده المحدون المراب بي اوريسب أسى دن خرده المرك المرك المراب بي اوريسب أسى دن حميعًا شهداء و دوالك قبل فيريمها ، منهد بوسه المراب كي مرمت سي بيل موا-

اس روایت کے ساتھ حضرت انس کی اس روایت کو طاؤ، جواس کے بعد ہی واقع ہے:

نقال مبغی القوم قتل قوم وهی فی بطنهم رقال فانزل الله حرست تراب کی این نازل مهر کی تر بیض و کرکنی کی کوک اسطالین در دلیس عیلے السف بین آمنوا ایخ) سیکنی مین کوخراب ایجی پیشین تقی ایپریداً میت ارتی کرمون نیز کوچین بنین اس

له موطاالم الك باب الرباد، شكه ابن جريف آيت ربا، شكه ميح سلم باب الصرت ميمه صحاح كما ب البيرع -

in si

كربيا ورسود كامعا لمرايك بي بؤخدان بيح كوتوطلال كميا اورمودكو ادرده إزاً گيا توادسكو دې لينا چاسي جربيل ديا -

تَكَالُو إِنَّهُمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْلِ اللَّهِ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الْبِوَافْنَ جَاءُلُا مُوْعِظُةُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنَا نَتَهَلَى حَرْمُ رَدِيا بِسِ جَكَ إِس فَاكَ وَفِ سِ فَعِيمَت كَى إِسْفِي فَلَهُ مَا سَلَفَ ،

۔ لوگون کویہ اعتراض تھاکہ سو دمبی ایک شم کی تجارت ہی، جب تجارت جائز ہے توسو دکیون حرام ہے ، اس سوال کا جواب توکتاب کی د وسری حبد ون بین آئیگا، بیمان صرف سود کی تاریخ حرمت سے بحث ہے۔ بهرهال اس کیت این بھی سود کی طعی حرمت کا فیصلہ نہوا۔ اور تھوڑ ہے ہی و تفد کے بعد غالباً سشہ بین ہے ایت نازل ہو گی۔

إِنَّا إِنَّكُمُ النَّذِينَ آمَنُوا اتَّفَقُ اللهُ وَذُرُوا مَا بَفِي مِنَ الرِّيْلِ سلال ضاعة روادر وج إ قى ره كيام اسكو فيوثر ووالر

رِن كُنتُهُ وَمُونَ مُن كَانَ لَمُ وَلَمْ عِلْوا فَا ذَ لُوا لِجُرْدِ بِرِن كَنتُ مَن مِن مِوراً رَم وَ الرم وكوف ورمول سے الانے كے ليے تيار مِوجاوً الله وكر الله وكرس وإلى تبنيه معلكم لدوس أموالكمركا الربارة ما دوم كواب راس المال كائ ب- متم كسي بالمكرو تَظُلْمُونَ وَكُولَتُظْلُمُونَ ، بقيه، ا در ختم رکو ای ظلم کرے۔

یہ آیت جب اُزی تو آپ نے سجد میں تا م سلمانون کوجم کوسے جب کم شایا سے میں اہل تھرال سے جو المعا بدات سلح ہوئے اُن میں ایک و نعر پیھی تھی کائرود نہ لین گے" ذیج بسلہ میں حجرالوداع کے موقع پر اس آیت کے انزول سے بیلے تام ملک عرب میں حبقدرسودی معاملات تھے ،آب نے سب کو کالعدم قرار دیا۔ حضرت ابن عباس فراقے بین کرسود کی حرمت کا حکم اسلام کے سیلیدا احکام کی سے آخری کوئی ہی

< 学様:</br>

له صحح نجاری وسلم باب تریم بهی الخمر، شده ابو دا وُد ، باب اخذا لجزیتر - ستاه صحح نجاری تفییر ریت والقوالیهًا ، (لقره)

## سَالِ احْبِرُ حَبِيرًا لُودَ لِعَ اخِتَامُ فُرْضِ بَوْتُ

## ذبيج منك شهطاب*ق فرورى تلتاي*ئة

جب فداکی مدراً گئی اور کیسنتے ہو گیا اور تونے دیکے ایا کہ وگ ضلاکے دیں میں فرج کی فوج واضل ہورہے ہیں، تو ضداکے حدکی تبییج

مره، اور استنفارك، خدا تويسبول كرنے والا بى-

إِذَا جَاءَ نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتَحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَلُحُلُقَّ

فِيُ دِيْنِ اللَّهِ اَ فَوَاْجًا فَسَيْرُمِ يَهِي رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ الْ

إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا،

بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کونصرت اور خے کے معت بلہ میں شکر کی ہدایت ہونی چاہیے تھی آبیج اور استغفار کو فتح سے کیا منابعت ہی وہ ہی تا ہے۔ وہ کون نے فتح سے کیا منابعت ہی وہ ہی بنا پرا کی صحبت میں حضرت عمر خانے محابہ سے اس آیت کے سنی بوجھے، لوگون نے مختلف سنے بتا ہے ، حضرت عمر اللہ بن عباس کی طرف دکھا، وہمن تھے اور جواب ویتے جھکتے تھی حضرت عمر نے انکی ڈھارس بندھا کی تو اہنون نے کہا کہ ہم آیت انحضرت منابع کے قرب وفات کا اعظم لان ہے کہ استغفار استخفار است کے لیے مخضوص ہے ۔

اس <del>سورہ</del> کے نازل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہوگیا تھا کہ رطت کا زمانہ قریب آگیا ،اس لیے اب ضرورت تھی کہ تام دنیا کے سامنے شریعیت اوراخلاق کے تام اصول اساسی کا جمع عام میں اعلان کر دیا جائے ،آنحضر شیافتم نے ہجڑت کے زمانہ سے اب مک فریفیئر جج آ دانہیں فرمایا تھا۔

 ایک دت تک توقیش سدراه رہے جملے حد ملی کے بعد موقع بلا الیکن صالح اس کے مقضی تھے کہ یہ وض سب سے آخرین ا داکیا جائے۔

ہر خال و و تعدہ مین اعلان ہوا کہ آنحضرت ملم جے کے امادہ سے مکرتشریف کے جارہے ہین ایم خبرون تھ جیل گئی،

ا در شرف ہم کا بی کے لیے تمام عرب امنڈ کا یا، رسنیچر کے دن ) و و تعدہ کی اس این کو کا پ نے عسل زمایا اور جا در اور تنمد

با ندھی ، نماز ظرکے بعد مرینہ سے با ہر نکلے ، تمام از واج مُطہرات کو ساتھ جلنے کا حکم دیا ، مرینہ سے چھیل کے فاصلہ پر

ذوالحکی خلیک مقام ہی جو مرینہ کی میقات ہے ، بیمان ہنج کر شب بھرا قامت فرمائی اور دوبار فیسل فرمایا ،

حضرت عالیشہ نے اپنے بات سے آپ کے جسم مبارک بین عطر کلا ) اس کے بعد آپ نے و در کھت نما زا دا

کی انھے قصوا بر سوار ہو کراح ام با نم عفا اور ملبند اواز سے یہ الفاظ کے ۔

لِسُّكُ لِبِّنَاكُ لِلْهِ عَلِيْبِ لَكُ شَهِ مِلَ لَكُ لَيْبَ مَعَ اللَّهِ عَلِيْبِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللَّهِ اللْمِلْ

حضرت چا برم جواس حدیث کے داوی بین ان کا بیان بر کہ بین نظاً تھا کر دیکھا تو آگے تیجھے ، دائین ا انین جہان تک نظر کا م کرتی تھی ، آ دمیون کا جبکل نظراً آتھا ، انتخفرت مسلم حب بلیات فراتے تھے توہرطرت سے اسی صداے علنلدائیگر کی اوا زبازگشت آتی تھی اور تام وشت و جبل کوئے اُٹھے تھے ،

نتح کم بین آب نے جن منازل مین نمازاداکی تھی، وہان برکت کے خیال سے لوگون نے سجدین بنالی مین انحضرت صلعم ان مساجد مین نمازا داکرتے جاتے تھے ، سرت بہنچا خسل زمایا ، و دسرے دن (اتوار کے روزودا مجر

کی چار ماریخ کونیے کے وقت ) مکر خطر میں داخل ہوے - مرینہ سے کم کا پر سفر نوز دن میں سطے ہوا - خا مذانِ ہاشم کے الرکون نے آمدا مد کی خبرشی توخوشی سے بابرکل اے ، آپ نے فرط مجت سے اونے پرکسی کو اگے اورکسی " "او پچھے پٹھالیا کیمینظریرا تو فرما یا کہ" لے خدااس گھرکوا ورزیا دہ عزت ا درشرت وسے " پھر کعبہ کا طوا ن کیا، طوا سے فاغ مورمقام ابراہیم مین دوگا خاداکیا وریہ ایت بڑھی۔

كَاتَّخِنْ وُامِنْ مُعَامَم إِنْوَاهِ فِي مُصَلَّقَ اورمقام ابرائهم كوسجده كاه نااؤ-

صفاير بيسنے ترب ايت پڑھي۔

صفاا درمرد ه خدا کی نشانیان ہن-

إنَّ السَّفَا وَالْمَرْ وَلَامِنْ شُعَاتِمُ اللَّهِ

ربیان سے) کعیہ نظراً یا تربیالفاظ فرائے۔

ادراني نبده كى مردكى ادراكيلة كام قبايل كوشكت دى -

كاله الاالله وحدى لالشريك له له الملك له في فداك سواكوني فدانين اركاكوني شركي نبين اسك

الحليجي ويميت وهوعلى كل شيَّ قد برلا إله يصلطن ادر ملك درجري وه ارتاا درعابّا ابرا دروه تام جزونر

كالله وحل لا، انجزوعل لا، نص عبى لا وهنو تاديج كوئى ضرانيين مرده اكيلا ضراء است اينا وعده يوراكيا

الاحزاك وحلاه،

صفاسے اترکوہ هروہ پرتشریف لائے بیان بھی دعا ُوہنگیل کی، اہلء بسایام ج بین عرہ نا جائز سمجھتے تھے،صفا دمردہ کے طواف وسی سے فائغ ہوکرا پ نے ان لوگون کو جنگے ساتھ قربا نی کے جا نورنہین تھے،عمرہ ا ا مام کرکے احرام اتار دسینے کا حکم دیا، تعض صحابہ نے گذشتہ رسوم الوفہ کی بنا پراس حکم کی بجا اً دری میں معذرت کی اعظ صلعمنے فرمایا "اگرمیرے ساتھ قربانی کے اونٹ نہوتے توہین بھی ایباہی کرتا "حضرت علی حجۃ الوداع سے کچے پہلے ا مین بھیجے گئے تھے، اسی وقت وہمینی حا جیول کا قا فلولیکر مکہ بین دار دہوے ،چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جا نورہ تھے اس لیے انہون نے احرام نہین آتا را ،جمعرات کے روزاً تھوین بارغ کواپ نے تام سلمانون کے ساتھ ك نال إب استقال الح ، كم الودارو، منی مین قیام فرایا- دوسرے دن ندین ذیج کو تبور کے روزہ صبح کی نماز پڑھکر منی سے روانہ ہوئے،

قریش کا معمول تھاکہ حب مکھ سے ج کے لیے نکلتے تھے توعوفات کے بجائے مزولفہ مین مقام کرتے تھے جو حرم کے صدود مین تھا، ان کا خیال تھا کہ قریش سے اگر حرم کے سواکسی ا ورتھام مین مناسک جج ا داکیے توانکی شان مکیا گئین فرق آجائے گا لیکین اسلام کو جرمسا وات عام تا ایم کرنی تھی اس کے لیا ظرسے پڑھیے سے روانہیں رکھی جاسکتی تھی،

يه اعلان كرا ديا

قفواعلى مشاعل كمرفأ نكموعلى (ديث من ادمث البيكم بواهيم كالمين المين عدر مقات مين تُقرب ربوكم لمين باب ابراميم كي وراثت بربهو-

لینی عرفہ بین حاجیون کا قیام حضرت ابرائیم کی یا دگارہے اوراُنفین نے اس مقام کواس غرض خاص کے ایس متعام کواس غرض خاص کے لیے متعین کیا ہے ، عرفات بین ایک نقام نمرہ ہے وہان آپ نے ایک کمل کے خیمہ بین قیام فرمایا ، ووہپر ڈھل گئی تدنا قدیر جبکا نام تصنوا دیتھا ) سوار ہوکرمیدان میں آئے اور ناقہ کے اویر بی سے خطبہ بڑھا ،

(آج ہیلا دن تھاکہ اسلام اپنے جا ہ و حبال کے ساتھ منو دار ہوا' اور جا ہلیت کے تام ہیودہ مراسم کومٹا دیا' اس لیے آپ نے فرمایا'

سله صحح نجاری باب الدقون بعرفة سله الدوائد و موضم الوقون بعرفه سله یه اوراس کے بعد سے تام عوبی جلا کفرت صلع کے خطبہ کے گڑف این -ریہ جملے کسی حدیث میں کیجا بیان نہیں ہوسے اپن اسلیہ ان کو مختلف ما خذون سے حمیح کرنا پڑاہئے صبیح کجاری اور صحیح سلم ( باب جمة البنی و باب الدیات) اور ابو واؤد ( باب الا نه بابلی حضرت عبابر خاصرت الدیات) اور ابو واؤد ( باب الا نه بابلی حضرت عبابر خاصرت الدیات) اور ابو واؤد ( باب الا نه بابلی حضرت عبابر خاصرت الدیات) اور ابو واؤد ( باب بابر الا نه بابلی حضرت عبابر خاصرت الدیات) اور ابو واؤد ( باب بالا نه بابلی حضرت عبابر خاصرت الدیات) اور مین الدی میں ابو ابو ابول میں کچھا ور بابی نین شرک ابون میں ابول میں ابول میں کہونے اور بابی ابول میں کچھا ور بابی نین کسی اور میں کہا گئے ہیں۔ اور اس کے جابا حالے و سے کہا ہوں کہا گئے ہیں ابول میں ابول میں

تام مالك نے مختلف صور تون مین قائم كرر كھا تھا، سلاطين ساير بزدانى تھے، جنگے آگے كسى كوچون وجراكى مجال نہ تھی، ائمہ مزمہب کے ساتھ کو ٹی شخص مسایل مذہبی میں گفتگو کا مجا زمز تھا بشرفا ر زملیون سے ایک بالاتر مخلوق تھی، ملام آقائے ہمر خمین موسکتے تھے، آج مرتمام تفقے، برتمام امتیازات، برتمام حد نبدیان دفعتَّہ لُوٹ کئین، رہباون من رور در رور روز) را کا دور رور اور الدون من اور در الراز مردر مردر میں اور در الراز مردر میں الدیمار ع بي كرِّجي برِا ورِّجي كوع بي رِكو أي ففيدات بنين تم سب ا دم كي اولاد بي العربي فضاعلى المجيى ولا العج فضائع العربي للم عراف المرار رام المرار مرام المسروس والا الأثني ا ابناء آدم وآد وس المانولة وعمالة بيزيل موداوراً دم خاك سے بنے تھے، ملان سلمان إيم معالى بين - (طبري وا بن حاق) انكل مسلم إخوالمسلم وإن المسلمين اخركًا، تمهائه عنام! تمهار ظام إجوخود كها أوا واي ان كوكها أو اجوخور أرِّقاً كمام فاءكم اطعموهم همامًا كلون و مینودین ان کوئینا دُ ، اكسوهم مما تلبسوك دابن سدربند عرب بین می خاندان کاکوئی شخص کسی کے ہاتھ سے تل ہوتا تواس کا انتقام لینا خاندانی فرص ہوجا تا تھا۔ یہا تک

ا در عرب کی زمین بهیشه خون سے رنگین رہتی تھی ، آج بیرب سے قدیم رسم عرب کاسب سے مقدم فحز ، خاندانو کٹا ابقیه ماشیصنگرنشته) دورایک روامیت مین حضرت ابن عباس خطبه کا دن بوم عوفه یعنی ۹ دیجها ورحضرت ابر مکره ۱ درحضرت ابن عباس مرک ۔ واپنون مین بوم النحریعنی ۱۰ ذیج<sub>و</sub>متا نے میں بعض روابتین ایام النشریق سے خطبر کی بین ۱۰ بن اسحان سنے اسکوسلسل خطب کے طور پر لْقَلْ کیاہے ،۱ بن ۱ ج، تر مذی ا ورسندا حدمین خط<sup>ب</sup>ہ حجۃ الو دا ع کے چند فقرے منقول ہیں جن مین برتھر بح نہیں کرک تاریخ کے خطبہ میں کہنے به زمایا، بهرحال محاح سترا درمه ایندکی تام روایات کو کیا کرنے سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ آسیا سنے اس جج مین تین د فدخطبہ دیا۔ ۹ ڈیجہ بوم عوفه كو- ١٠ ويجيلوم النحركو› درتم بسرا خطسها يأم التشريق مين ١١ يا ١٢ ويجيكو ١١ خطوك ين اصولي طور ريعض باتين مشترك بين ا دربوض مختقالمقام ا ہمین ایر بہت مکن ہے جیسا کا بعض محدثین نے تصریح کی ہے کہ جو تکہ مجمع بہت بڑا تھا اور جو بنیام اپنی امت کو مہنجا نا چاہتے تھے وہ نهایت ر اسم تعالاس میں آب نے اپنی تقریر کے تعفی تعرب کرراعادہ فراس)س (کے میں مقربی کا اور میں کی کتا ہوں میں مجھے نہیں ون مروك مرتصعي الماء ترمزي آخركماب المناقب اودالودارد- باب المفاخر بالاصاب بين استكريم من منهوم مذكورب ،ان الله اذهب عنكم غبية الجاهلية وفخ ها بالأقباء انماهومومن تقى وفاجد شقى الناس كله مدبنوآدم وآدم خلن من اللزاب الكن اس روايت من جرالراع كا نام نيين ٢ البية مورخ ليقوبي في جتيسرى صدى بجرى مين تفا اير فقره خطير تجرّ الوداع مين قل كيا بي صفي ١٢ الميع يورسيس)

اکر *سیکرط*ون برسس گذرجانے پربھی یہ فرض باقی رہتا تھا ؟ اوراس بنا پراڑائیون کا ایک غیر منقطع سِلیسلہ قابم ہوجا آتھا ؟

50,111

بر فونستنار ا درد باجاتاب، (ا دراس کے بیے نبوت کا منا دی سے پیلے اپنا مونراپ بیش رئاہے)

ودماء الجاهلية موضوعة والله ول دم اضعمن عاميت كتام فون (ييني انتقام فون) باطل رديك،

اورسے پہلےمین (اپنے فاندان کا فون) رہوتہ بن الحرث کے

دما ئنادم بن رىبعتربن الحرث ،

لفيفے كا خرن إطل كردتيا مون-

(صيح بالمصطفوكم والووالوواب روايت جا برغ)

(تمام عرب مین سودی کار دبار کاایک جال معیلا مواتها جس سے غرباء کاریشہ ریشہ کبڑا ہواتھا اور ہمٹیہ کے لیے و ہ اپنے ترضخوا ہون کے غلام سِنگئے تھے ، آج رہ دن ہے کہ اس جال کا ٹار تا رالگ ہوتاہیں ۔ اس فرض کی تحمیل کے ليرجى معلِّم عن سب سے بہلے اپنے فا ندان كوييش كرا ہے۔

ود باللجاهلية موضوع واول د بااضع ربانا ربا اضع ربانا ربا الماري كام مودي باطل رديك ادري بهداب

خاندان کاسو د،عباشی بن عبدالمطلب کاسو د باطل رًا بون)

عباً س بن عبد المطلب ، رصيح ملم والروالود)

کے تک عورتین ایک جائداد منقولہ تھیں ، جرقمار با زلون میں والوُن برجرِ بھا دی جاسکتی تقین ، آج میلا ون ہے كه پرگردِ وِمِظلوم، بيصنعنِ لطيعن، بيج بهزاً زَك، قدر داني كا تاج بينتا ہے،

(عورتون کے معاملہ میں خداسے ڈرو)

فا تقوالله في النساء (يعجم سلم والبرداور)

إِنَّ لَكِم على نسأ مُكم عنقا ولهن عليكم حقال طرى ابن الم وغير منها راعور تون يرا ورعور تون كاتم يرصّ ب-

عرب مين جان ومال كى كويميت نرتقى، تتخص حبكرجا بتا تقاتس كرديّا تقاءا ورَّسِ كا مال جا بهتا تقاجهين ليتا

تفارآج امن وسلامتي كابا دشاه نام دنياكوسلح كاپيغام سناتاب

له رسیه قرایش کے خاندان سے منتھ ۱۰ دران کے خون کا انتقام لینا میراث کی طور مراکب فرص خاندانی چلاآ باتھا، (رسعیر بن حارث بن عبالطلب غضرت صلعم کے جازا رہوا کی تنے ، ا دربیض روایتون مین خو داُن کے قبل کا ذکرہے لیکن میں جے نہیں ،رمبیرخلافت فاروقی ک<sup>اس</sup> زندہ تھے درست ہے وفات بالی صبحے ہیہ ہے کہ رہیدیکا ایاس نام ایک ہٹیا تھا وہ قبیلہ نی سعد بین برورش پار اہتھا کہ نہیل نےاسکونٹل کرڈالا۔ دکھیو ورا رُوه وصحيح مسلم اباب جدّ النبي سلعم اورزرقاني جلد يسفيل ٢٠)

ے انحضرت صلیم کے بچاعباس اسلام سے پہلے سود کا کار وبار کرتے تھے ، بہت ہے لوگون کے ذمہ ان کا سود باتی تھا ، (دیکھ تینسیارایت را دسمان کے بدائی نے زن دشوکے فرایض کی تفسیل فرائی) ترتها راغون اورتهارا مال اليامت اسيطي وام ب

إنَّ دما تكروامولكوعليكول مركى مندلومكرهذا في شهركمهنا

فى بلككوهنالى يويةلقون كبكوريح بارى وسلوالدواؤد وغيرى معطح يدن يرميندا وريشهرحرام ب-

(ابسلام سے پہلے بڑے بڑے خلامب دنیا مین پیا ہوئے کیکن اٹلی بنیا دخددصا حبِ ترکھیت کے تخریر کامول

پرنه تھی، اکوخدا کی طرف سے جو ہرایتین لمی تھین نبدون کی ہوس پرتنیون نے آئی حتیقت گم کردی تھی، ابری مزمہب

کا پنراپنی زندگی کے بعد ہوایات رئانی کا مجموعہ خوداین ات سے دبنی امت کوسپرد کرا ہوا در تاکید کرا ہی،

مین تم مین ایک چیز مجهور اما بون اگرتم نے اسکو مضبوط کولیا

وانى قىل تزكت فيكم ما لن تضلوابع لى ١٧ن عنصم

توگراه منهوگ، وه جركيات و كاب الله!

به كتاب الله ، (صلح)

اس كے بعدا بانے چندا صولى احكام كا علال فسلير مايا،

خدائے برحقدارکو (ازروب وراشت)اس کا حق

إنَّ الله عن وجل قلااعطى كل ذى حق

دیدیا اب کسی دارت کے حق مین وصیت جائز جنیین،

حقه فالأوصية لوارثٍ

لاگائس کا ہے جیکے بستر ریبدا ہوا، زنا کا رکے لیے چھر

الولدللفزااش وللعأهرا لجروحسأ بصمر

ب اوران کا حاب خداکے زمیرے ۔

عيلے الله۔

جوار کااپنے باکی علاوہ کسی اور کے نسبے ہونے کا وعوٰی کرک

من ادعى الے غير ابيه وانتمى الے غير

اورجوظام لینے مولی کے سرکہ کی درطونا پنی فبست کرے ایٹر الی منت

مواليه فعليه لعنة الله،

النعورت كوافي نومركه السين اكل جازت كي بغير كوريا

كالايمل لا مرء تإن تعطى من مال زوجها

جائز نهين وفن داكياجائ عاريت دالس كياب عطيه

شيئا الابادنه الدين مقضى والعارية موداة

لوها اجاب اضامن اوان كا دمه دارسي)

والمنحة مردوديٌّ، والمزعيم غارم ،

ً (كه سنن ابن ما ج إب الوصايا ومشدالبردا و طبيانسي بروايت ابي الم مترالبالي ١٠ بردا و ر، كمّاب الوصايامين مختفراً سبعه ابن سعدا در اابن اسحاق نے بھی اسکی بسندر وایت کی ہے کہ یہ وفد کے خطبہ میں آپ نے فرایا ہے

يه فرماكراً بيان مجمع كى طرف خطاب كيا،

انتم ستولون عنی فاانتم فا مگلون دیج ملم الدواؤد) تم می حداکه ان میری نبت پرهیاجائیگا، تم کیاجواب و رسگر، محابر شنے عرض کی درہم کمین سکے کر آپ نے ضلاکا پیغا مین چا دیا ، اور اپنا فرض اور کرویا ، آپ نے آسان کی طرف انگری اُٹھائی ، اور تین بار فرمایا ،

اَلْيُوْ مُ الْمُلْتُ لَلَّهُ وِيْنَكُمُ وَالْمُمْتُ عَلَيْكُمْ اللهِ اورايِي نعت الله وين كوسمل كرديا اورايي نعت اللهو مُ النَّوْ مُ الله الله عليه الله وين كوسمل كرديا اورايي نعت المُعَمِنَ وَرَضِيْتُ لَكُمُ اللهُ اللهُ وَيْنَا ، تام كردى اورتها رسيد نهب اسلام كوانتاب كرابيا - العُمْيَةِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ اللهُ مُوانْنَا ب كرابيا -

نهایت چرت انگزا درعبرت خیز منظریت کارشا بهنناه عالم جوقت لاکھون آ دمیون کے بیٹے مین فرمان بائی کا اعلان کرر انتها ،اس کے تخت شاہنتهی کا مند وبالین دکہا وہ اورع ق گیری ایک دوبیہ سے نیا وہ قیت کا ندتھا )

(خطبہ سے فارغ ہوکر آپ نے حضرت بلال ہ کوافران کا حکم دیا ،اور ظراورعصر کی نمازایک ساتھ اوراکی ،
پیرنا قدیر سوار ہوکرموقعت تشریعی لئے اورو ہان کھڑے ہوکر دیر تک قبلہ رودعا و بین مصروف رہے ، جب فات با قدی زمام

دُو و بنے لگا تو آپ نے و ہا ن سے جانے کی تیاری کی حضرت آسانٹ بن زیرکواؤٹٹ پر بیجیے بٹھالیا، آپ نا قدی زمام
کیفنچے ہوئے تھے، بیمان تک کہ اسکی گرون کی و سے بین آگلتی تھی ، لوگون کے بیچوم سے ایک اصطراب سا بیدا ہوگیا تھا ، لوگون کو دست راست سے ،اور بخارتی بین ہے کہ کوڑہ ہے آپ اشارہ کرتے جاتے ستھے کہ آہمت

العکنی<del>نة یا اسک</del>وناس السکیند ایم<sup>ا</sup> الناس و میرم نجاری و لم دابرداُدد ) گراسکون کے ساتھ الدگر اسکون کے ساتھ ، اثنائے راہ مین ایک حکمار ترکر طہارت کی ، اُسا مہنے کہا ، یا رسول المشرنما ذکا وقت سُنگ ہور کا ہم ، فرایا

أنهستد!! اورزبان مبارك سے ارشا دفرارہ تے،

(له صبح بخاری دهیج سلم دا بودا ؤ د د غیره (ابن سعد بین تصریح خاص سے) مله طبقات ابن سویسفی ۱۲ دکتاب لشاکل للترندی وابن ماجر)

اندکار ق آگ آ آ ہے ، تقوری در کے بعد آ ہے تام قافلہ کے سائی مرولقہ ہنے ، بہان پہلے سفر کو ناز بڑھی ، اسکے البدلوگون نے اپنے اپنے اپنے بڑا دُر جاکر سوار بول کو تجایا ، ابھی سا مان کھر لئے بھی د پائے تھے کہ فوراً ہی نماز عشا کی تاہیر ہولی الفان سے ناز ہم ہوکراً ہا بیٹ سے کے اور سے جاک اور سے جاک اور سے جس میں آ پ نے ناز تہجدا دا نہیں فوائی، شج مورے اُٹھ کا جامت المنز بھوٹ کے اور سے جس میں آ پ نے ناز تہجدا دا نہیں فوائی، شج مورے اُٹھ کا جامت المؤل ہا تھا ، اور اس پاس کے بہاڑ دن المؤل ناز بڑھی ، کفار قریش ہر و لفیرے اُموت کوچ کرتے تھے جب اُفتار بار مورب سے چک جا ، اکتفرت صلم نے اس کی چیٹون پر دھوب شکے گئی تھی اُموت با واز لبند کہتے تھے ، کوہ ٹیر اُدھوب سے چک جا ، اکتفرت صلم نے اس کی چیٹون پر دھوب شکے گئی ہوئی کی دسوین تاریخ اور نیچ کا دن تھا ، اور تور نور زور رور نور سے منامک کی گئی تیا ہم دیے جائے ، وار ہوگوں کو خطاب کرکے ارشا و قرآئی ،

مذمب بین غلوا ورمبالغه سے نجیج، کیونکم تم سے بہل قویین اسی سے بریاد موہمن ، اياً كو والعُلوف الدين فأنم اهلك قبلكم العُلوفي الدين (ابن اجرونا يُ)

اسی اتنادمین آب یو بھی فرماتے،

ج کے مسائل سیکہ یو، میں نہیں جانتا، سٹ ایر کہ اس کے بعد

لتاخذ وامناسكم فأن 18در ك لطف اج

بعل ججتی هاله (سلم دالودادد) جعل فرت آئے۔

ا بمان سے فارغ ہوکر منے کے میدان مین تشریف لائے ، داہنے بائین آگے تیجے تقریباً ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک مجمع تھا ، مها جربین قبلہ کے داہنے ، انصار بائین ، ادر نیچ مین عام سلمانون کی صفین تقبین ، انحضرت صلعم ناقد پر سوار تھے ؟

له صح بخارى والوداؤر، كم الردادُد، كم نسائى-

4 ¥

حضرت بلآل کے المحقین ناقر کی ہمارتھی، صفرت اسامہ بن زیدنتھے بیٹے کپڑا انگرسایہ کیے ہوئے تھے، آپ نے افظار کا کا است نے ماست تھے ، زمین سے افظار کھا کواس خطیم الشان مجمع کی طرف دیکھا تو فرالیض نبوت کے ۱۳ سالہ تائج کا ہون کے سامنے تھے ، زمین سے آسان کے قبول واعترا دین کا فورضور فشال تھا ، دیوان تضامین انبیائے سابقین کے فرالیفن بلیغے کے کارنامنیج ختم رسالت کی ہمرتب ہورہی تھی ، اورونیا اپنی خلیق کے لاکھون بس کے بعد دین فطرت کی تحمیل کا مرّدہ ، کا کنات کے ذرہ فررہ کی زبان سے سن رہی تھی ، عین اسی عالم ین زبانِ حق محمد رسول الشراصاء الشرعید دیم ) کے کام و دہن بن از مرمہ بررواز ہوئی )

اب ایک نئی شریت ، ایک نظام اورایک نئے عالم کا افادتھا، اس بنا برارشا و فوایا، اس الیارشا و فوایا، ان النگ ان الله این این الله ا

السهوات وكالأدض (بردايت ابوكمره) كاج بيمراسى نقطريراً كيا ،

(ابرام من خطی است می اوت (ج) کاموم اینی مگرست به شاگیا تها، اس کامب بیست کداس زماند مین است می خوان در این مگرست به شاگیری است می خوان اشام حذبات حیلهٔ جنگ کے بیا اسکو بھی گھٹا کبھی مرفعها کی خوان اشام حذبات حیلهٔ جنگ کے بیاد اسکو بھی گھٹا کبھی مرفعها کی تعیین کردی جائے ، آنیجے فرایا ، استحقام کے لیے اشہر خوام کی تعیین کردی جائے ، آنیجے فرایا ،

سال کے ہارہ معینے ہیں خبین چار پر پینے قابل احرام ہین تمین

السنة أتناعش شهوامها وبعةحم فالأفة متواليات

وْمَوْارْسِيْنِي بِن وْوْقده وْوالْجُواورْمُ اور وْتَعَارْب معركا

ذوالقعدة وخوالجحة ومحرم ورجب شهرمض

مینه جوم اوی الثانی ارز شبان کے بیج مین ہے۔

الذي بين جادي ويشعبان ربروايت ابوكره

ونيايين عدل وانصاف ا درجوروتم كامجور صرحت بين جزين بين جان ال اور آبر والخضرت صلعم كالم يختطه مين ا گوانځیمتعلق ارثنا د فراه چکے تھے، نیکن عرب کے صدیون کے زنگ د درکرنے کے لیے کررناکید کی صرورت تھی آج آپ نے اس کے پیے عجیب بلیغ اندازاختیار فرمایا ﴾ لوگون سے ناطب ہوکر لوچھا '' کچھمعلوم ہے آج کونسا دن ہی کوگول نے عرصٰ کی کہ خداا دراس کے رسول کو زیادہ سلم ہی آپ ویر اک چپ رہے ،لوگ بھے کہ شاید آپ ایس دن کاکوئی ا ورنام رکھین گئے، دیر آپ سکوت کے بعد فرما یا 'رکیا آج قربا نی کا دن نہیں ہے ؟ " لوگون نے کہا، کم ن مبتیک ہے، پھرا ارشا د ہوا رہ کونسامہینہ ہو؟ لوگون نے بھراسی طریقہ سے جواب دیا ، آپ نے بھر دیر یک سکوت کیا اور فرمایا ، کیانے والحجرا نهين نهي لوگون نے کها، لان بينك ہے ، پھر بوچھا ير كون شهر ہے ؟ لوگون نے برستور عواب ديا ، آنے اى طرح ا دیر تک سکوت کے بعد فرمایا ،کیا یہ لمدۃ الحرام نہیں ہی ؟ لوگون نے عرض کی ہان مبتیاک ہے ،حب سامیین کے ول من مين ميال پوري طرح عاكرين موحيكا كماج كا دن عبي الهينه بعبي ال ورخود شريعي محترم سب ايعني اس دن اس مقام مین جنگ اور خوزیزی جائز نهین ، تب فرایا ،

فأن دماءكم واموالكم واعما خهار عليكم حرام كحرة توتها رافون التهارا ال ورتهاري أبرو، رّاتيامت) الميطرح

يومكم هذافى شهركم هذافى بلداكمهذااروايتابوكون محترم ويبطرح يدون بيدينه، اورييشمر محترم ب،

‹ قومون کی بربا دی ہمیشراً بس کے جنگ وجدال اور باہی خوز رزیون کا نتیجہ رہی ہے وہ بغیر جوا یک لا زوال قومیت کا با نی بنکرا یا تھا، اسے اپنے پرزون سے با واز ملند کہا،

كالا تزجعوا بعدى ضلاكا يض بعضكم دقاب ان إير بدركراه نه وجانا كرفروا كي وركر كي كرون الن للزنكو

بعضٍ وستلفون ربكم فيستلكم عن اعمالكمدر روايت إوكرون فلكيان عامر والربي الريس كريكان

ظلم وتم کا ایک عالمگیر مهاویر تھاکداگرخاندان مین کسی ایک شخص ہے کوئی گنا ،سرز د ; د تا تواس خاندان <u>کا شخ</u>ص اُس

برم کا قالوزی مجرم مجھاجا تا تھا، اوراکٹراصلی مجرم کے روپوش یا فرار ہوجانے کی صورت بین با دیٹا ہ کا اُس خاندا ن

مین سے جبیرقا بوطیتا تھا اسکورنزادتیا تھا، باب کے جرم کے بدلے بیٹے کورولی دی جاتی تھی، اور بیٹے کے جرم کا

خماره باپ کواٹھا ناپڑ اسیخت طالبارہ قانون تھا،جومدت سے دنیا پر حکران تھا،اگر مے قران مجید نے کا نیز رُو وَاز رَقَّ وِ ذَمَّا رً المختریٰ کے وبیع قانون کے روسے اس ظلم کی ہمیشہ سے لیے بخبکنی کردی تھی،لیکن امرقت جب دنیا کا آخری مغیر ایک نا نظام ساست رسیب دے رہا تھا،اس اصول کوذا موش نہیں کسکیا تھا، آپ نے فرمایا،

كالا يجنى جان الاعسان نفسه الالايخ بالاليخ بالالايخ بالالايخ بالمالي ب

على ولاله والممولود على دالله (ابن اجروزنرى) كاذمه وارسِّيانهين اورسينُ كرم كاجواب وه باب نهين،

عرب کی برامنی ا ورنظام ملک کی بے ترتیبی کا ایک بڑاسبب برتھاکہ شخص اپنی خدا وندی کا آپ بڑی تھا ؛ ا و ر د دسرے کی انتخی ا ور فرما نبر داری کواپنے لیے ننگ اور عارجانیا تھا،ارشا دہوا،

ان امرعبكم عبد بحارع اسود نقودكم بكتاب الله الله الكرائي عبني بريه فلام يمي تهارا مير بواور وه كوفواك

کیائج مطابق بے میلے تواسکی اطاعت ا در فر ما نبرداری کرو،

فأسمعواله واطيعوا (صحيمهم)

ریگیتان سوب کا ذرّہ زرّہ ارقت اسلام کے نورسے متور ہوجیکا تھا، اورخانۂ کبیر ہیشہ کے یہے ملت ابراہم کا مرکز بن ا پیچا تھا، اور نیتذیر دازانہ قوین یا ال ہوکئی تھیں، ہسِس بناپراپ نے ارشا دفرایا،

الان الشيطان قدايس ان يعبد فى بلك كم النشيطان اس التي ايس بري كاراب تمار اس

هناابل أولكن ستكون له طاعة فيما تحقيق شهرين اكريستش تيامت كسنك والبت

مناع الله فسیرضی به (ابن اج در ندی) هیمونی چیونی چیونی اون بین تم انکی بردی کردگ اور دواپیرون ک

سب سے آخرین آپ نے اسلام کے فرایض اولین یا وولا ہے۔

اعبده واردكيم وصلّواخمسكم وصومواشهركم الني يردد كاركود وبإنيون ومّت كى نازيُّره والهينه كاردزه ركماكرو،

اوربیب احکام کی اطاعت کردِ افدا کی جنت مین داخل بوجا دُسکے!)

والم يعود الم مركم تال خلوجينة ديكم ( فلوالمواد) مند ابن فني موره صورت

يه فرماكراً ب في مجمع كي طرف اشاره كيا ١١ ورسنسرايا:

سک<sub>یون</sub>،بین نے پن<u>ا</u>م خدا دندی منا دی<sup>ا ،</sup>

كلاهىلىبتغت

رب بول أشط إن إصنرايا،

اے خدا ترکوا ہ رہنا ،

اللهماشهد

بچرلوگون كى طرف فاطب بوكرفرايا،

و جروگ اسونت موجره این ده انکونادین جوموج د نبین ،

فليبلغ الشاهك الغائب

رخطيك افتنام رأب نة ام سلان كوالوواع كأ،

اسے بعدآ پ قربان گاہ کی طرف تشریف ہے گئے، اور ذرایاکہ "قربانی کے لیے بنی کی کچھنے ضیف نہیں ہو، بلکہ اسکے بعدآ پ قربان گاہ کی طرف تشریف ہے گئے، اور ذرایاکہ "قربانی کے بھر آوائی ہیں ہو، بلکہ استحار کی میں قربان ہوکتی ہے "آپ کے ساتھ قربانی کے سوا ونٹ تھے، پھر آوائی میں قربان ہوکتی ہو، سب خیرات کا تھ سے ذریح کیے اور یا تی مصرت علی کے سپر دکر دیئے ،کہ و ہ فربح کریں، اور کا دیا گئے اور یا تی مصرت علی مزد دری بھی اس سے اوا نرکیجائے ،الگے دیجائے،

لے معادم ہوتاہے کر پیخطبہ بہت بڑاتھا بیچ سلم ( جج ) میں روایت ہوکہ قال فؤگا کے نابواد اکا ہے بہت ی باتین فراکین "فیح بخاری ( ججہ الود الع) مین ہے کہ آپ نے وس مین وجال کابھی ذکر زوایا تھا کیکن تیر میں نہیں کس دن کے خطبہ میں یہ زوایا )

ته صح مخارى باب الخطبة ايام منى - تله صحصلم وابودا أو داكله حضرت ابن عمركى حديث مخارى وسلم دونون مين به كر دبقيه حاشيصفه أنيويها

بقیہ ایم التشرق لین ۱۱ ذیج کت آپ نے ستقل ا قاست کی مین فرمائی ، مرروز دوال کے بدری جار
کی خوض سے تشریف نے جائے اور بجروا بس اُجانے ابو وا وُور اب انحظہ بنی ایک حدیث ہوس سے
معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ۱۲ ذیج کو بھی کئی میں ایک خطبہ دیا تھا جس کے الفاظ مختصراً وہی ہیں جر پہلے خطبون میں گذر
کی اسکے بور فافال بھیلے بہرا ٹھکو کم مفل تی نبوک سے اور فائر کو مکا اُخری طوا ت کرے دہیں جوجی کا ذا دا
کی ، اسکے بور فافال کی وقت اپنے اپنے مقام کوروا نہ ہوگیا ، اور آپ نے ہما ہویں وافسار کے ساتھ دینہ کی طون
کی ، اسکے بور فافال کی وقت اپنے اپنے مقام کوروا نہ ہوگیا ، اور آپ نے ہما ہویں وافسار کے ساتھ دینہ کی طون
مراجمت فرمائی ، راہ میں ایک مقام تم بڑا ، جب بھی تین میل بہے ، بہان ایک تالاب ہے عربی بین نالاب کو خدر کہتے ہیں اور اس لیے اس مقام کا عام نام روا تیون میں غدیر تھم آ ا ہے ، ایکے بیمان تمام صحابہ کو جمع کرکے ایک خضر سا خطب دیا ،

حدو فنائے بعد اے توگو ایس بھی بشر بدن بھن ہو کہ خدا کا فرشۃ مبلہ جا اور مجھو قبول کر بابڑے دلینی موت امین قماری درسیان دو بھاری چر بین چھوٹا ہون ایک شاکی تن جب افرد پایت اور در تنی ہو ، خدا کی تنا کجی ضبولی سی کم پڑوا ور دومری چیزمر سے الجسیت مین میں اپنے الجسیت کے بارہ

بین تھیں خدا کو یا دولا آ ہون۔

امابعد الاایها الناس فانمانا بشی المابعد الاایها الناس فانمانا بشی الموشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، وانا تارك فیكم النقلین اولهما المالله فی مالنقلین اولهما المالله فی المور فی النور ف

از روز در این از در ا

ين ايك نقره اكثر شترك ،

من كنت مولا و فعلى مولا و ١١ للهم و إلى جكوين مجرب بود على مي اسكرموب بزاج به السي دعلى

من كنت مولا و فعلى مولا و النهم من والا و وعادمن عادالا ،

ا حا دیث مین خاص تیمیری نهین که ان الفاظ کے کئے کی صرورت کیا بیش آئی، نجا رکی میں ہو کہ اسی زمانہ میں حضرت الما دیث میں خاص تیمیری نہیں کہ ان الفاظ کے کئے کی صرورت کیا بیش آئی، نجا رکی میں ہو کہ اسی زمانہ میں حضرت

على بين بين بين على تقر، جهان سے دائيں اگروہ ج مين شائل ہوئے تھے بين مين الخون نے اپنے اختيارے ايک

الیا دا قعه کیا تماجسکوانے معض ہم اہیون نے بیند نہیں کیا ان میں سے ایک صاحب نے آگر سول اللہ صلعم سے شکاتا

ا کی اپ نے فرمایا «علی کواس سے زیا وہ کاحق تھا ؟ عجبنہین کہ ہی تھے کے شکوک رفع کرنے کے یالے اس موقع پڑاپ

نے پرالفاظ فرمائے ،

مربی کے رقریبُ پنچکر فرالحلیفہ بین شب بسر کی ہصبے کے وقت ایک طرن سے آفتاب کلا، اور دوسری طرف

على الما الما الما الما الما المواد مدية رينظر ثري توييا الفاظ فرماك،

فدا زرگ ورزی اسکے سواکوئی خدانہیں کوئی اس کا شرکی

ت نہیں بس اُسی کی ملطانت ہواس کے لیے مرح دستایش ہو دہرا

برقادم والوث أرم إن توبركت موك فرانردا ما نازمين بر

نے بیٹیا نی دکھالینے بر در دگار کی دح د سایش میں صرد ت ہوکو ضدا

ابناد عده میچاکیا ۱۱ پنے نبده کی نفرت کی اورتام دَبا کُنّ نباطکستای)

الله ا كبرلا اله الا الله وحل ه لا

شركك له له الملك وله الجل وهو

عسلے کل شیخ حتل پر اکٹیوں تا ٹبوں

عابدون ساجدون لربناحامدون اصلا

الله رعد ونصحبه الاوهزم الأحزاب وحدال)

کے یہ میرے بخاری بعث عصلے الی الیمن و تر زی مناقب حضرت علی، ملکہ جمدّ الو داع کے واقعات تمام تر نیمے بخاری میجے مسلم، سنن الودا دُواورنسا کی سے بیلے سکئے بین ہمروا تنہ کے لیے ان کما بون مین کناب الج کے مختلف ابواب و کیمیو)

## ووات

اِنَّكَ مَيْكُ وَاِنَّهُ مُّرِيَّتُونَ (وَمِ)

مِنْ الله ول المعرفة الله ولم المعرفة الله ولم المعرفة الله ولم المعرفة الله والمعرفة المعرفة المعرفة الله والمعرفة المعرفة المعرفة

روح قدسی کوعالم جسانی مین اسی دقت تک رہنے کی صرورت تھی کہ تھیل شریعیت اور ترکیانی نفوس کاعظیم الشان کام، درجہ کمال تک ٹیننچ جائے، چچترا لو داع مین یہ فرضِ اہم ادا ہو چکا، توحید کا مل اور مکارم اضلات کے اصول علا قائم کرکے عوفات کے مجمع عام مین اعلان کردیا گیا کہ

مرزه و المریح بیان بین گذر جیکا ہوکہ شہراے اُصر کے جنازے کی ناز نہیں ٹرھی گئی تقی تنام غزوات مین صرف

 1

غودہ اصبی ایک بیانوں ہے جین سلانوں نے سب زیادہ کی کیساتھ جان دی اسلے انگیا ہوا کیے لیمی ہوت ہی ہوجودتی ا چین الوواع کے موقع برقام سلانوں کو اپنے نیف دیدارے مشرت فرایا اور انکو صرت کے ساتھ و دراع کیا، شہد آ انھرج ہل ہ کھٹر کا کھٹر کا کھٹر کا کھٹر کا نے بریشر نیا ہے ہا کہ اور اُسکے لیے دعائے خیر فرائی ، اور اس تستا کی طراح ہے کرناصر وری سجھا، چنا بخرای زمانہ میں اُنکی قبر بریشر نیا ہے کے ، اور اُسکے لیے دعائے خیر فرائی ، اور اس تستا کی طراح ہے۔ انکو دواع کیا کہ دجس طرح ایک و نے والا اپنے زندہ اعزہ کو و داع کرنا ہے ، اس کے بعدایک خطری دیا جس مین فرمایا ہیں انگر دواع کیا کہ دجس طرح ایک وست اتنی ہوجتی ایلہ سے جھنہ تک بجاری مون کو خوانوں کی کئی دی گئی ہے کھے نیمون نہیں ہے کہ میرے بورہ ہلکی وست اتنی ہوجتی ایلہ سے جھنہ تک بجاری مون نہ مبتلا ہوجا کو، اور اس کے لیے ابہیں نیمون نہیں ہے کہ میرے بورہ ہلک ہوجا وجسل جھے ہے۔ بہیلی قرین ہلاک ہوئیں ، را دی کا بیان ہو کہ کہ بران کر ونوٹر ہوئی کہ دوران وی کا بیان ہو کہ کہ یہ ونوٹر ہوئی ا

غورات مین گذرجکا ہم کہ حضرت زیگر بن حارثہ کو حدود ختام کے عوبون فے شہید کرڈوالاتھا ، آنحفرت علم اُن سے اسکا قصاص لینا چاہتے تھے۔ آغاز علالت سے ایک روز پہلے آپ نے اُسکا مُمٹر بن زید کو ما مورکیا کہوہ فوج لیکرجائین اور اُن شریر دن سے اپنے باپ کا نتقام لین ')

| ا بیت شریعین لاے تومزاج ناساز موا دیچھنرت میمونه کی باری کا دن تھا، اور روز چارشنبرتھا، پانچے دن تک آپ اس حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ں بھی ازرا ہِ عدل وکرم ہاری باری ایک ایک بوی کے ج <sub>ر ہ</sub> ین تشریقین نے جاتے رہے ، ودشنبہ کے دن) مرض مین شدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بقيه حاشيه منفؤ گذشته) ايام علالت کی مرت آ گهر وزنولتيني سند ، عام روا يات کے روست بايخ دن اورجائين ۱۰ درير زاين سنے بيمي علوم مؤاہي اس ليے<br>سرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 دن مدت علالت میچ ہے، علالت کے پانچ دن آپ نے دوسری از واج کے جردن میں بسر فرمائے اس ممات علالے گا فازیتمار شغیری تواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تاریخ وفات کی تعیین مین را دیون کا اختلات ہے ،کتب عدیث کا تمامتر دفتر حیان ڈالنے کے بعد بھی تاریخ دفات کی کو کی روامیت محکواحا دیث 🏿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن نبین کمسکی۔ارباب سیرے ان تمین روابتین ہیں ، کیم ٹرمیے الاول، ووٹم رہیع الاول، اور تا رہیے الاول، ان تیزن رواثیون مین باہم ترجیح دسینے سکے بیلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صول روایت و درایت دونون سے کام لینا ہو، روایت الاول کی روایت مشام بن محمر بن سائب کلبی اورالوخن سے واسطہ سے مروی<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ہے ، دطری صفیہ ہے ایک اس دوایت گوگواکٹر قدیم مورخون نے دشلاً میقو ہی دستوری دغیرہ نے اتبدل کیا ہے لیکن محدثین سے نزدیک میر دونون شوالے<br>سریر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رغ گوادر غیر تبربین ، بیر دایت دا قدی سے بھی ابن معدد طبر می نے نقل کی ہے (جزر وفات) لیکن دا قدی کی شہور ترین روایت جبکو اُست متعدد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شخاص سے نقل کیا ہے دہ ۱۲ میں الاول کی ہے البتہ بیٹی نے دلائل میں بند جھیلیا البتی سے دوم ربیع الاول کی روابیت نقل کی ہیں، (نورالنباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن الناس فات کلیکن کم ربیع الا ول کی روایت نفتر مین ارباب سیرموسطین عقبه سے ۱۱ درمشه در محدث امام کمیث مصری سے مروی ہے دختج الباری<br>بن الناس فات کلیکن کم ربیع الا ول کی روایت نفتر مین ارباب سیرموسطین عقبه سے ۱۱ درمشه در محدث امام کمیث مصری سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ب الم م میلی نے روض الانف بین ای روایت کوا قرب الی الحق لکھاہے رحلد دوم وفات) اورسے بیلے امام مذکور ہی سنے ررایتہ اس نکتہ کور میا [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لیاکہ ۱۲ رمیع الاول کی روایت قطعًا ناقا بالسلیم ہے مکیونکہ دوباتین تقینی طور پڑاہت میں روز دفات دوشنبہ کا دن تفاریحے بخاری ذکر دفات وضح علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يا<br>تاب الصادة)اس سے تقریباً بین مہنے پہلے ایج سامیر کی ذین این کو مبعد کا دن تھا (صحاح قصر مجة الدواع محیح بخاری تغییرالیوم اکسلت لکھ دینکھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د بيجيرنا يهروز جمعيت اربيع الاول المعيمة كك حساب لكا أو ، ذيجير الحرم ، صفر، ان تينون مينون كوخواه ٢٩، ٢٩ . تو خواه ٣٠، ٣٠ ان خواه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ں ہے۔<br>بیض ۶۹ بیض ، سی حالت ا درکتی تکل سے ۱۰ بیع الاول کو دوشنبہ کا دن نہین ٹرپسکتا ۱۰سیلیے درایتًہ بھی بیتا ایخ قطعاً غلطہے - دوم بیع الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ll ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کو صاب سے اسوقت دوشنبه بر شین این میں میں تا والے ہون'<br>حباب مہلی صورتین میچے نہیں ہیں تواب صرب تبسیری صورت راہ کئی جوکتیرالو قوع ہے الینی میرکہ دو کمیلنے ۲۹ کے اورایک<br>میں میں میں میں میں میں تواب صرب تبسیری صورت راہ کئی جوکتیرالو قوع ہے الینی میرکہ دو کمیلنے ۲۹ کے اورایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مهینه ۳۰ کالیاجائے٬ اس حالت مین کیم رہیج الادل کو دوٹنامہ کاروز واقع ہو گا ا دربین تُفقه اشخاص کی روامیت ہے۔<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زیارے نقتہ سے معادم ہوگاکہ اگرہ فریج کو عجم مورتو اوائل بین الاول میں اس صاب سے ووشنبکس کس دن واقع ہوسکما ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المبرش وشنب دوشنب دوشنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بر .<br>ا ذیجه، مرم ا درصفرب، سرکے بول ۲ سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 · 9 · 4 · 14 · 15 · 14 · 15 · 14 · 15 · 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Const 10 A. I self mineral constitution of the self of |
| س ذیج س) محرم ۹۷-۱ درصفر ۲۹ کا بود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| س ذیجه ۱۰ مرم ۱۹ روصفر ۱۹ کا برد ادر می ادر سفر ۱۹ کا برد ادر می ادر سفر ۱۹ کا برد ادر می ادر سفر ۱۹ کا برد ادر ۱۹ کا برد ۱۹ کا برد ادر ۱۹ کا برد ۱۹ کا برد ادر ۱۹ کا برد ۱۹ کا برد ادر ۱۹ کا برد ۱۹ کا برد ادر ۱۹ کا برد ا  |
| الم و تيجير ١٠١٠ ورصفر ٣٠ كابر ١٠٠٠ ورصفر ٣٠ كابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ہوئی تو از واج مطمرات سے اجازت کی کہ حضرت عالمین شدکے گھر قیام فرائین، خلق عمیم کی بنا پرا جازت بھی صاف اور علانیہ اندولیے اندین اللہ کی ملکہ بوچھاکہ کل میں کس کے گھر مہز تھا، دوسرا دن (و دشنبہ) حضرت عالقہ کے بیان قیام فرانے کا تھا، از ولیے مطمرات نے در مؤتی اقد سی مجھرعوض کی کہ آپ جہان جا ہیں قیام فرائیل ضعف اس قدر ہوگیا تھا کہ جلانہ بین جا اتھا، حضرت عالی اور حضرت عالیہ اور حضرت عالی اور حضرت عالیہ اور حضرت عالی اور حضرت عالیہ کی اور حضرت عالیہ کی کار کی کار حضرت عالیہ کی کار حضرت عالیہ کی کار کار حضرت عالیہ کی کار حضرت عالیہ کی کار کی کار کی کار کی کار کار حضرت عالیہ کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کار کی کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کار کار کار کار

دا مدورنت کی توت جب مک رہی اب مبرمین ناز پڑھانے کی غرض سے تشریف لاتے رہے ، رہے اُخری ناز جواب نے پڑھا کی وہ مغرب کی نازتھی، سرمین در دتھا، اس لیے سرمین رومال با ندھکا ک تشریف لائے ، اور نا زا دا کی جس میں سرر کہ قالمشری کلات میں گا قرائت فرا کی سختا کی ناز کا دقت آیا تو دیا نت فرایا کہ ناز ہو چکی ہوگوں نے عرض کی کرب کوحضور کا انتظام ہی گئن میں پانی مجروا کرغسل فرمایا، مجھراً ٹھنا چا کا کوش آگیا ، افاقہ کے بعد مجرفر ایا کہ ناز ہو چکی، لوگوں نے

یّ) ، نونج بس موم بس اورصفر و سکا ہو ، س م نونج و سکا اور محرم وصفر بس کے ہون ،

 ا پیروی پهلاجاب ویا آپ نے پیغرس فرایا اور پیرجب استفاجا آوغش آگیا افاقه بواتو پیرد بافت فرایا اور لوگون نے دی جواب ویا آپ نیستاری دفاج برا فرافا پیرجب اُسٹنے کا اما دو کیا تو پیغرش طاری ہوگی ، جب افاقه ہوا تواشاد ابو کیکر نوایت قری القلب ہیں ، آبی جگہ اُن سے بواکد الو کیکر نوایت قری القلب ہیں ، آبی جگہ اُن سے بواکد الو کیکر نواز پر القلب ہیں ، آبی جگہ اُن سے کو ان اور کہ اُن کے مقرت الو کیکر نواز پر القلب ہیں ، آبی جگہ اُن سے کو ان اور کہ اُن کے مقرت الو کیکر نواز پر القلب ہیں ، آبی جگہ اُن سے کو ان اور کیا اور کیا دوات کا غذلا دون تھا رہے ایک تو رکھ دون جسکے دوات کا غذلا دون تھا ہوا ہوائی کی جگر ان اور کیا دوات کا غذلا دون تھا ہوا ہونے کی اور کہ اور کیا کہ دوات کا غذلا دون تھا ہوا ہونے کی اور کہ اور کیا کہ دوات کا غذلا دون کی شدت ہو ان کیا ہوا ہونے کی اور کہ اور کیا کہ دوات کا خذا ان میں موجود ہونے کو کہ اور کیا کہ اور کیا کہ دوات کا خدا است فیصودہ ، خودا ہوا ہونے کی کو اور کیا کہ دوات کو اور کیا ہونے کی کو اور کیا ہونے کی کو اور کیا ہونے کیا دوات کا دوات کا دوات کا دوات کا دوات کا خدا ہوا ہونے کیا دوات کو دور اس سے بھر ہے جس کی طرف تھی گھر دوات کو دور اس سے بھر ہے جس کی طرف تھی گھر دوات کی خواد دور کیا تھی کیا دوات کا دوات کا دوات کی خواد دور کیا ہونے ہوں کی طرف تھی گھر دوات کیا دور کیا ہوں کیا دور کیا گھر دور کیا ہونے کیا دور کیا گھر کیا ہون کیا ہون کیا کیا گھر کیا ہون کیا گھر کیا ہون کھر کیا ہون کیا

قد غلب عليد الدجع دعند كموالقرآن وحسيناكناب الله، آب كوم ض كي شرت بي بها كياس قران موجوم وفلك كاب به كيركافي و

(صحیح سلم کی دوسری روایتون کے پرالفاظ بین ) ۱- فقا لواان سر سول الله صلعم لهجر، ۲- رفقا لوااهجر، استفهامولا)

ڙ روگون کها کررول الله صلع بے دواس (هجن) کی بیش کرتے ہیں۔ دور کون کها کیا آپ بے دواس کی بیشن کرتے ہیں آپسے خور بوجھو تر)

ن دی بارلام ( صفی ) سی سی سی مودی انهان ان افوک نی به بیرای ان اور افوک نی به بیرای انگلافی اور افوک نی به بیرا اور عوت او بوگیزی کا محصال کا دور در در اور گل کا کا خان کا دار نی بی انتظام کا در انتظام کا در انتظام کا در ا در در دری مردم شدگی بیرای کار زیرای می بیاب می ایران نی انتظام کار محد ( ) می می کارد تا ا

(اس کے بعداب نے تین) وسینین فرمائین ان مین سے ایک بیٹھی کدکوئی مشرک عرب مین رہنے نہ پاکے دوگر یکه فرا کا اسی طرح احترام کیاجائے طبطے آپکے زمانہ مین دستورتھا، تیسری وسیت را دی کویا دنہین رہی، (اُسی وَن ظهر کی نمازے وقت آپ کی طبیعت کے سکون زیر ہوئی) آپ نے حکم دیا کہ پانی کی سامت شکیس کے س پر ڈالی جا مین بخسل فراچکے توحفرت علیؓ و درصرت عباس تھا مربحدین لائے اجاعت کھڑی ہو کی تھی اور حضرت ابہ ہر ج ناز پڑھارہے تھے، امٹ پاکڑھزت ابو بکرتیجیے ہٹے، آپ نے اشارہ سے روکا ؛ اوراُسکے پہلویین تعبیکرنماز پڑھا لئی، ييني أب كو د كيفكر حضرت الو مكرا ورحضرت الو مكركو د كيفكرا درلوگ اركان ا داكرت جاست ته (نمازے بدا تخضرت رصلی الله علیه و ملی الله علیه و این جواب کی زندگی کا سب اخری خطبه تھا، آب نے فرمایا: «خدانے اپنے ایک بندہ کواختیا رعطا فرمایا ہے کہ خواہ دہ دنیا کی تعمقون کو قبول کرسے یا خدا کے پاس (اَخرت بین)جوکھے ے اسکوقبول کرسے الیکن اُس نے خداہی سے پاس کی جیزین قبول کین " یہ سنکر حضرت الومکرر ویڑسے الوگون نے ائلی طرن تعجیبے دیکھاکہ آپ توایک شخص کا واقعہ باین کرتے ہیں، یہ رونے کی کون سی بات ہی لیکن داز دا رنوت بجیج کا تھا، ربقیه حاشیه مفی گذشته اس بنایریه روایت شیعه وی کاثرام حرکه آراییدان بن گئی ہے شیعه کیتے ہین که آخفرت سام حضرت علی کی خلافت کا فرمان کھوانا چاہتے تھے ہنی کئے این کہ آمخفرت ملم کو واقعی کلیف تھی ا در بیعلوم تھا کہ نتر دیت کے متعلق کو کی نکتہ باتی ہنیین رہا۔خو د قرآن مجید ، ٱلْمِيوَوَّ ٱلْمُتَلَّتُ ٱلْكُنُرُوازل بوكل تقي- اس ليه حضرت عرف ٱكيوتكليف دينامناسب بنين بجھا. اگركو ئي صروري حكم بروا تو أمخضر يصلع و کے سے کیو کررک سکتے تھے ،ارس وا قدر کے بعد جار ول کے اپ زندہ رہے ،اس وتت نہمی بدرکولکھ وا دیا ہوا ، (اور پر کیو کرمعادم بواكراً بكيالكوانا چاہتے تھے، بخارى مين بركراً ب عبدالله بن ابى بكركر بالاصفرت ابوكركى خلافت كافران كاحدا فاجائے تھا الميراب سف ضروری نمین تجیاا ورُفرایا که خو د خدا ورال اسلام ابو مکرے سواکسی اور کو بیند نرکری گے » اس اختلات سے بعداً ب سنے لوگو ن کوزانی تین توپ ا فرا مین جو صروری بات آپ کا غذیرکھوا نا چاہتے۔ تھے مکن ہے کہ و دہی ہون میا اگر وہ ان کے علا دہتی تو آپ اسکوان عام وسیتون کے ساتھ ا فی اس اسکان اظهار فراسک اید تمیم عام بین جونطبه دیا اس مین اسکانظهار فراسکته شده اس) میں اسلام کی جاہیے کو آب تاریخ کی حیثیت سے کلکڑھم کلام کے دائرہ میں نہ اُجاہے ، اہم جرمیری داتی تحقیق ہے میں الفاروق میں جھام اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ المه صبح ناری ذکره فات، رومیسلم کتاب اوصیة) (سله روایتون مین بانتظیری به ذکور نهین بوکه میکس دن کے ظهر کا واقعه ی کیکن میمیسلمی! ب البازی بعث المجيل القبود من حفرت حبدب كي روايت بحكر خفرت الوكركي ثنان من جوالفاظ أب في فرائ يق حبكا بيان أسك أ تاب، و ٥ و فات سے پانچروز پشترزاک تھے "ادر چو کارم للوت کا خطباری ناز ظهر کے بعد آپ نے دیا تھا جیسا کرچیجے نجاری وضیح سلمین حفرت عایشہ کی و وابهت ہواس کیے بیر وفات سے پانچ روز پہلے جمورت کا داقعہ تھا،حا نظا بن جرنے بھی فتح الباری بین ہی نبیدلکیا ہی س)

اُ دیگذر کیا ہے کہ رومیون کی طرف جس فوج کا بھیزا آنحفرت (صلی اللہ علیہ وکل) نے تجویز کیا تھا اسکی سرداری اسامہ بن زیر کو تعویض فرما کی تھی، ایپر بوض کو گون نے دا بن س نے تقریح کی ہوکہ وہ منافقین تھے ، شکاست کی کہ بڑے بوڑھون کے ہوتے ہوئے نوجوانون کو میٹ صب کیون عطا ہوا، اُنحفرت سکتھ نے اِس مسکلہ کی نسبت ارشاد فرمایا:

«اگراسامہ کی سرداری پڑکی اعتراض ہے تواس کے باب زید کی سرداری پڑھی تم معرض تھے، خداکی تم وہ اس سب اس کے باب زید کی سرداری پڑھی تم معرض تھے، خداکی تم وہ اس سب کے باب زید کی سرداری پڑھی تم معرض تھے، خداکی تم وہ اس سب کے باب زید کی سرداری پڑھی تم معرض تھے، خداکی تم وہ اس سب کے باب زید کی سرداری پڑھی تم معرض تھے، خداکی تم وہ وہ اس سب کے باب زید کی سرداری پڑھی تم معرض تھے، خداکی تم وہ وہ سب کے باب دری تھا ، اور اب اُس کے بعد بیرسے زیادہ محبوب تھا ، اور اب اُس کے بعد بیرسے زیادہ محبوب ہے، "

الله صح بخاری وسلم مناقب ابی مکراخ رکزه صح مسلم باب النهاعن بناء المساج لاعظے القبود مین ست مسلم عرح بخاری مناقب انصار کا مله صح بخاری بعث اسامه ومناقب زیرمن حارثز) انسان کی جزا دسزاکی نبادخوداس کے ذاتی مل بیسے ،آب سنے زالی،

اہ اللہ اللہ اللہ اوراسے بینم برطاکی بھر مجھی صفیہ اضاکے ہان کے بلیے کچھر کو ایم تبھین ضراسے نہیں کیا گیا۔ خطافیہ اللہ عالی موکراً ب حجراً مایشہ مین واپس تشریب لائے )

" ب کوحفرت فاطم نه زهرادسے بیجیت هی د آنائے علالت میں) اکو بابھیجا، تشریب لائین تواُن سے بھے کان بین ا بتین کمین، ده روسنے مگین، بھر ملاکر کچیکان مین کها، توہنس ٹرین ، حضرت عایشہ نے دریانت کیا تو کها رہیلی د ندا ب فرایا کہ بن آسی مرض میں انتقال کرون گا، جب مین روسنے گلی تو فرایا کومیرے خاندان مین سے بہلے تمین مجھ سے اگر ملوگی، توہنے لگی،

یموو و نصاری نے ابنیا کے مزارات اور یا دگارون کی نظیم میں جوافراطای تقی، وہ بت برسی کی حد مک بہنچ گئی تھی۔
اسلام کا فرض اولین بت برسی کی رگ وریشہ کا اسیصال کونا تھا، اس لیے حالت وض میں جویز رست زیا دہ آبے بیٹی نظر تھی۔
اسلام کا فرض اولین بت بوش کی رگ وریشہ کا اسیصال کونا تھا، اس لیے حالت میں وہان کے بیسا کی مجدون کا اورائے اسی تھی، دانھا ت سے بعض از واج مطرات نے جو جسٹہ ہوا کی تھیں، ای حالت میں وہان کے بیسا کی مجدون کا اورائے اللہ برا اللہ اللہ برا اللہ بیا ہے اللہ برا اللہ

مجتمون ا درتصویرن کا مذکره کیا ، آپ نے فروایاان لوگون مین حب کوئی نیک آ دخی مرح آیا ہی تواس کے مقبرہ کوعیا دت گا ہیں ا ہیں، اوراس کابت بناکرائس میں کھڑا کرتے ہیں، قیامت کے روزاللّٰرع ّ وحل کی تُکا ہیں یہ لوگ برترین مخلوق ہو نگے،) مین رب کی شدت مین جب که چا در همی ندر دال ملیته تھے اور کھی گرمی سے گھراکالٹ دیتے تھے ، حضرت عالی شرشنے ازبان ممبارك سے سالفاظ سنے ،

لعنة الشمعلى المهود والنصادى انخذن واقبوس سود ونصارك يرخداكي تعنت موا أتفون سنه اسينم فيرفرن انبياتهم مساحل

کی قرون کوعیا دت گاه نبالیا۔

(اسى كرب اورب حيني مين يا دايا كرحضرت عايشه كياس كيها شرفيان ركهوا أي تعين، دريافت فرماياكه عايشها وا اشرفیا ن کهان بین ؟ محرض اسے برگان مورسلے گا ؟ جاراً نکوخدا کی دا ومین خیرات کردو ،)

(و فات سے ایک ون پیلے اتوارکو) لوگون نے دوایلانی جائی چونکی کوارا کھی آپ نے ایخ رفرمایا، اسی حالت میغشی طاری ہوگئی، لوگون نے منھ کھوککر ملا وی ۱۰ فاقہ کے بعدآپ کواحساس ہوا، توفر ما یا کہرب کو د وایلا ٹی جائے ،معلوم ہوا منگوگون سنے زبروتی د وابلا ٹی تقی ۱۱ن میں ج<u>ضرت عباس ش</u>نا ل شقعه ۱۱س میے ده اس حکم سنے مستنے رہے امحد ثبین اس واقعہ کو لكفكر <u>لكف</u>ته بين كريه بشريت كااقتضارتها بعنى مبطرح مبارون مين نازك فراجى أجاتى بهزأ پ سنے بھى بمطرح بيحكم ويا تھا الميكن نزويك توية تزك مزاجي نهيين، ملك يطعب طبع تفا،

مرض مین اشتدا دا در تخفیصت بوتی ره تی هر تی وان وفات بوگی دینی دوشنبهکے روز) بظام طبیعیت کوسکون تھا، جے ُ مبارک مبحدے ملا ہوا تھا، آپ نے (صبح کے وقت) پر دہ اُٹھاکرد کھا تولگ، (فرکی) نازمین شغول تھے دیکھکرست ہنس ٹریسے ، لوگون نے آہٹ پاکرخیال کیاکہ آپ باہر ناچاہتے ہین، فرط مسرت سے تمام لوگ ہے قابو ہو گئے ، ۱ ورقریب . تفاکہ نازین ٹوٹ جائین (حضرت ابو مکرنے جوا مام تھے جا کا کہتچھے ہے۔ جا کمین) آپ نے اشارہ سے رُو کا اور مجرُه شریف له حس كرعيها أي مين كت بين، كم صح نجارى وصح ملم باب الهني عن بناء المساج مدهيا القبود، سنه صح نجارى ذكرو فات ا باب مذکور را بق - ملک منداین طبل جلد و صفحه ۱ م وابن سعد جز را لوفات بر دایت متعدد ه هی این سعد و فات ، الله صح نجاري ذكره فات د صح سلم (الترادي باللدور) مِن دافل بور روے دال دلیے ، (میجی آمین به کداس قدر ضعف تھاکہ آپ پر دسے بھی اجھی طرح مز ڈال سکے ، یرسسے خری ا موقع تھا، کہ صحابہ نے جال اقدس کی زیارت کی، حضرت انس بن مالک کتے ہین کہ آپ کا جہرہ بیں علوم ہوّا تھا کہ صحف کا کوئی در ق سے ، بینی بید ہوگیا تھا ،)

ون جیسے جیسے چڑھنا جانا تھا، آئیکہ ارائیش طاری ہوتی تھی ، اور پھرا فاقہ ہوجا آتھا، حضرت فاطہ زہرا ، یہ دیکھ کولین ،

واسے ہا (باہر، ہاسے میرے باب کی بجینی با آپ نے فرمایا «تھارا باب کے سید بیجین نہوگا »حضرت عایشہ فرماتی ہیں ا آپ جب تندرست تھے ترفرہا یا کرتے تھے کہ پنم پرن کو اختیار ویا جا تاہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں ، یا حیات ونیا کو ترجیح وین ، اس حالت مین اکثراب کی زبانِ مبارک سے بیم الفاظ اوا ہوتے دہے ،

مَنعَ السُّنِ ثِنَ أَنْعُمُ اللَّهُ عُلِيمٍ أَن لوكون كم ما توجير ضاف انعام كيا ا

اور کھی ریسٹ رائے:

اللهمدفي المهنين الاعل فدادند إلرك رفيق مين

وه جُركين كداب صرف رفاقت اللي مطلوب ب ،)

و فات سے ذرابید بحضرت ابو تمرکے صاحبزا دسے عبدالرحمٰن ، خدمت اقدس بین آئے ، آب عضرت عایشہ کے سینہ پرسرٹریک کرلیٹے تھے، عبدالرحمان کے لم تھ بین سواک تھی ، مسواک کی طرن نظر جماکر دبیھا ، حضرت عایشہ مجھین کہ آپ مسواک کرنا چا ہتے ہیں ، عبدالرحمان سے مسواک لیکر دانتون سے زم کی ا درخدمت اقدس میں مبین کی ، آجنے ہاکس تندر تتون کی ح

 بسواک کی داب وفات کا وقت قریبی را به الملیم رحمی سینه بین سانس کی گھر گھرا ہمٹ محسوس ہوتی تھی، استے میں لب مبارک ملے تو لوگون نے میر الفاظ شینے ،

الصِّلَوْة وَمَا مَلَّكَتُ أَيْمًا لَكُونَ الْمُعَالِمِي

پاس یا نی کی نگن تھی،اس مین بار بار لا تھ ڈواتے اور چپرے پرسٹتے ، (چا درجھی منھ پر ڈال لیتے اور کھی شاویتے اتنے مین ) لم تھ اٹھاکر دائشگی سے اشارہ کیا اور تمین وفعہ) فرایا ،

اب اورکو کی نہین ، بلکہ و ، ٹرارفیق در کارہے ،

كِلِ الرفيق الاعلى،

يى كت كت لا تدلاك آك ، النيس بعيث كرجيت س لك كنيس ، اور وح باك عالم قدس مين بهنج كن، اللَّهُ مَّ عَمَلِ هَلِيَ اللهِ وَاصْحَالِهِ صَلْوَةً كَ فَالْمَالُهُ وَاصْحَالِهِ صَلْوَةً كَ فَيْدِرً الْكِثْرُا

تجیزوکنین (تجیزوکنین کا کام دوسرے دن سٹنبہ ربیجالا ول کو شرع ہوا، اس تا خیرکے متد داسباب تھے،

(۱) عتبدت مند دن کولیقین نہیں آیا تھا کہ حضور نے اس دنیا کوالو داع کہا، چنا بچہ حضرت عمر نے تلوار تھینج کی کہ ج یکے گاکہ آنحضرت رصلی انڈ علیہ دہلی نے دفات یا ٹی،امس کاسراڑا دون گا،کیکن جب حضرت الوہ کی کے اورا خون نے تام صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کہ حضور کا اس جہان سے تشریعیت ہے جانا بھینی تھا، ادر قرآن مجید کی آئییں ٹر چھکرسائیس تولوگون کی آنکھیں کھیلین اوراس ناکر بروا قور کا بھین آیا،

رل دین اسحاق نے سیرت بین کھاہے کہ وفات دوپہرکہ ہوئی، لیکن صفرت انس بن مالک سے بخاری درسلم بین روایت ہے کہ آخریوم اپنی دوشنبہ کے آخر وفت دفات فرائی، حافظ ابن جمنے دو فون روایتون مین اسح کے تبلیق دی ہے کہ دو پپرڈھل چکی تھی، اور سہ بہر کاوقت تھا،) رسک ادرب المفرد امام بخاری صفح ہم مرمصر، صنن ابن ما جرک ب الوصایا اور ابن سعد جز والوفات سندھیجے) سلک برتمام واقعات صبح بخاری فرکر دفات کے مختلف الواب مین فرکور ہیں، ا داکرتے تھے ،اسلے ہی ٹری دیرگی، ا درستنبر کا ون گذرکررات کوفراغت لی )

تجیزوکفین کی خدست خاص اعزّهٔ و اقارب نے انجام و کی نسل بن عباس ا دراسات بن زیرنے پر دہ کیا ، اور حضرت علی سنخسل دیا ،حضرت علی موقع بربود جود سنظے ، اور بعض روا تیون بین ہوکما نہی نے پر دہ بھی کیا اور از دی پر کارٹر کیا ہے، افسار نے در دا دہ پراواذری پر کارٹر کیا ہی خیال دی بھی دستان اسٹر بیان بین خوار انسان کی خدمت گذاری بین بھارا بھی حقید تیری ،حضرت کی خدمت گذاری بین بھارا بھی حقید تیری ،حضرت کو اجرائی خوار اسٹر کی خدمت گذاری بین بھارا بھی حقید تیری ،حضرت کی خوار بھی حقید تیری ،حضرت کی دو اور اسٹر کو اجاز کی کو کارٹر کی بیان سے اگر اسٹر کو اسٹر کی کو جوامحا بیار بین تی گوند بلالیاد و با نی از کام رہ جائیگا ،لیکن دانصار کے اصرار پر) حضرت کی سے اوس بن خولی افساری کو جوامحا بیار بین تی گوند بلالیاد و با نی کی خوار سے باتی دو نون صاحبز ا دے کا کھڑا بھر بھر کرلاتے تھے ،حضرت علی نے جبر مبارک کو سید ہے لگار کھاتھا ،حضرت عباس اور اسٹر تھی اور اسامتر بن زیاو پر سے باتی خوار سے باتی تھی ، اور اسامتر بن زیاو پر سے باتی خوار اسامتر بن زیاو پر سے باتی خوار سے باتی تھی ، اور اسامتر بن زیاو پر سے باتی خوار سے باتھ تھی ، اور اسامتر بن زیاو پر سے باتی خوار سے باتی خوار سے باتی خوار سے باتی کی دو نون صاحبر اور سے بھر کی کی دو نون صاحبر اور سے بنی کو دونوں صاحبر اور سے بیاتی کو دونوں صاحبر اور سے بیاتی کی دونوں صاحب کی کو دونوں صاحب کی دونوں صاحب کی کو دونوں صاحب کی کو دونوں صاحب کی دونوں کی دونوں صاحب کی دونوں کی

کفن کے لیے پہلے جوکپڑاانتخاب کیا گیا تھا وہ حفرت ابر بجرکے صاحبزا دے عبداللّٰد کی بین کی بنی ہو کی ایک جا در تھی المین بعد کوا آمار کی گئی') اور تین سوتی سفید کپڑے جوسے ل کے مبنے ہوئے تھے گفن مین دسیے گئے ، ان مین تبیص ا درا عت اسر نرتھا ،

رغسل وکفن کے بعد میں وال بدا ہوا کہ اُپ کو دنن کہان کیا جائے ، حضرت ا ہو تھر شنے کہا، نبی جس مقام پر دفات باتا وہین وفن بھی ہوتا ہے ، چانج نعش مبارک اُٹھاکر ، اور بستر اُلٹ کر ، حجر ُہ عایشہ میں اس تقام پر قبر کھود نامجور نے ہوا ، حضرت عایشہ کہتی ہین کہ اَکچکسی میدان میں اس سے وفن نہیں کیا گیا کہ اُٹری کمون میں آپ کو یہ خیال تھاکہ لوگ فرط عقیدت سے

نسك ابن سدوغیره كی معض د دایتون مین سه كه جهارشنبه كوترنین جونی الكین بیرنام تركذب اور حجوث سید ،خود ابن سدین صحیح ر دایتین بیر مین كم سیننبه كذندنین موئی ،البته جهارشنبه كی شام شروع برگری مقی ابن ماجه كی دواست سه ركآب الجنائز ) فلاً خرخوامن جهان ه بدوم الشلناء مذهب ا سیننبه کے دن تجمیز د کمفین سے فرصت ہوئی۔ «)

مله طبقات ابن معدصفیر۲ ۱۹۳۹ جزااله فات طبری دمخقراً ابو داؤد کما ب انجنا کزیین بھنی ان صاحبون کے نام بین - نیزابن ماج کمتاب انجنا کز ) (سله صحیم سلم صفحان مکتاب انجنا کز ) سکهه صحیح نجاری ؤسلم دا بو دا کُو دکتاب انجنا کز ، شه ابن سعد جزالِو فات بر وابیت صحیح (وابن ما چکتاب انجا کُر ذکر د فات نبوی ) ابیری قبرگونهی عبا وت گاه نه بنالین ابیدان بین اس کی دار دگیرشکی تی اس بیے بچره کے افرر دنن کیا گیا ،)

مدینه بین دوصا سب قبر که در فرین ام برتے ، صفرت ابو عبیده جراح اورا بوظی دصفرت ابوعبیده این مکرک دستور

کے مطابق بنی قبر کھو دیتے تھے ، ادرا بوطلی مرتبز کے دواج کے مطابق لیدی ، لوگون بین اختلات بیش آیا ، کوکس قیم کی قبر کھود کا اس مناف بیش فی قبر کھود کا اس مناف مناف اس اس مناف اس بیلی ایک کس قیم کی قبر کولون نیا کہ دولون صاحبی پاس آوی بیشیج ، انفاق بر کر صفرت ابوعبیده کھر بر بوجو در نیمی ابوطلی آگ ، ادرا ان بی فی صفرت عباس آن می دولون صاحب پاس آوی بیشیج ، انفاق بر کر صفرت ابوعبیده کھر بر بوجو در نیمی ابوطلی آگ ، ادرا ان بی فی می و میز بر کر بولو کی تی بات کی در این می اس میلی جو بر کر کمی بر کر بیات کے دونات پائی تھی وہ قبر شن نجیا دیا گیا ،

برا ب نے دونات پائی تھی وہ قبر شن نجیا دیا گیا ،

برا ب نے دونات پائی تھی وہ قبر شن نجیا دیا گیا ،

جائے مطار موگیا تو لوگ نمازت کے لیے ٹوٹوٹ ( جازہ جرہ کے اندرتھا ، باری باری سے لوگ تقوار سے مقوار سے کوٹوٹ کی امام نہ تھا ،

جائے مورد دون نے بھر بحور تون نے ، بھر بچو پن نے ناز بڑھی کملیکن کوئی امام نہ تھا ،

جسم مبارک کو صفرت تا بی بھر نون نے ، بھر بچو پن نے ناز بڑھی کملیکن کوئی امام نہ تھا ،

جسم مبارک کو صفرت تا بی بھر نون نے ، بھر بچو پن نے ناز بڑھی کملیکن کوئی امام نہ تھا ،

(له صحیح ناری کتاب البنائز دباب الوفات که این ماج کتاب الجنائز) سله این معدبر دامیت صحیح جزد الوفات ، (سله الدوا و دکتاب الجنائز - این ماج ا در این سعد مین اسامه بن زیدا در صفرت عبدا فرحان بن عوف کے بجائے تتم بن عباس اور شقرا ک (غلام خاص) کے نام بین ادباب نظر صابتے ہیں کدان و ور دائیول مین کسکو ترجع ہوئتی ہی)

## متروكات

﴿ الشخضرت صلى الله عليه وطي نعجب انتقال فرمايا تواسينه مقبوضات وجائدا دمين سے کيا کيا چيزين ترکه مين چيونين ا اس سوال کا اصل جواب توریب که آب خودا پنی زندگی مین اینے پاس کیا رکھتے تھے، جومرنے کے بعد چھوڑجاتے! اور الرجية تفاجى توائس كے متعلق عام اعلان فرا جكے تھے،

ېم داښيا كا ) كوئى دارن نيون تا ، جوچورا ده عام سلما نون كاحت ېو-

لافريث ما تركنا صلى قت

حفرت ابوم روہ کی دوایت ہو کہ الخضرت رصلی اللہ علیہ وسلی) نے فرمایا کہ سرے وارث الشرنی بانٹ کرہنین یا کین گئا بینی مزہو گی مزیائیں گے ،چنا کیزیا دہو گاکہ و فات کے وقت چند دینار حضرت عایشہ کے پاس امانت تھے ، آپ نے اسی وقت کلواکرخیرات کرادیے۔

عمرو بن جارت سے جوام المونین جوریٹ کے بھائی تھے بخاری میں روایت ہو،

مأترك سول اللهصلى الله عليه و المعند موقه الخفرت من مرة وتت يجوزا، نه درم، نه دينار، نفلام

د بهما ولادينارًا ولاعبل أولامةً ولاشيئًا نور في ادر داوني، مرت بنامني في ادر بتيار، ادر كي زين

جوعام ملاون رصدقه كرسك

الآبغلت،البيضاء وسلا*حد فا*يضًاجعلها <sup>عن</sup>ه قَّ

ابودا ورمين حفرت عاليته كي روايت بي

المحفرت صلع نے مزوینار چیوارا، زدریم نداونٹ مر بکری،

مَا مَرَك رَسُول الله صلحم دينا وأولادها ولابعيرا ولاشاته

بسرحال مترد کات مین اگر تعین توسی تمین چیزین تھین ، یکھ زمین ، سواری کے جانور، اور متیار )

زمین ا (حفرت عروبن حارث نے جس زمین کا ذار کیا ہی وہ مدینہ ، <del>خبر</del>وا ورفد<del>ک کے چ</del>ند ہاغ تھے ، مدینہ کی جا کدا دستے

بونفیسر کی جائدا دمرا دہے، یا محجر روی نام ایک ہیو دی نے سسنہ مین (غزورُہ احد کے موقع پر) آنحضرت (ملی الله علیر کم)

<u>له پ</u>نتره تمام حدیث کی کما بون مین برنجاری مین متعد در مقابات بین بری کتاب الوصایا، کتاب الفرائض باب فرغر کتاب الوصایا،

گوچند باغ وصینتًه بهرکئے تھے، وہ مراد ہیں کمین صبح روایتون سے تابت ہرکد انحفرت (صلی اللہ علیہ وکم ) نے یہ باغ اُکی قوت متحقین کوفیسم کردسیاتھے،

تفک اور خیبر کی نبیت ابتدای سے تینده اور اہل نت بین اختلات بی ثینده کتے ہین کدیراً بی ذاتی جائدا دھی اور ا وراثت کے طور پر اہلبیت میں تقسیم ہونی جا ہے تھی، اہلسنت کتے ہین کدیر بطور ولایت اسلامی آپ کے قبضہ بین تھی ادر واتی ہرتھی توآپ نے خود فرما دیا تھا ،کہ تھا را جو ترکہ ہو وہ صدقہی،

اوراکشرازوائی مطهرات می تصین کدارس جا که او کولیلور درانت تشیم بونا چاہیے مضرت آبیکے چاپی مضرت آبا کی اور کی اس بن اور کشراز درائی مطهرات می تصورت الجوبر اور کی کا برصیاب نے کہا اور کا برصابہ نے کہا اور کا برائی میں تشیم بونا چاہیے مصارت میں افکی اور در کی کا برصابہ نے کہا اس بین افکی اور تو تصف عام ہی الشعلیہ کی مون کو اور جن مصارت میں افکی اور فی کرتے تھے، اس بین افکی اور کی کا انتخار تربی کی اور کی کا مون کی تعین اس بین افکی اور کی کا مون کی کہ مون کرتے تھے، اس بین افکی اور کی کا مون کی کہ مون کی تعین مون میں تعین کا کہا کی طروریات کے بیائے مصوص تھی، فدک کی آور کی سافرون کے لیے وقت کو کی تعین اور دریات کے بیائے مصوص تھی، فدک کی آور کی سافرون کی تو کی سافرون کی کہا ہوئی مطرور کھی، خوارت کی اور دریات کے بیائے مون کی سافرون کی تو کہ میں اور کی تعین مون کا مون کی تاریخ کا مون کا کہا گاہ ورضوت عملی کا دو نور کی کا مان مون کی تاریخ کا تعین ویوں مطرور کا کہا کہ کا کہ میں کا مون کی تاریخ کا کا کہ کی کا مون کی تاریخ کا کا کہ کی کا مون کی کہا کہ کا کا کہ کی کا کہ کا کہ کو کہا کہ کا کہ کی کا کہا کہ کا کہ کی کا کہا کہ کا کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کا کہ کا کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کان

(کے بخاری باب فرض کیس میں ہر وصل قتلہ بالمل بہنۃ یہ اضین باغون کے تعلق بی تفصیل کے بیسے فتح الباری جلدہ صفر ہم ادکھور نیز میرمج بخاری بین کتاب الغازی و ذکر تضیر کیلے صبح بخاری کتاب الفرائض) پیٹلے یہ سکا لمربخاری کے متعد وابواب میں فدکور ہو۔ و کھوک ب الفرائض، سمے صنون ابی والو و، باب صفایا رسول الشرصلم رہے حالہ فدکور ہ ، حضرت عربن عبدالعزیزنے باغ فدک سا وات کو دیریا تھا،) می کی کی رباب الجهاد) مین عروبی تویرت (ام الوئین جویرید کے بھائی سے اوایت ہی الوئین جویرید کے بھائی سے اوایت ہی کا قراف النبق علی اللہ تعلید کے اللہ تعلید کی تعلید

احادیث میچه کے استقراد سے اس قدر صرور خابت ہو اہم کہ عمر دبن حویث کی مختصر فہرست سے نا ید چیز ہوئی ہیں آپ کے قبضہ بن آئین لیکن اس سے عمر وکی روایت پراٹر نہیں ٹر پرکتا ،کیونکہ عمر وصرف اس بات کے معی ہیں آپ کے قبضہ بن آئین لیکن اس سے عمر وکی روایت پراٹر نہیں ٹر پرکتا ،کیونکہ عمر وضا میں بات کے معی ہیں کہ وفات کے دفات میں ہمران میں اس کے دوائر ہوگا کے میں اس کے دوائر ہوگا کے میں اس کے دوائر ہوگا کے میں اس کے باغ میں برها تھا بھا وہ الی بن عباس کے باغ میں برها تھا بھا بھا دمین اس کا میں اس کا کھی ہوت میں اس کے باغ میں برها تھا بھا وہ الی بن عباس کے باغ میں برها تھا بھا بھی دمین اس کا کھی ہوت کا ب الجماد میں اس کا کھی ہوت کا ب الجماد میں اس کا کھی ہوت کا ب الجماد میں اس کا کھی ہوت کی برخ میں برها تھا بھا وہ الی بن عباس کے باغ میں برها تھا بھا بھی کا ب

ذرکیا ہے ،

عَجْفِيرِ ایک گدها تھا، حضرت معا ذکتے ہین کہ انخضرت دسی اللہ علیہ دیم نے محکوا بینے ساتھ اس پر تجایا تھا، (نجاری کتاب الجھاد)

عَصْبِها و وَتَصووا و ، نها بیت تیزا دنگئی تھی ، فقصوا و بھی ای کا نام ہو د طری صفر ہم ۱۰ ما بین ہو کہ اس کو آب نے بہرت سے وقت حضرت الو بر آب سے خریدا تھا ، اور اسی پر سوار ہو کرآب نے ہجرت رفح ما کی تھی ، اور مین بنجی حضرت الو الحق ہے ، کا من سے محال بھی گئی تھی ، جہرت الو داع کا خطبہ بھی آب نے ای کی سواری بین کی بیٹ بیٹر دیا تھا ،) یہ ہر مو کر مین بازی بیا تی تھی ، ایک و دفوایک ہد وباہرے آیا ، اسک سواری بین ایک سواری بین مواتھا ، عقبا او کا اس سے مقابلہ ہو ( ، اور وہ آگے بنگی کیا ) سے مقابلہ ہو ( ، اور وہ آگے بنگی کیا ) سے مقابلہ ہو ا ، آب نے فرایا یہ فداکا فرض ہو کہ دنیا کی کو کی جیزجب مراشھا کے تو اس کولیت کے دولی باب الجماد )

تیپیم دلدل جس کا ذکراکٹرر واتیون مین ہواسی فجر کانام پڑجہ کا ذکر گردین تور کی وابیت میں ہو، خیا بخرنجا رمی سکے شارصین سنے تھربے کی ہو، میر فجر مقوش مصری نے آپ کو تحفہ میں بھیجا تھا،

میح بخاری بین برکدابن العلماء رئیس ایله) نے بھی آپ کوایک سفید خچر (نو و کو تبوک سکے موقع پرتیفتہ مجھیجا تھا) غزور حسین میں جس بید پیچر بریاب سوار تھے، وہ فروہ بن نفا تہ جذا می نے ہدیر بھیجا تھا، ارباب سیرنے اس خچرکو دلا مجھا ہے لیکن یہ غلط ہو تی مصح سلم بین اسکی تعریح موجود ہی

اس نهرو قباعت کے ساتھ جہا دکی صرورت سے توشہ خائر مبارک بین حسب فیل سامان نھا، نوعد د تلوارین تھیں جبئے میرنام ہیں، ما تور،عصب، ذوالفقا رہائھی، بتّار، حقف، مخذم، تفییب،

پرك ميم نجارى ذكر بهرت، كل ميم ملم وابودا أو د ذكر جمة الوداع ، شك كتاب الجماد باب بغلة البنى صلم ، سك فتح الب ارى ذكرغ دره حنين جلد مصفيهم ، شك باب غزوره حنين ) اَتُورُوالدها جدِسے میرات میں بل تقی، فو **والفقا ر** برمین ہات اَ کی تھی، تلوار کا قبصہ چاندی کا تھا <del>، فتح</del> کمیا مین جو تلواراً پ کے ہاتھ میں تقی اس کا قبضہ زرین تھا، سات زرہین تھین ، ذات الفضول ، ذات الوشاح ، ذات الحواشی، سعدیتہ، نفتہ ۔ تبرا خرنت، وات الفضول دہی زرہ تھی جو تین ماع پرایک ہیو دی کے بان ل بھرکے لیے آپ نے رہان رکھی تھی، زرہین رب ہوہے کی تھیں،اگرچہ عوب میں چیڑے کی زرہین تھی ہوتی تھیں، چه کمانین تھیں ، زورای ، روحار ، صفرای بیضار ، کتوم ، شدا د ، کتوم وه کمان تھی ، جوغزو که اُتحد مین ساکن تھی ا دراً پ نے قتارہ کو دیدی تھی ،ایک ترکش تھا، حبکو کا فور کہتے تھے ، چرٹ کی ایک بیٹی تھی جس مین چاندی کے تین طقے تھے کیکن اس میں میں نے لکھا ہو کہ کسی حدیث سے مجھکو یہ نہیں تیے لگا کہ آپ نے بھی میٹی لگا ٹی ہجی تھی، ايك وْهال بَقَى حِس كانام زَلوق بَهَا، پايخ برجيبان تقين، لوہے كاايك منفرتها،حبكانام موشّح تها،ايك اورمنفرتها جس کوسیوغ کمتے متھے، تین جبّے تھے جنکوآپ اوا کی بین پہنتے تھے ، کہتے ہین کدائن مین سے ایک دیا کے سبر کا تھا ، ایک سا ہ العَكُمْ تَقَا، جِس كانا م عَقَا سِيها تقا، اورتعبى سنروميفيهُ عَكُمْ نَتَكَ، ۔ اثار متبرکہ ازان سروکات کے علادہ تعض یا د گارین بھی تھیں جو کوگون نے تبرکاً اپنے پاس رکھ چیموڑی تھیں ،جیم الوراع کے موقع پرا پ نے عقید ترندون کو موے مبارک عطا فرائے تھے، جوزیا دہ ترحصرت ابوطلح انصاری کے ہاتھائے۔ لکڑی کا ٹرٹا ہوا بیالہ، جوجا نہی کے تارون سے جوڑ دیاگیا تھا، **ووالفقا ر**جوحف<del>رت علی</del> کے پاس تنی، ان کے بعدائنکے خاندان مین یا و گاررہی ، <del>امام حسی</del>ن کی شہادت کے بعد وہ حضر<del>ت علی برج</del>سین کے ہاتھ آئی ، معض سحا ہر نے آگرانکی خدمت مین دوض کی کہ مجھے ڈرہے ،کہمین میریا دگا رآ پ سے حجین نہ جاسے ،اگر نتھے عناست ہوتو پرمیری | | جان کے ساتھ رہے کمیکن اُتھون نے یہ ایٹارگوا را نکیا ، سله صحیح ناری تا بالبیوع و کتاب الرین - استه صحیح الوداع سله صحیح ناری تاب الطهارة ۱)

حضرت عایشہ کے پاس آپ کے وہ کیڑے تھے جن میں آپ انتقال فرمایا تھا ، استھا ق خلافت کی بنا پرخاتم دمہری ا درعصاب مُبارک حبنکا احادیث میں ذکر ہی بیطے حضرت ابو کم پیمرحضرت عمرا درحضرت عثمان کے تبضیمیں آئے ، کیکن انھیں کے عہد میں یہ دونوں جنرین ضالع گئیں ، انگو ٹھی تو حضرت عثمان کے ہاتھ سے ایک کوئیوں میں گرگئی اورعصا میارک کرجھیا ہ عفار حی نے قوڑ ڈالا ،

ا مام بحاری نے ان آنارمبارکہ کے ذکر کے لیے ایک فاص باب یا ندھا ہی

مریز منوره بین تشریف اوری کے بورچے میں آئفرت (ملی اللہ علیہ دملی) حضرت ابوالی ب الفعاری کے گھرتیا م فرمارہے ،اس اثنار میں آب تناشے ،اہل وعیال کمیسی میں تھے ،جب آپ نے مجد بنوی کی بنیا دوالی تواسی کے لوائی میں جبورٹے چھوٹے جرے تیار فرمائے ،اوراموتت آئیے آومی تھیج کمرسے اہل وعیال کو ملوایا ،اور ال نہی مجرون میں اتارا ،

آخرايًا م بين اتخضرت رصله الله عليه وسلم > كي نوبيويا ن هين اورالك الك حجرون مين رمبي تفيين حنبين

ریشه ان تام آ تا ر ذکور ره با لا کا ذکر جی نجاری کتاب الحنس مین بری سکه خاتم کا ذکرکتا با نخش علا وه نجاری کتاب اللباس بین بری تعصاً مبارک کا صال افتح الباری جدامه شوی ۱۸ سه مین نخوی که سمه ۱ بن سود)

نه صن تها، نه دالا ان تق ، نه ضرورت ك الك الك كرب تق ، برجره كى وست عمّوا يهدات لم تقس زياده نه تقى، دلدارين منى كى تقين، جواس قدر كمزور تقين كمان مين شكاف يُرك تها، اوراُن سے اندر دھوپ آتی تھی، چھت کھچ<sub>و</sub>ر کی ثناخوان ا درمتیون سے چھا کی تھی ، با رش سے بچنے کے لیے بال کے کمتل کیپیٹے دیئیے جاتے تھے، بزنہ اتنی عتی کدا وی کیوا بور تعیت کول تهرسے جیوسکتا تھا، گھرے در دازون بربردہ یا ایک بیط کا کو اثر بوتا تھا، ۔ انخفرت (سلی اللّٰہ علیہ ولم )ہمینٹہ باری باری سے ایک ایک شب ایک ایک جرے مین بسر فر ماتے تھے ، دن كوعمو ً ما اصحاب كي محلس مين سجد مين تشريب ركضة ، جوكويا ان تجرون كاصحن يا گھر كى مروانرنشستا كا ،تقى ، ان حجرون کے علاوہ ایک بالاخار بھی تھا جس کواحا دیت میں "مشربہ" کماگیا ہی سے میں حب آپ نے ا یلاکیا تھا ا درنیزگھوڑے پر*سے گرکے* چوٹ کھا ٹی تھی، ترایک ہمینہاُسی پرا قامت فرما ٹی تھی 'اس بالاخانہ پرسامان اً را مین کمیا تھا ،ایک ٹیا ٹی کا بستر، چڑے کاایک مکیجس میں بھور کی جھال بھری ہو ٹی تھی ، اور اِ دھراُ وھر حند کھالیر ڭ ئىرى بىرولى كھيىن، كاشائه نبوت گوانوا راللي كامظرتها، تا هم اُس مين رات كوچراغ تك نهين بهواتها، گفركي دنيا دي اورظا هري اً رایش بھی بیند خاطر مزتقی، ایک بارحضرت عایتہ سنے دیوار ون پر دھاری دارز مگین کیڑے منڈھ تو آپ سخت أراض ہوئے ،اور فرایا کہ بکواٹیٹ اور تھرکولباس بہنانے کے بیے مال نہین دیاگیا ہے، يرتُجره لاك مبارك آپ كى د فات كے بداز واج مطهات كے قبضه بن رہے، ان مين حب كسى كا انتقالي ہوجا آ تو دہ حجرہ اُسکے اعزہ کی ملیت میں جلاحا آ اجن سے حض<del>رت مما و</del>یہ نے اپنے زمائر خلانت میں اکٹر ججرد ن کوخر عدیک حفرت عمرکے عمد مک میں تام حجرے اپنے حال برقائم رہے ، حفرت عمان کے زما نہ میں عض مجرے توزر کرسے نہوی مین داخل کرلیے گئے تاہم ولیدتن عبدالملک کے زمانہ کک بہت سے جرے باقی تھے، مشتہیں جب حضرعج مله بربوری نفیل دب المفردنجاری باب التطاول فی البنیان و باب البنار مین بی سکه البردا کو د باب مانته القاعدا سکه صحیح نجاری صفه ۸۶ باب اکان رسول التنصلیم تیجوزین اللباس والبسط اسکه صحیح نجاری جلراصفی ۲۰ باب التطوع خلعت المرادة ، شده البردا و د جلد ۲ مفحدالا كاب اللباس بن العورات ابن سوح واسادا) بن عبدالعزیز مین کام مرتبه مین که ام مجرب بجرجرهٔ عائشه کی ده مدنن بنوی به و توگر میونبوی مین ملا و بے گئے ،جسکا میچ بے اور تھا ، کہ حضورا نور سلی الشرطیہ دسلم کی ایک اور یا دکا رسٹ گئی ،)
ماج نے وقت وقت بین ، تمام مرتبہ مین که ام مجا بوا تھا ، کہ حضورا نور سلی الشرطیہ دسلم کی ایک اور یا دکا رسٹ گئی ،)
دایا آنحضرت (صلی الشرطیہ دملم ) کی جبر ترکہ والدست ولا تھا اس مین ایک جبر شرک کی دفات مک زنده داین ، اضفرت میں میسشہ اکسی الشرطیہ دملم ) کی دفات مک زنده داین ، اضفرت میں میسشہ اکتفرت اس الشرطیہ دملم کی بارد کی اور حب اکو دیکھتے تو فر ایا کوت کہ اب میں میرے خاندان کی یا دگا در مگی ہیں ، حب آپ خطرت فریک میں ، حب آپ خطرت فریک بین ، حب آپ خطام سے نا در محبوب خاص اور حضرت فریکج کے غلام سے نا دی کردی ، اُسام اُنہی کے بطن سے ہیں ، -

آنحفرت دصلے اللہ علیہ دلم ، کے مزاح کا یہ واقعہ جو کتا بون مین منقول ہو کہ ایک عورت نے آنحفرت دصلے اللہ علیم ک سے ایک اونٹ مانٹکا ، آنہے فرما یا کہ مین اونٹ کا بجہد دونگا ، بولی کہ بجیکی کراکرون کی ، آپ نے فرما یا کہ جتنے اونسط ہین اونٹ کے بچے ہی ہوتے ہیں ، اِن ہی کا واقعہ ہی ،

باکنزغزدات بین شرکی رہیں، حبا<del>ک احد</del>ین بیایون کو یا نی باتین اورزنمیون کی مرہم ٹپی کرتین، حباک خیبرٹین بھی شرکے تھیں ،

خام خاص صحابهین سے بعض عقیدت مندایسے تھے جو دنیا کے سب کام کاج چیوڑ کر ہم وقت خدست اقدس میں خاص

رستى اورخاص خاص كام انجام ديني الميكم نام حسب زيل بين ا

ستنز مضرت عبدالشرس مسعود ،مشهور صابی بین ، فقرحفی کے بانی اول گریا و بی بین ۱۱ م ابر حقیفه کی نقهٔ کا سِلسله ان بی کی روایات اوراستنباطات برنتهی بوتا بین که منظمه مین قرآن مجید کی انتاعت انحفرت (صلے الله علیه وسلم) کے ابتدائی زمانہ بین ان بی نے کی ،نشر سورتین خود انحفرت (صلے الله علیه دیلم ) کی زبانِ مبارک سے سنگر

يَّ و کی تقين ،

مل ابن سعدجزداز داج النبي على الشُّرعليه رمل ملك يسح سلم إب ردالمها جرين الى الانصار مناتم م الله يرتام طلات طبقات ابن عد جززًا من ، تذكرُه ام المين ست اخوز بين - یر آنخفرت (سے اللہ بیلم) کے دا زوار بھی تھے ، اور جب آنخفرت (صلے اللہ بیلم) سفر میں جائے توخوا بگاہ ا وضو، اور مرواک کا اہمام انہی کے تعلق ہوتا ، جب آب مجلس سے اُسٹھتے تو جو تیان پہنا تے ، داہ بین اُسٹے آب کے اسکے عصالیکر جلتے ، جب آپ کہ بین کی محلس بین جاکر بیٹھتے ، تو نعلین مبارک اُ تا رکز نبل مین رکھ لیتے ، پھراُسٹھنے ک وقت ساسنے لاکر رکھ دسیتے ، جلوت وخلوت بین ساتھ دہتے رہتے انخفرت (صلے اللہ علیہ وہلم ) کے اخلاق و عادات کا نموز بن گرفتھے ،

۷ حضرت بلال ، دنیااُن کوئر وِّن کے لفت سے جانتی ہی (میعبتی نزاد غلام سے کمرین ایمان لائے تھے)
ا ورجس جش دخروش سے ایمان لائے تھے اس کا مختصر ذکا خاند کتاب مین گزر بکا ہے ،حضرت ابو بکرنے انکو خرید کر
ازاد کر دیا تھا ) اموقت سے برابرانخ ضرت رصلے الٹر علیہ دہلی کی خدمت مین رہے ،) ایکا خانگی انتظام ان ہی کے
ابر دتھا ، بازار سے سو داسلف لانا، قرض دام لینا ، پھرا داکرنا ، مها نون کے کھانے بننے کا انتظام کرنا ، یہ تمام باتین ان ہی سے متعلق تہدیں

(۱۳) (حضرت النس بن الک بھی ایکے خادم خاص تھے، انحضرت اسی الله والم ) جب مدین تشریف لاک تو وہ نهایت کسن تھے، ان کی مان خدستِ اقدس بین انکولائین، اور عرض کی " یارسول الندیمیرا بمیّاہے ، لا لَی ہون الکہ خدست گذاری کرئے "

حضرت انس نے دس بس مک آپی خدست کی ، لوگون کے پاس آناجا نا، چھوٹے جھوٹے کام کرنا، دضوگا پانی لانا ، اگن کے فرائص تھے ، چونکرا بھی کسن تھے ، اُن سے کام بن نہیں آتے تھے ، لیکن آپ نے اُن سے کام بن نہیں آتے تھے ، لیکن آپ نے اُن سے کام بن نہیں آتے تھے ، لیکن آپ نے اُن سے کام بن نہیں آتے تھے ، لیکن آپ نے اُن سے کام بن نہیں آتے تھے ، لیکن آپ سنے اُن سے کام بن نہیں مز فرقائی )

الله ير برر تنفيل طبقات ابن سعدين بحرام بأصح مخارى باب مناقب عبداللّذين مسود ين بني مد مذكور سه من منه ابر دا وُد عبدم صفحه ، به با المتول بدايا المشركين ، مس صحيح سلم فضائل انس . منهم ابو دا و دكراب الا دب )

## شمامل شكل ولباس وطعام ومذاق طبيعت

عيئاتدس آپ سيانه قدا درموز ون اندام تھے، زنگ سفيدسرخ تھا، بيٹياني چڙي اور ابر ويويته تھے، بيني سبارک درازی ماُل بھی، چهره ہلکا بعنی بہت پر گوشت نه تھا، را نه کشا دہ تھا، و ندانِ مبارک بہت بیوسته نہ تھے اگر دن 📗 علیّه اقدسر ا دیجی، سرٹرا، ا در سینه کثا د ه تھا، ادر فراخ تھا، سرکے بال نہبت بچید ہوشتے نہ باکل سیدھے تھے، ریش مبارک گھنی تھی، چیرہ کھڑا کھڑا تھا ، آنھیں سیا ہ وسرمگین ، اور ملکییں ٹری ٹری تھیں، شانے پر گوشت اور مونڈھون کی بریان بری تقین ، بینهٔ مبارک مین است مک بابون کی ملکی تحریقی ، شانون اور کلائیون پر بال تھے ، ہتیلیا ن پرگوشت اورچاری ، کلائیان لمبی اور پا وُن کی ایریان نازک اور ہلی تھیں ، پا نون کے تلوسے بیچے سے ذراخا نی

رصحابه يرآپ كے دسن وخوردى كابهت اثرير اتھا، حضرت عبدالتَّدين سلام جو يہلے ہيو دى تھے، پہلے ہيل جب چبرهٔ اقدس پران کی نظر ٹری ہر توبوے مندا کی قسم پر جھوسٹے کا چیرہ نہیں ، <del>جابر بن ت</del>مرہ ایک صحابی ہین آت ی نے دوجاآ پ کا چرہ الوارساچکتا تھا، بولے ، نہین اہ دخرشد کی طبعہ " ہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک رب كوحب طلق ابر نه تها، ا ورجا ند نخلاتها، مين كهي آپ كو د كهنا تها كهمي چا ندكو د كهنا تها، تواسب بخصے جا ندس زيا د ه فَرْرِ وَمَادِم ہوتے تھے معرت باتھ ای کتے ہیں، میں سنے کسی جوڑے والے کوسرخ (خط کے) لباس میں اسے زياره خولصورت نهين ركيفاء

تھے نیچے ہے یانی کھیا تاتھا،

آپ کے بیبینہ میں ایک قسم کی غوشبو تھا گ<sup>ی ،</sup> چیر'ہ مبارک پرسیبینہ کے قطرے موتی کی طرح "و تھلکتے تھے 'جہم مبارکہ لی حلد نهایت زم تھی، حض<del>رت انس کیتے</del> ہین کہ آپ کارنگ نهایت گھلٹا تھا، آپ کا پسینہ موتی معلوم ہونا تھا<sup>،</sup> سله دیر طبید تبنسیل شاکل ترندی دمندا بن شبل طبداصفی (۱۱ بن ادبخت را بخاری دستم باب صفة البنی سلم بن بحق بر سله ترندلی بوابال ارصفه ۲۰۹ سیره شکوره باب صفة البنی سلم بجوالد سلم اسکوره باب ندکور بجاله ترندی داری ۵۵ صحی سلم باب ندکور است بخاری، واقعهٔ افک

دیبا اور حربر بھی آپ کی جلدے زیادہ زم نہین دیکھے،اورشک دعبرین بھی آپ بن سے زیادہ خوشبوز تھی عام طورسے مشہورہ کہ آپ کے سایہ نتھالکین اسکی کوئی سندنمین ہے ا) || شانون کے بیچ مین کبورکے انڈے کے برابرخاتم نبوت تھی ، یہ بنظا ہر سُرخ اُ بھرا ہواگوشت ساتھا ( صحیح کم ادم ا شاكل ترمذي مين حضرت جابرين تمره سے روايت ہے ، میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونون شانو کئے بیچ المايية الخاتم بين كتفي مسول الله صلى الله عَلَيْدُو الله عُنَّاة حمواء مثل بيضة الحمامة من فاتم كود كها تفاج كبوترك المسك برابرخ عُدَّه تما، (لیکن ایک ا ورروایت سے علوم ہوتاہی کہ ہائین شانہ کے پاس چند مهارون کی مجمو*ی ترکیب سے* ای*ات میر* شکل پیدا ہوگئی ٹنی اس کو مُربُوت کیتے تھے ، تمام صبح روایات کی تبلیق سے بیٹا بت ہوتا ہو کہ دونون شانو ن کے درمیان ایک ذراأ بھرا ہواگوشت کا حِصّہ تھاجیرل تھے ادربال اُگے ہوئے تھے ،) سرك بال اكز شاف ك لك رست سق ، نتح كم من لوكون نه ويها توشانون برجاركد ولي الساح سق ، شركىن عرب بالون مين مانگ ئىخالىقە تىقى، ائىضرت (سى الله عليه دىلم) چەنگەكفارىكے مقابلىمىن ابلې كتاب كى موا بندرتے تھے، ابتدارمین أب بھی ال كتاب كى طرح بال جيوٹ ہوئ ركھے تھے، مير مانگ (كالنے لكے ، بیتمائل ترندی کی روایت ہی معلوم ہو اہے کہ حب مشرکین کا وجو د نہ رہا توانکی شاہست کا احمال بھی جا تارہ اس لیے اخیر ا خِرزما زمین مانگ تکالنے گئے،

م مهرنوت

سى مۇممارك

ے یہ نہ تھا ہینی زمین رہیم اقدس کا سایر نہیں ٹریا تھا اسکین محدثثین کے نز دیک بیررواتیین صحت سے خالی ا ورنا قابل اعتبار ہیں ، نفتگوا درخندہ ت<sup>ی</sup>بیم | گفتگونهامیت شیرین ۱ ور دلآ و نریخی ، بهت طهم *هم کرگفتگوفر*اتے تھے ،ایک ایک فقرہ الگ ہ**ر** اک*ر سن*ننے والون كويا وربيجانا معمول تفاكرا يك ايك بات كوتين تين وفنه فرياتي جب بات يرز وردينا موتا ، بارباراس كا ا عا دہ فرماتے ،حالت گفتگویین اکٹرنگا ہ آسمان کی طرف ہو تی تھی ، آواز ملبندتھی ،حضرت ام کم تی سے روایت ے كەلىخضرت ملىم كىسمىن قرآن يرحق تھے ،ا درىمارك كھردن مين ملينگون يرليشے ليلے سنتے تھے ، حضرت ضریح بیلے شوہرسے ایک صاحبزا دے تھے ،جن کا نام ہند تھا ، وہ نمایت فوش تقررتھے ، جس *چیز کابیان کرتے اسکی تصور کھینچدیتے ہصرت ا* ما محسس علیالسلام نے ان سے پرچھاد <del>'آنحفرت م</del>لعم کیونکر **قر**یر وَماتِ مَنْ أَصُولُ كُما آبِ مِنْهِ مَنْ هُارِسِتْ عَنْهِ ، اكثرجِبِ رہتے اور بے صرورت کھی گفتگونہ فرمانے ، ایک ایک فقرہ الگ ا درصاف ا در داضح ہوتا تھا، ہات سے اشارہ کرتے توپورا ہات اُٹھاتے کسی بات یزیمب کرتے توہتیلی کا مُرخ یلٹ دیتے ، تقربر مین کھی ہ<sup>ا</sup>ت پر ہات مارتے ، بات کرتے کرتے جب کھی سّبرت کی کیفیت طاری ہوتی توآ کھیون نیجی ہوجا تین ہنتے بہت کم تھے ، ہنسی آتی توسکا دستے ، اور بی آپ کی ہنتی تھی، جریز بن عبداللہ کا بیان ہو کہ کھی الیها نهین ہواکہ آنخصرت (ملی اللہ علیہ ہملم) نے محکود کھا ہو،ا ورسکرانہ دیا ہو، روایتون بین آیا ہے کرکبھی کھی حبب آپ کو زیارہ نہی آتی توڈاٹرھ کے دانت (نواجذ) نظراً نے لگتے ہلیک<del>ن ابن اقت</del>م وغیرہ نے کھا ہو کہ بیطر نیا دا کا مبالغہ ہے ورم**ن** اکھی آپ اس زورسے نہین سنے کہ نوا جذ فظراً کین ، لباس الباس كيم تعلق كسي تهم كالتزام نرتها، عام لباس جا درتيم يقي ا درته يقى، يا جام كم بي استعال نهين فرمايا، 📗 عام لباس لیکن امام احمدا وراصحاب نتن اربید نے روایت کی ہی کہ آپ نے مثا کے بازار مین پاجامہ خریدا تھا ، حافظ ابن تیم نے 📗 پاجامہ ا کھے ان کے اس سے قیاس ہوتا ان کہ استعمال بھی فروایا ہوگا ،موزون کی عادت نرتھی کمیکن مجانشی نے جوسیا ہ موزے بھیجے تھے له ابن اجباب ماجارني القرأة في صلوة الليل، كله شماكل ترزى،

ا پ نے استعمال فرمائے، بنظاہرر وامیت سے معلوم ہوتا ہی کہ وہ چری تھے، عمامہ کاشمارکہ ہی و و نون ا شانون کے بیچ میں ٹرا رہتا تھا، کبھی تحت الحنک کی طور پرلیبیٹ لیتے تھے، عامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا، عامہ کے سنچ سر سے لبٹی ہو کی ٹربی ہوتی تھی، اوپنی ٹوبی کھی استعمال نہیں فرما کی، (عمامہ کے نیچے ٹوبی کا الترام تھا، فرمائے تھے ۔ اگرہم میں اور شرکیوں میں ہیں امتیاز ہے کہ ہم ٹوبیویں برعامہ با ندھتے ہیں ،)

لباس مین سب سے زیادہ ممین کی دھاری دارجا درین کیپندھین حبکوء بی مین حبرہ سکتے ہیں ،
سبن او قات شامی عبااستعال کی ہو جبکی استین اِسقد رتنگ تھی کہ حب د ضور کرنا چا کا قریر طرحہ ذریکی ، ادر است کو آئین
سے کا لہا پڑا ، نوشیر دانی قبا بھی جبیب اور استینون پر دیبا کی نجامت تھی استعمال کی ہے ،
سے کا لہا پڑا ، نوشیر دانی قبا بھی جبیب اور استینون پر دیبا کی نجامت تھی استعمال کی ہے ،

جب انتقال ہوا توحضرت عاکشہ نے کمل جس مین پونید لگے ہوئے تھے، اور گاڑھے کی ایک تہذیجال کر دکھا ٹی کرانٹی کپڑون میں آپ نے دفات پائی،

رواتیون مین آیاہے کرآپ نے قاتی حمد ارمین استعمال کیا ہے ، حمراء کی منی سرخ کے ہین اس لیے اکر محد ثین اس لیے اکر محد ثین اس لیے اکر محد ثین اس کے دور من مام منی لیے ہیں لیکن ابن القیم نے اصرار کے ساتھ دعوی کیا ہو کہ سرخ باس آپ نے بھی نہیں کہا اور شر آپ مرد و ل کے لیے اس کو جا کرد کھتے تھے ، حالی مرادا کی ہے میں کہا برت تھی میں ہوتی تھیں اس بنا پراس کو حمرال کہتے تھے ، اور مہی کھی کھی ہوتی تھی ، عام محدثین کتے ہیں کہا برت تھی میں کہا کو گئی تبرت اندوا تی سے بین کہا برت تھی میں ہوتی تھی ، مام محدثین سے بین کہا برت تھی میں ہوتی تھی ، عام محدثین سے بین کہا برت تھی اور اس مرز کہ ہوتے ہو اس کہ اس سے خوار سے بینے ہیں ، لیکن سفید رنگ بہت مرغوب تھی اور اس طرز کے تیج میں کو ارس کی جا در بھی استعمال فرما کی ہوتے تھے ، بجورنا جم میں تھی کہ ہوتے تھے ، بجورنا جم میں ہوتی تھی جو سے اکٹر جسم پر برھیا تھا احس میں تھی کی ہوتے تھے ، بجورنا جم میں ہوتی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا احس میں دو کی بی برتی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا احس میں دو کی بین برتی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا احس میں تھی جا رہا گئی بان کی بنی ہوتی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا اس میں بردائی بال بین بین برتی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا احس میں دور کی برتی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا اس میں بردائی بال بی برتی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا اس میں بردائی بین بردی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا اس میں بردائی بین بردی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھا اس میں بردائی بین بردی تھی جس سے اکٹر جسم پر برھیا تھی بردائی بردائی بردائی بین بردائی بردائی بردائی بین بردائی بین بردائی بر

عامه

يادر

عبا

کُلِّ

حكُه حمرا

لمين

لرُجا تی تھیں،

حب آپ نے نجاشی ا در<del>قبصر آ</del>م کوخطاکھنا جا ہا تولوگو ن نے عرض کی کرسلاطین ٹہر کے بغیر کو ٹی تحرر قبول نہیں تاتے ارس بنا پرچا ندی کی انگویشی بنوا نیٔ حس میل ویرتیلے تین سطرون مین محمد رسول . ایند، لکھا ہوا تھا، بعض صحابہ سے ر وایت ہے کہا پ صرف نہرلگانے کے وقت اس کاانتعال کرتے تھے، پینتے نہ تھے، لیکن شائل تر مذی بین ا المتعد دصحابرسے روامیت ہے کہ آپ یون بھی استعمال فراتے تھے اور دسنے ہات کی انگلی میں بینیتے تھے ، ال اُنیون مین زره ۱ و زمنفر بھی سینتے تھے، اصریکے معرکہ میں جبم مبارک پر دو دوزر ہیں تھیں، تلوار کا قبضکہ بھی ا چاندي کابھي ہو اتھا ،

ا غذا درط بقيهٔ طعام إلى اگرچ اینا را در تفاعت کی دجرے لذیذا در پر تکلف کھانے کھی نصیب بذہوتے ، بیان مک رحبیا له صحے نجاری کتاب الاطهمة مین ہے ) تما م عرآب نے جیاتی کی صورت مک نہین دکھی ، تا ہم تعض کھانے آپکونها پہتا مرغوب تھے، مِرکہ، شہد،حلوا ، روغن زمتیون، کد و ،خصوصیت کے ساتھ میندیتھے ، سالن مین کد د ہرا تو بیا لیمی<sup>ل</sup> کی قاتنین انگلیون سے وحونڈ سفے ۱۱ یک و فدر حضرت ام آنی کے گورشر لین سے گئے اور یو جھاکہ کھی کھانے کو ہے ، بولین که سرکه سید، فرما یا که جس گھرمین سرکه ہوا اُس کونا وار نہین که پسکتے،عرب مین ایک کھانا ہونا ہی جس کوحیس کہتے البين - يركهي مين بنيرا وركهور والكركايا جا مات، آب كويببت مرغوب تما،

- آیک و فدحضرت امام حسن علیالسلام ، ا درعبد الشّد بن عباس بلی کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہمکو وہ کھانا إيكار كيلائه، جوالخضرت مع كوبهت مرغوب تها، بولين تم كوه كيا بيندائك كا؟ لوكون سف ا صرا ركيا توا عفون سف ﴿ وَكُلَّا أَمَّا بِهِيكِرٍ فَا مَدْى مِين جِرُها دِيا ، ا دِيرِسے رغن زيتون ، ا در زير ه ، ۱ در کالی مرحبين ڈال دين ، پک گيا تولوگول کے سامنے رکھااور کہاکہ یہ اپ کی مجبوب ترین غذائقی ،

|| || گونت کے اقسام میں آپ نے دنبہ، مرغ ، بٹیر، (حباری) اونٹ، بکری ، بھیٹر، گورخ، خرگوش بھیلی کاگ<sup>نت</sup> . کھا یا ہے، دست کا گوشت بہت بیندتھا، شاک<del>ل تر مزی مین حفرت ع**الیش**ہ کا قرل نقل کیا ہے کہ دست کا گوشت</del>

نی نفسه آپ کو حیزدان مرغوب منه تها، بات میمنی کرکنی کی دن نک گوشت نصیب بنین ہوتا تھا، ایس بیلے جب میمی المجا آ قراب چاہتے تھے کہ طبد یک کوطیار ہوجائے، دست کا گوشت طبدی گل جاتا ہے اس لیے آپ اسی کی نزائش کرتے لیکن متعد در دایتون سے ثابت ہوتا ہے کہ یون بھی آپ کومیا گوشت بیندتھا،

حضرت صبغ بهر کی نظام مین جب آب نے ولیمہ کا کھانا کھلایا تھاتو صرف کھجور، ادر ستوتھا، تر ہز رکھجور کے ساتھا الاکھاتے تھے، تبلی لکڑیان بہند تھیں ایک دفعہ موز بن عقر آدکی صاحبزا دی سنے کھجورا دبی کارلیان خدمت مین بیش کین دبعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی کھجورتنا ول فرمائی ہی،)

تھنڈا یا نی نہایت مرغوب تھا، دودھ تھی فالص نوش فراتے کھی اس میں یا نی ملادیے کشمش، کھیور، ا انگور، یا نی میں تھگو دیاجا تا، چھے دیر کے بیدوہ یا نی نوش جان فراتے، کھانے کے ظرد من میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جولو ہے کے تا رون سے بندھا ہواتھا، روایت میں اسیقدر ہے، قرینے سے معلوم ہوتا ہو کہ ٹوٹ گیا ہو گا اسیلے تارون سے جوڑ دیا ہوگا، ا

پانی دوره شربت

معملات طعام

خِشْ لباسی ا گونگلف ا ورجاه لبندی سے اَ ب کو نفرت تقی الیکن کھی کھی نہایت قبمتی ا ورغرش نا لباس تھی زمیر تن فراتے تھ ،حضرت عبداللد بن عباس جب حردرہ کے باس سفیر ہوکرگئے قودہ کین کے نمایت قبتی کیڑے ا بینکرگے احرور میرنے کہا اکیون ابن عباس! بر کیالباس ہے ؛ بولے کہتم اس پرمعترض ہوا مین سنے انحفرت اصل المليه ولم) كوبهترك ببتركيرون مين ويكها أي

حضرت عبداللَّذِينَ عربها بيت متقتف تها ايك د فعه بإ زارست ايك شامي عله مول ليا، گهرياً كرديجها تواس مين نشرخ وھاریان تھین، جاکروابس کرائے کسی نے یہ واقد حضرت اسما در حضرت مایشہ کی ہیں، ) سے کہا اعفون نے تخفرت المع كاجبر منكواكر لوكون كو دكها ياحبكي جبيون ا دراً سينون ا در دامن بير ديبا كي سجات تتى ، (معبض امراء وسلاطين ف المخضرت للم كومين تميت كيرات بديه الصحاء أب في المراء ورايا، اوركهمي كجهي

زمیب تن کئے ،)

م غرب رنگ رنگون مین زر درنگ بهت بیندها ، حدثیون مین برکر بھی ہمیں آپ تما م کیڑے میان مک کرعامہ بھی اسی رنگ کا رنگواکر بینتے سے اسفی درنگ بھی بہت بیندتھا، فرماتے سے کریر زنگ سب دنگون بین اچھا ہو) نامغوب رنگ استخ لباس ایسند فواتے تھے ایک د فعر عبدالندین عمر وسم کیڑے میں کارائے توفرا یا کیالباس ہی ا عبدالله نع جاکراً گرین وال دیا استے نا توفرا یا کہ جلانے کی صرورت ناصی کسی عورت کی دیدیا ہوتا، وب بين مرخ رنگ كي مي بو تي ہے ، جس كومغره سكتے بين اُس سے كياب دنگارتے سے ، يرزنگ أبكوتها بت الميندتها ، ايك و فعر حضرت زينريج اس سے كيڑے زيك رہى تقين آب كھرين آك اور و مجها توواب ي هي گئي، حضرت زنيب بم يكنين كيرك دهو داك، أنحضرت دسي الله عليه ديم ، دو باره نشر نعيث لاك ادر جب ديكه لياكه اس منگ كى كوئى چىزىنىين تب گھرين قدم ركھا، بھیں ایک دن ایک شخص سرخ یونٹاک ہیٹکرآیا تو آپ نے *اسکے سلام کا جواب بنی*ن دیا،ایک فیرصحابہ نے

له الودا وُوكَمَابِ المباس باب بسرالصدف والشعر سله ابوداؤ وباب لرضة في اطم وضلا ليريتكه ابودا وُرباب في المصوغ ، كنه ابوداوُ وبابضائح وقصه ابوده

سواری کے اونٹون پرسرخ رنگ کی چاورین ڈال دی تقین ،آپ نے فرمایا مین یہ دکھنا نہیں چاہتا کریہ رنگ تم پر چهاجائ، فوراً صحابه نهایت تیزی شیسه دورسه اورجا درین ا ار کوهینیکدین،

خشبه كالمتعال فيشبواب كوبهت بسندهي كوئي تخص فرشبوكي چنر دية بهيجتا توكيهي دينه فرات، ايك خاص تهم كي

خوننبو یا عطر ہوتا ہے جس کوشکۃ کہتے ہیں، میمیشہ ایکے استمال مین رہتا تھا، محا بہ کہتے ہیں کہ جس گلی کوجے اپ

بخل جاتے دہ معلم ہوجا تا ،اکٹر فرمایا کرستے کہ مردون کی خوشبوالیسی ہونی چاہیے کہ خوشبو بھیلے، اور رنگ نظامہ کے اور عورتون كى ليى كه خوشوم يصلها در دىگ نظراك

نظانت پند نظانت پند

وهوليك كرسه،

ایک د فعدایک شخص خراب کیرسے پہنے ہوئے خدمت مین حاضر ہوا، آپ نے پوجھا تم کو کھیمقد در ہی، بولا ان، ارشاد بواكر خلاف من دى ب توصورت سي يمي اس كا اظهار بونا جائيس ـ

ع ب تهذیب و تمدن سنه کم آشاته مهدمین استے توعین غازمین دیوار دن پریا ساسنے زمین پر تقوک دیتے آپ اس کونهایت ناپندفر ماتے ، دیوار ون بریموک کے دھبون کوخو دچھٹری کی نوک سے کھرچ کرمٹاتے ، ایکد دخر تقوک کا دھبتہ دیوارپر دیکھا تواس قدرغصتہ ایا کہ چیزہ مبارک سرخ ہوگیا، ایک انصاری عورت نے دھبہ کومٹایا اور اس جگه خوشبوللكر ملى الب نهايت خش موك دراسكي تسيش كي،

کمهمی تحبی عالی میں خوشبو کی انگیٹھیان جلا ٹی جا تین جن میل گرا ورکھبی تھی کا فرر ہوتا ،

ایک د فعرایک عورت نے حضرت عالیتہ سے پوٹھاکہ خضاب لگا ناکیساہے بولین کچھ ضائقہ ننیین بلین براسلے

البِنْدُكُر تى بون كرميرسد جبيب درسول النوسليم) كوضاكي بوناكوار عقي -

له يه تام روايتين ابو دا وُ دكتاب اللباس مين بين ، تله شائل ترزي ، تله ابو داؤ د كتاب للباس باب اجار في غنل التوب ، كيمه ابو داؤ د كآب اللباس، هد نسائي كآب المساجر، له نسائي صغير ٢٠ د مطهوء فظامي باب البخور، شد نسائي صغير و ٥ ، باب كرامية ريج الخناد-

اکثر شک ا در عنبر کا استعمال فرماتے ،

ایک شخص کے بال پریشان دیکھے تو فر مایاکہ اس سے اتنا نہیں ہوسکتا کہ با لون کو درست کر کھیے ،ایک و فعراون کی جا درا دڑھی بہینیذا یا توا آبار کر کھدنی ،

ایک دن لوگ مبیر نبری بین آئے، چونکر سی زنگ تھی اور کاروباری لوگ میلے کپڑون مین چلے آئے۔ سقے، پبینہ آیا تو تام سجد مین بوئیبیل گئی، آنخصرت (عصلے اللہ علیہ رسلی) نے ارشا د فرما یا کہ تقاکرائے تو اچھا ہوتا ، انسی دن سے غسلِ جمدا یک شرعی حکم بنگیا ،

مسجد نبوی مین جھاڑو دسینے کا التزام تھا، ام مجن نام ایک عورت جھاڑو دیاکر تی تھی 'ابن ہا جہیں روایت ہو کرا پ نے حکم دیاکہ ساجد مین نیچے اور محبون نہ جانے پائین اور خرمیروفورخت نہ ہونے پائے ، یہ بھی حکم دیاکہ ساجد بین جمعہ کے دن خوشبوکی انگیلٹھیان جلائی جائین ۔

ا ہل عرب بدوست کے اثریت نظانت اورصفائی کا نام نہین جانتے تھے ، اس بنا ، پراس خاص باب مین آپ کر نهایت اہتمام کرنا پڑا تھا۔

ن اد دا و دکتاب اللباس - سکه ابد دا و دکتاب اللباس - سکه اس سنمون کی متعدد حدثیبن نجاری مشروی نفس مجد) مین به اختلات لفاظ دواقعات مذکور بهن - ککمه ترغیب در مهب کتاب الطهارة - (۵۵ نیری نجاب القبر) ایک و نوم ہے ہیں تشریب لائے ، دیوارون پرجا بہا تھوک کے دھیے تھے، آپ کے اتھ میں گجور کی طرف خطاب کرکے غصہ کے انہ بین فرایا کرکیا اللہ کی علی انہاں کرکے غصہ کے انہ بین فرایا کرکیا تم ہے کہ کو تام دھیے شائے، پھرلوگون کی طرف خطاب کرکے غصہ کے انہ بین فرایا کرکیا تم پہندکرتے ہو کہ کو کی شخص تھا رہے مائے آ کرتھا رہے تو ہمند پر تھوک دے ، جب کو ٹی شخص نما زیر بھا ہوتو ہیں ، اس سے انہان کو سامنے یا دائین جا نہ خوان نہیں جا نہ ہوتے ہیں ، اس سے انہان کو سامنے یا دائین جا نہ تھوک نہیں جا انہاں کو سامنے یا دائین جا نہ تھوک نہیں جا انہاں کو سامنے یا دائین جا نہ تھوک نہیں جا آھیے ،

ایک صحابی نے عین نماز مین (جبکہ وہ امام نمازتھے) تھوک دیا، آنخفرت رصی اللہ علیہ دہم) دیکھ دہے تھے، فرمایا کر پیخص اب نماز مذر پڑھائے ، نماز کے بعد میرصاحب حدمت اقدس مین آئے اور پر جبھا کوکیا آپ نے بیم کم دیا آ فرمایا، ہمان تم نے خدا اور پنم کیرواز تیت دئی،

بر دارچیزون شاگریاز لبن اور مولی سے خت نفرت می اکاریخ کا کوری کے کا کوری سے بین نہ آئیں ، اور ہارسے ما تو فازنہ پڑھے ، ذا نُر ظانت میں حضرت میں حضرت ہوں اور ہارسے ما تو فازنہ پڑھے ، ذا نُر ظانت میں حضرت عمرت عمرت عمرت خوارت کی کوری کھا تھا کہ کوری کا اور کا نوت کا کوری کھا تھا کہ کوری کا نام کھوڑوں کا ایک خوارد اوری کا نام کھوڑوں کے نام

اب دوانی مریزے باہرایک میدان تھا جبکی سرحد حصبا دست نیتر الوداع مک دمیل تھی ، بیان گھڑدوڑ | کی شق کرائی جاتی تھی ،

گھوڑے جوشق کے سیے طیار کرائے جاتے تھے ان کی تیاری کا پرطریقہ تھاکہ سپیلے ان کوخوب وا نہ کے زغرب تربیب، کے زغرب وزمیب بالبعا ت فی المبیر، کے مارین ام دنسائی دابن ام برنگ نبا کی صفح ۱۰۵ باب حرائیل. سوا ری

ا*ربي* دواني

گھانس کھلاتے تھے ،جب وہ موٹے تا زے ہوجاتے تواُن کی غذا کم کرنی شروع کرتے اور گھرمین با ندھ کرچا رجامہ کتے، بسینہ آتا اور خشک ہوتا ، روزانہ پیمل جاری رہتا ، رفتہ رفتہ جس قدر گوشت چڑھ گیا تھا، خشک ہوکر ہلکا مجلکا چھر مرابد ن کل آیا ، پیشت جالیس دن میں ختم ہوتی ،

المخضرت (صلی الشطیه دسلم) کی سواری کا ایک گھوڑا تھا، جس کا نام سنجہ تھا، ایک د فعراس کو آپ نے ازی مین دوڑا یا، اُس نے بازی جیسی تو آپ کوخاص سرت ہوئی،

گفر دوڑ کا اہتما م حضرت علی کے بیرد تھا، اُنھون نے اپنی طرف سے سراقہ بن الک کو یہ خدمت بیر د کی اور اس کے جیندقا عدے مقرر کئے جبی تنفیسل حسیق ذیل ہے ،

ا۔ گھوڑون کی صفین قائم کیجائین اور تین دفد بیکار دیا جائے کہ حبکولگام درست کرنی ، یا بیچہ کو ساتھ مکن ، یا زین الگ کردینی ہوالگ کرنے ۔

۲ جب کوئی ا وا زندائے توتین د فقہ کمبیری کهی جائین، تیسری کمبیر پر گھوڑے میان میٹی ل دیئے جائین، ۳ - گھوڑے کے کان ایکے نکل جائین توسمجی لیا جائیگا کہ دہ ایکے نکل گیا،

حضرت علی خودمیدان کے انتہائی سرے پر مٹھی جائے اور ایک خط کھینچ کر دوآ دمیون کو دونون کنارون پر کھڑاکردیتے ، گھوڑے انہی دونون کے ورمیان ہے ہوکر شکتے ۔

اونٹون کی دوڑ بھی ہوتی، آنحضرت ملم کی خاص سواری کانا قرعضبار ہجینہ ازی لیجانا، ایک نوایک اورٹ پرسواراً یا، اور سابقت مین عضبارے آگئے کل گیا، تام سلمانون کو تخست صدمہ ہوا، آخضرت ملم نے فرایا کہ خوا پرح ہوکہ دنیا کی جوجیزگردن اُٹھائے اس کونیجا دکھائے،

ونگون بین صندن شکی ا در کمیت بهت بیش رتها، گور ون کی دم کاشنے سے منع ز مایا کہ مھی الم سکنے کا مور حیل ہی

له دارتطنی طبر بوسفر ۲ ه ۵ د کتاب لبسبت بین نیمن کمنداحدا در بیقی مین بھی بیر داقعه نکوری کنه پر پررتی فیسل داقطنی صفر ۳ ه ۵ و کتاب لبست میرندا افغال مین بچولیکن محدثنا دحیثیت سے بیر دایت صنیعت ہی کتاب ۵ در اقطاعی در داخوطن در منداحیون انس باب الران دانسبت کنیک نسائی مطبوطهٔ نظامی صفح ۲۵ دباب مایستخب مرم شبسته الخیل ۶ دهد کتب مندن کتاب ۱ لادب )

## معمولات

بعض رواتیون مین ہے کہ جب دن کچھ بڑھ جا آتہ چاشت کی تھی چارکھی کا گھرکوت نازا دا فرماتے، گھر جا کھرے و صند سے مین شخول رہتے، ہی بھٹے کپڑون کوسیلتے، جو تا ٹوسٹ جا تا تواپنے تا تھ سے گانٹھ لگانے، وو دھ دوجت کا خواکھ سے گانٹھ لگانے، وو دھ دوجت کا خواکھ سے گانٹھ لگانے، وو دھ دوجت کا خواکھ سے کا زعوم رٹر چکراز واج مطہرات میں سے ایک ایک چاس جاتے، اور ذرا ذرا درا در پڑھ ہرتے، بھر خواز عشا کے ہوتی، وہین رات بسرفر ماتے، تمام ازواج مطہرات وہین جمع ہوجاتین، عثا تک مجب تھے رہتی، پھر نماز عشا کے ہو بات جیت سے مجدوبین تشریف سے جاستے اور واپس آگر سور ہے، از واج رخصت ہوجاتین، نمازِعشا کے بعد بات جیت کرنی ایسٹ ندر فرائے ،

خواسب عام معمول میر تھاکہ آپ آول وقت نمازعشا پڑھکا رام فر ماتے تھے، سوتے وقت الزوا ما فران مجبید السورال مجبید السورال مجبید السورال محبید السور السور محبید السور محبید محبی

کی کوئی سور ہ (بنی اسرائیل، زمر، حدید، حشر، صیف، تغابن، جمعہ) پڑھکرروستے، شاکل ترمذی میں ہے کہ اً رام زماتے وقت یہ الفاظ فرماتے،

خدایا تیرانام کی کرتابون اور زنده ریتا بون

ٱللَّهُ مَّا إِنْهَاكَ أُمُوتُ وَآثِيلَ

جاگتے توفر ماتے ،

اس فدا كاشكر اجس في موت كي بعد زنده كيا

ٱلْجُهُ وَلِيهِ الَّذِي كَا كُنَّا مُا كُنَّا مَا كُنَّا وَ

ادرائس کی طرف حشر ہوگا،

الكيوالنشوكر

ا دھی رات یا بھررات رہے جاگ اُسٹھے، سواک ہیشہر الحسنے رہی تھی، اُنفکر بہلے سواک فرماتے بھروضو کرتے، اورعبا دت مین شنول ہوتے، آپ کی بجدہ گاہ آپ کے سرائے نے ہوتی تھی،

ہمیشہ داہنی کروٹ اور دایان ابت رضارے کے تنبجے رکھکرسوتے، کیکن حب کبھی سفرمین مجھلے بہر منزل پراُترکزارام فرماتے تومعمول تھاکہ دایان ابت اونچاکر کے چبرہ اُس پڑیک کرسوتے کہ گہری فیندا جائے نیندمین کسیقدرخراٹے کی اواز آتی تھی ،

بچھوسنے مین کو کئ التزام منتھا بھی معمولی بستر کیجی کھال پر بھی حیّا کی پر ، اور کھی خالی زمین پر ا امرام سنسرات یا ،

عبادت شانه است مردی ہے کہ جب سور ہُ مرّ مل کی ابتدا کی آئین نازل ہوئین تواہیے اس قدر وازی واقعت الم اللہ میں ابتدا کی آئین نازل ہوئین تواہیے اس قدر وازی کے برا برکو کی واقعت الم ابتدا کی آئین نازل ہوئین تواہیے اس قدر وازین ٹر بھین کہ بانون ایر ورم آگیا ، ہار ہ میں نے کہ باتی آئین رکی رہین ، سال بھرکے بعد جب بقیر آئین اُ ترین تو قبام لیل جواب ایک فرض تھا نقل رہ گیا ،

شب کوا تھ رکوت مصل ٹر ہے، جن مین صرف آٹھ دین رکعت میں قعدہ کرستے ابھرایک اور رکعت ٹریقے

اله بر رتی بارزان نامین حریث کی مقدر کمابون کے حوالے سے فرکورہے ، -

ا درائس مین بھی جلسه کرتے ، بھرد و کعتیں اورا داکرتے ، اسطیح ااکتین ہوجاتین ، لیکن جب عرزیا و ، ہوگئی ،ا ورصم بھاری ہوگیا توسات رکعتین ٹریستے ، جن کے بعدد درکھتین اورا داکرتے ، کبھی بھی رات کواتفا قاً نیند کا غلبہ ہوتا اور اس معمول مین فرق آ تا قرون مین بار ہ رکعتین ٹرچہ لیتے ، تھے ،

البودا أو ديمن حضرت ما يشه سه ايك اور دوايت مه أس كه الفاظ يربين،
عثالى غاز جاعت سه برهكر كهين بط آشاد ريبان جا ركعين برهكر خاب راحت فرات و مات و ضوكا باني اور سواك ، سر بان ، دكاوى جاتى، سوكاً على سوكاً على مواك فرات ، بجروضوك قد اور جائه نا در مواك ، سر بان ، دكاوت ، الكاوت ، سوكاً على موكاً على موكاًا على موكاً على موكاً

حضرت عبداللہ بن عباس کتے ہین کدایک دن مین اپنی فالہ سیموند را تخفرت سلی اللہ علیہ و کرا کہ دول مطرات اللہ میں اللہ علیہ و کا کہ دکھیوں آپ رات کوکس طرح نماز بڑستے ہیں، زمین پر فرش بچھا ہوا تھا، آپ نے اُس بڑا رام فرایا، بین ساسنے آڑا سویا، قریباً رات ڈھلے آپ انکھیں طقے ہوئے اُس کے اُس بھی دوخوکیا، بھرنماز شروع کی، بین اُسٹے، آل عمران کی فیر کور این کا میں اُس سے دوخوکیا، بھرنماز شروع کی، بین ایک دوخوکرے ہائین بہلومین کھڑا ہوگیا، آپ سنے ہائے کور داہن جانب بھیردیا، سار کعتین بڑھ کرآپ سور سے، بیان کا کس سانس کی اُواز آئے گئی، صح ہوتے حضرت بلا آپ نے اذال دی آپ اُسٹے، فرکی نیتن ا دا کین، بیان تاک سانس کی اُواز آئے گئی، صح ہوتے حضرت بلا آپ نے اذال دی آپ اُسٹے، فرکی نیتن ا دا کین، بھر سیمور بین تشریب سے گئے،

بار ادرکسی عضوکو دوبار اورکسی عضوکوایک بار د ہوتے،

سنن د نوافل زیا ده ترگهرېي مین ادا فرمات، ا ذال صبح ېې سکے ساتنه اُسطتے اور فحر کې دوکعت سنت نهايت اختصار کے ساتھ اواکرتے ، بیان تک کرحضرت عالیت کا بیان ہے کہ بھے بعض اوقات بیرخیال ہوتا تھاکہ آپ نے سوراہ فاتحہ ٹرھی انہیں ولکین فرض کی د ورکعتون مین عموً ماطویل سورتین ٹرسفتے، حضرت عبدالتّدبن سائب سے مروی ہے کہ ایک بارا پ نے مکہ مین نا زفجر مین سور ہُ مُونیین ٹرھی ای طرح کھی والگیٹ اِ ذا عَسْمَة ، اورکھی رور ہُ ق ٹریتے ،صحابہ کا ندازہ ہے کہ آپ صبح کی نازمین ساٹھ سے کی کرواتیون کک ٹریتے تھے ، ظروعصرین اگرم بنبست فجر کے تفیف فواتے تھے ، ناہم ابتداکی دورکھون مین سور ہُ فاتھ کے ساتھ اتنی بڑی سورہ ٹر ہے کہ آ دمی بقیع کک جاتا تھا اور و ہان اینا کام کرتا تھا ، بھرملیٹ کرگھرا تا ،تھا ›اوروضوکر تا تھا اور بہلی رکعت میں جاکر شامل ہوجا تا تھا ، صحابہ نے اندا زہ کیا تومعلوم ہوا کہ ظہر کی اوّل دورکعتو ن میں آپ اس قدرقیام فرمات بین جس مین آلمه تنزیل البته که که برا ربیوره ترهی جاسکتی ہے ،اخیر کی و درکفتون بین میں تعدار نصف رهجاتی هی، عصر کی د ونون هیلی رکعتون مین ظهر کی آخری رکعتون کے برابر قیام فرماتے تھے، اوراخیر کی دورکعوں مین بهلی رکعتون کی نصف مقدار رہیا تی تھی حضرت ابیسی زندری سے روایت ہے کہ انحضرت سلعظر کی ہا کوت میں تمیں آ ہتون کے برابرا ور دوسری رکعت میں بندرہ آ بنون کے پاس کے نصف کے برابر، اورعصر میں بندرہ التون كرار رهاكرت سفر، جاربن مره كتي بين كظرين أب سبِّد الشركة الاعضارية على المعضارية مغرب كى نازمين دَالْمُؤْسَلانتِ اورسورُ وْطُوْد رُرِعة تَلْقِيَّا ، عشا کی نا زمین والتّبن والزّ نیونون وراسی کے برابر کی سور مین میصف تھ، تنجدكى نازمين برى برى سورمين يرسف تعيد مثلاً سوره لقره اسوره العراك الواره فساء

دله ٥ سلم جلداصفر ١١٠ باب مَ خرقی صفة الوضوء - سلمه سلم جلداصفر ٢٠٠ با ب رکعتی سنة الفِر والحث علیها سلمه مسلم جلداصفر ٢٠٠ با بالقادة نی الظهروالتصسير، وغييسه رنح ، مجمعه كى بىلى ركعت مين سور أه جمعه يُسَيِّحَوُ لِللهِ مَأْفِى السَّمَاعِ اور دوسرى ركعت مين إذ اجَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ اور كِيم سَبِيِّحِ الشَّمَ دَيِّكِ أَلَا عَنْ اورهَ لَ أَنَا الصَّحَدِينَ أُلْفَا شِيكَةِ -

عبدرس من بهی دو کھی سرتین سیتے اشم کرتے کا کھٹا اور هسال اُنگاک بڑستے سے،
اورالف ق سے اگرعیدا در مجوایک ساتھ بڑجا تا تو دونون نمازون میں بہی دونون سورتین بڑھاکرتے ہے،
محد کے دن کی نماز صبح میں اکسد کنٹوئیل البینجاں تو، ادر هسک اُن اُحسال کا نشان حیاتی اُسٹوئی اُلیسجاں کے دن کی نماز میں کا کہ نشان حیاتی اُسٹوئی السبجاں تو، ادر هسک اُن اُحسال کا نشان حیاتی اُسٹوئی السبجان تو، ادر هسک اُن احسال کا نشان حیاتی اُسٹوئی السبجان تو، ادر هسک اُن احسال کا نشان حیاتی اُسٹوئی السبجان کی اُسٹوئی اُسٹوئی اُلیسجان کا معمول تھا،)

معولات خطبه اروعظ و پندا ورا رشا د و بدایت سے یہ آب اکثر خطبہ دیا کرتے تھے، بالحضوص عمور کے بیا تو خطرالازمی تھا، جمعہ کے خطبات میں معمول یہ تھا کہ حب بوجاتے تو آپ نہایت سا دگی کے ساتھ گھرسے نکلتے، سجمہ مین داخل ہوتے، تولوگون کوسلام کرتے، پھرمنبر ریشرلف لیجائے تولوگو نی طرف نُرخ کرکے سلام کرتے، اورا ذال کے بعد فوراً خطبہ شروع کرنیتے، پہلے اس تھی کوسلام کے عصابی تا تھا، کی بار محالیہ بھی تھی ہوں ایک عصابی تا تھا، کو اور خطبہ کی اختصارا دمی کے تفقہ کی دلیل ہی جمور کے خطبہ میں عواسورہ اس میں تیا مت اور خشر ونشر کا تبغ صیال ذکر ہے،

" تق " پڑتے ہے، اس میں تیا مت اور خشر ونشر کا تبغ صیال ذکر ہے،

خطبه بمیشه حد مذا و ندی کی ما تو شرق کرتے تھے، اگرا تنائے خطبہ بین کوئی کام پیش آجا تا تومنبرے اُر کر اس کوکر لیتے، بھر منبر برجا کر خطبہ کو پورا فرماتے، ایک بارا ب خطبہ دے رہے تھے، اس حالت میں ایک دمی اس کو کر لیتے، بھر منبر برجا کر خطبہ کو پورا فرما ہے دین کی حقیقت سے نا دا تقت ہون اس کے متعلق بو چھنے اُیا ہون "اکب منبرے اُر آگے ، ایک کرسی رکھ دی گئی، اس پر مبھے گئے اور اس کوتیلیم و تلقین کی ، بھرجا کر خطبہ کو اُیا ہون "اکب منبرے اُر آگے ، ایک کرسی رکھ دی گئی، اس پر مبھے گئے اور اس کوتیلیم و تلقین کی ، بھرجا کر خطبہ کو اُی میں اُر آگے ، جو نکم بھری اُل کے بین اور اُل کو جرسے بینے ہوئے مبعد بین میں اُل اور اُل کا در اُل کو دمین شعالیا اور اُل کے در اُل کو دمین شعالیا اور اُل وجرسے لڑکھڑا سے اُر آگے اور کو دمین شعالیا اور اُل

|| له يرتما م روايتين صحيم كماب الصلوق كاب المجهد والعيدين من مركورين- سله صحيم لم - سله ادبالمفرد ملبوه مصنفي البارالبلوس الالتر

سِ أيت برصى إنَّما أَسْوَالُكُمْ وَاوْلا دُكُمْ وَاللَّهِ

خطبه کی حالت مین لوگون کو بیٹھنے اور نا زیڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے، جنا بنے عین خطبہ کی حالت مین ایک شخص سجد مین آیا، آپ نے پوچھاکیا تم نے نا زیڑھی ؟ اُسنے کہا نہیں 'آپ نے فرایا اٹھوا وریڑھو''

سیدانِ جها دمین جب خطبیتے تقولکیان پڑیک لگاکرکھڑے ہوتے تھے، بعض لوگون کا خیال ہوکہ آپ ہم تھ ا مین تلوار کسکرکھڑے ہوتے تھے، لیکن ایری تھے سے لکھا ہوکہ آپ نے خطبہ کی حالت میں کھی اس تھ مین تلواز نہیں کی اس وعظ دارشا دے لیے عمرًا ناغہ دے و کیرخطبہ دیاکرتے تھے ، تاکہ لوگ گھوا نہ جا کہیں ،)

معرلاتِ سفر الجراح عمره ، اورزیا ده ترجها د کی وجسے آپ کواکٹر سفر کی ضردرت مبنی آیاکر تی تھی ، سفرین معمول تھا کہ پہلے از واج مطمرات پر قرعہ ڈواسلتے جس کے نام قرعہ ٹرتا وہ بمسفر ہوتیتی، جمعوات کے دن سفرکزنا پیند ذیات کے تھے ، اور صبح کے تراک کہ دوانہ ہوجا تے تھے ، انواج کو بھی حب کسی مہم پرر دانہ فریاتے تواسی وقت روانہ فرناتے حب سواری سامنے آتی اور رکاب میں قدم مبارک کور کھتے تو بسم الٹیر کتے اور حب زین پر سوار ہوجاتے تو بین بار کمبر کتے ، اس کے بعد میر آیت ٹرسفے ،

رب تولین اُس خداکی شینے اس فرزکو بها را فر انبردار بنا دیا حالانکه به خو داسکومطیع نهین کرسکتے تصاور به ایخ خاکمیطرن بیلنے داسے مین وَحَبَيْنَ اللَّهُ مُعْرَانِ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَدُهُ الْمُعْلَدُ اللَّهُ الْمُعْرِنِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

بھرین دیاکرتے،

ضا دندا! اس سفرین به تصفینی برمبزگاری اورعل بیندیده کی درخواست کرتے بین مفدا وندا بهارسداس سفرکو آسان

ادراسکی میافت کوهے کردے، خدا دنداسفرین تورفیق ہے ا

اللهموانانساً ملت في سفه ناه فاالبروالتقوى ون العمل ما ترضى اللهم هرون العمل ما ترضى اللهم هرون اعلينا سفر ن

وَالْمُوعِنَّا بِعِلْ لِاللَّهِ مِلِنت الصَّاحِبِ فِي السَّفِي

له جامع ترزى مناقب منين له منارى جار اصفره ۱۲۰ باب اذاراى الامام رحلاجا دو هر تخيلسب امره ان بصلے رکتنين - سلى زارا كما وحلمراول صفح ۱۲ نصل فى درير فى خطبه - ملك بخارى جلاصفولا باب ما كا اللبنى ملم يتخولم بالموعظة شده بخارى جديد باب حديث الافك كساب لمفازى لمنه البرداد وكاب البهاد باب فى اى يوم يتجب السفرو باب فى الانبكار فى السفر ك ابدوا و دكايك ابت بن بركر كراد دموجائيك ديدين أين باركميتي يدكرت بهرير دعا، طريقة ، سحانك في مست

ڹڒؿڮڵڔڰڹڔڰ؞ڵڐ؞ڐٷؙڗؙٷٷ ؙڰڰڰڰڔڰڹڰڰ؋ڮٷؙڗٷڔڽۿٷڰڬڔ؞ بال بجون کے یلے تو ہمارا قائم مقام ہے اخدا و ندا مین سفر اور واپسی کے آلام مصائب اور گھر بارکی مناظر قبیجت تیری بناہ مانگنا ہون ' كالخليفة في الأهل اللهمداني اعود بالشمن وغناء السفى وكانبد المنقلب وسوء المنظر في كلاهل والمال،

جب واپس ہوت تواس مین اسقدرا وراضا فہ کردیتے آلیٹون ، ناہٹون ، عابدہ ون لرہنا ہا مدہ ون اراستے مین حب کسی چوٹی پرچڑستے تو بجیرکتے ، اورجب اُس سے نیچ اترتے تو ترنم ریز تبدیج ہوتے ، صحا برنجی آپ کے اہم اُ وا زہو کر کمبیر د تبدیح کا غلغلہ ملبندکرتے ، جب کسی منزل پراترتے تو یہ دعا فراتے ،

ا دراس جزیر اوردگار خدایی مین تری برائی سے اوراس جزیک میائی سے جزیر سے اندر برا دراس جیزی بُرائی سے جزیر سے اندر پیادگیگئی اوراس جیزی بُرائی جو تحجیر جائی کا بناہ ما نگما ہون ، خدا و ند تحجیسے شیر سانب ، مجھیر، اوراس گانون منے والول و کا دلیتے بناہ مانگما ہون۔

كالرضُ رَبِي ورَبُّكُ الله اَعُون ذبالله من شرك وشرمانيد وشرمانيد وشرماني فيك وشرمايد ب عليك واعود بك من اسدا واسود ومن الحية والعقرب ومن ساكني البلد ومن والدا وما ولد ،

حبب کسی آبادی مین داخل بونا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے ،

صداوندا العساقة لك سمان اوراك تام جزونكم پردرد كارجنبرده مساير انگل بين آساتون زميون اوراك تمام مخلوقات پردرد كارجا بپروج به بين آخياطين راك تام فنوس پردرد كارجنكوده گراه كرت بين آبوا اور انگام اخيا او بردرد كارجنكوه و از اق بين بي تجيياس كا نون اوراس كانوكوت وانوكى مجلاكى كورخواست كرا بون ۱۱ دراس كانون اوراس كانون رست واون كى برا كى سے بناه مائكم بون ) اللهمرب السماوات السبع وما اظلان و رب رب الأرضين السبع ومنا اعتمال ورب الشياطين و ما اضلان ورب الرياح وما ذين الشياطين و من الشره القريبة وخير إهلها و اعو ذبك من سشرها وسش اهلها و سشرما فيها ،

سلّه ابر دا وُدكتاب الجماد باب ما يقول الرجل اذاسا فر، منه زا دالمعها دنصل ني دِيه في السفر، منه ابر دا وُ دكتاب الجما د باب ما يقول الرجل ا ذا نزل المنزل ،

· مدین بینچتے تو پیلے مبعد مین جاکر دورکعت نازا دا فرانتے ، بھر سکان کے اندرتشریف کیجاتے ، تام لوگو ن کا احكم تفاكرسفرس آنے كے ساتھ ہى گھوك اندر نہ چلے جائين ، تاكر عورتين اطمينات ساتھ سا مان رست كرلين، مولات جاد ا جها دمین معمول میتھاکہ حب فرج کوکسی مهم پرر وانډ فرماتے توامیرالسکرکوخاص طور پر پرمیز گاری اختیا کرنے اوراسینے رفقاد کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فراتے ، پھرتمام فوج کی طرف نخاطب ہو کر فرماتے ، اغزوا باسم الله في سبيل الله فا تلوا من كفر فراك ام يرضاكي راه بن كفارس الرو فيات اور بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثل بمدى فرنا، رُدون كے ناك كان فركان أبي ن تتل نزكزا، ولاتقتلوا ولملكار اس کے بعد شراکط حما و کی لقین کرتے ، جب فوج كوخصت كرتے توبيا لفا ظافر ماتے ، استودع الله دينكم وامانتكم وخواتهم اعلكميه ين تهار فرض انت كؤادرتها راعال كنائج كوضاك والزابون جب خود مثر یک جها د ہوتے اور *علیہ کے مقام میرشب کو پہنچتے* توصیح کا انتظار کرتے ،صبح ہوجاتی توع<sub>ار</sub> کرشتے اگر صبح کے وقت حملہ کرنے کا اتفاق منہ ہوتا تو د وہیر کے ڈھلنے کے بعد حملہ کرنے ،حب کو کی مقام نتج ہوجا یا ترا قا عدل وانصاف کے بیے و ہات مین دن تک قیام فراتے ، حبب فتح د ظفر کی خرا تی توسجه 'ه شکرانه بجالاتے ،حب میدان جا دبین شرکی کارزار بوت توبه دعا فرات، اللهم وإنت عَضُه بي ونصيري بك احول وبك خلاه ندانزمیرا دست و بازوی اتربیرا مدگار بی تیرے سمار<sup>ی</sup> اصول ومكراقاً ثلي یرمن را فعت کرایون حمله کرتا بول ۱ وراز تا ون

ولات عیادت دعوا | ربیار دن کی عیا دست وغمواری آپ حزور فرمائے تھے اور صحابہ کوارشا دہرتا تھا اکہ عیا د ت یمی ایک سلمان کا فرحن شی ، ہجرت کے ابتدائی زمانہ مین معمول شریعیت بہ تھاکہ جب کسٹی خص کی موت کا وقت قریبہ ا اُ جا ما توصحابہ آپ کواسکی اطلاع دیتے ، آپ اُس کے مرنے سے پہلے تشرلفیٹ لاتے ، اس کے بیلے دعا ہے منفرت فرماتے، ادراخیردم کک اس کے پاس بیٹھے رہتے، بہان تک کہ دم واپسین کے انتظار میں آ پکواس قدر دیر ہوجا تی کہا یکونکیف بیونے گئی،صحابہ نے تکلیف کا حساس کیا،ا دراب درنخا میں ممول ہرگیا کہ حب کو ٹی شخص مرحکی آتو ا کہ کواسکی موت کی خبردیتے، آپ اس کے مکان رِتشریف لیھاتے، اس کے بیاے استغفار فرماتے، جنازہ کی نازیرُسق،اس کے بعداگرمٹی دینا جا ہتے توٹھرجاتے ، ورنہ داپس سطے استے الیکن صحابہ کوا خرابر کی یہ تکلیف بھی گوارانم ہوئی اس میلے غود منازہ آپ کے مکان کس لانے گئے اور ہی عام معمول ہوگیا، عیادت کے لیے جب کسی ہما رہے یاس تشریف لیجاتے، ترائس کوسکین دیتے بیٹیا نی اور مض برہ تھ رہ کھتے المكى صحت كے يك دعا فرات ، اوركت ان شاءالله طهودٌ خذان چالا توخيريت سے ،كوئى بدفالى كے فقرے المتاتونا ببند فرمات، ایک بارایک اعرابی مریز لمین اگر بیار پڑگیا، آپ اسکی عیادت کوتشر نعین ہے گئے اور کلمات سکیل دا فرائے ،اس نے کہا،تم نے خِرب کہا، شدیرت ہے، ج قبرہی مین ملا رحیورٹ کی، آپ نے فرمایا بان اب رصی مود) ر الت العمول یہ تھاککسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے تو دسلام اورمضا فیرکرتے ، کوئی شخص اگر جھاک کر آپ کے ملاقات

معمولات اسمول یہ تھاکہ میں سے ملنے کے وقت ہمیشہ بہلے فو دسلام اورمضا فیرکرتے ، کو ٹی شخص اگر جھک کراپ کے الماقات اسمول یہ تھا تھا ہے ہوئے نہ پھیرتے جب تک وہ فو دسنے نہائے ۔ مصافر مین بہلے تو اس کا ایس کے دبارت کا اس نہ جھوڑتے ، مجلس میں بہلے تو یہ معمول تھا، بین میں بہلے ہوئے نہوتے ، محلس میں بہلے تو آپ کے زانو کہی ہمنشیندون سے آگے جہلے ہوئے نہوتے ،

ا كمه م يخ نجارى باب دجوب عياد اله المرلين، ملك مت دا بن ضبل طبد الصفه ١٦١ الملك ميح نجارى باب دخت الير يسلي المريض المريض المريض الله المريض الله المريض الله البواود وتريزى،

. چخص حاضر بونا چاهتا، در دا زه بریکفرا جوکریپلی<sup>د.</sup> السلام علیکم"کتا، پیمربوچیتا که کیا بین اندراً سکتا بون ۹ دخه د ا بھی آپ کسی سے ملنے جاتے تواس طرح اجازت الجکتے) کو ٹی شخص اس طریقہ سکے خلاف کر تا تو آپ اس کو داہر رویتے، ایک دفعہ <del>نوعاً مرکاایک شخص یا اوروروا ز</del>ہ پرکھڑا ہوکرنگا راکھ اندرا سکتا ہون؟ آپ نے فرما یاکہ جاک ن کواجازت ظلبی کا طریقه سکھا دو، مینی پہلے سلام کریے، تب اجازت الجئے، ایک دنده صفوان بن آمیته نے جو قریش کے رئیس عظم تھے، انحضرت صلیم کے پاس اپنے بھا کی کلدہ کے ابت ، دود ، ہرن کا بچہ ، اورلکڑیا ان مجین ، کلدہ یون ہی ہے اجازت چلے آئے ، آپ نے فرمایا کروایس جا وا ورسلام کرکے اندراؤا ایک و نوه حضرت جائز زیارت کوائے اور در وازه پردشک دی آب نے پر حیاکون ہی، بوسے مین آب نے فرمایا ﴿ مِین ، مِین " یعنی پر کیاط بقرب نام تا ناچاہیے ، جب آپ خود کسی کے گھر رجاتے تو در وا زہ کے وائین یا بائین جانب کھڑے ہوتے اور السلام علیاً ل*ہ کر*ا ذل طلب فراتے، (را وی کا بیا ن ہے کہ اُپ مین در وازہ کے *را ہے*اس وج سے نہ کھڑے ہوتے کِرانس وقت کک در وازون پریرده <sup>ا</sup> دالنے کارواج نه تھا<sup>،</sup>) اگرصاحب خاندا ذن مذرتیا تو لمپٹ آستے ، خِنائِدایک دفعه انخفرت سلم مورعی وق کے گوتترلیت لائے، اور باہر کھڑے ہوکراذن طلبی کے میے"السلام علیکم درجمة النزکها مسورنے ابطرے استسلام کا جواب دیاکہ انحضرت سلم نبین سنا، حفرت سورے فرزند قلیس من سعد سف کها آپ رسول النگر کوا ندراً نے کی اجازت کیون نہین دیتے، حفرت مقد نے کما چیب رہو، رسول الشرابر بارسلام کرین کے جو ہمارے یہ برکت کاسبب ہوگا۔ انحفرت سلم نے دوبارہ السلام عليكم كها، اور سورسن بيم أسيطرح جواب ديا، المخضرت صلعم سنه تيسري وفويجواري القيه واذل طلب كما اورجب لوئی جواب نہ ملا توآپ واپس چلے، حفر<del>ت سی</del>رنے جب آپ کوجاتے دیکھا تو د وڈکرگئے اورع صل کی کہ له يه دونون رواتين الروا و د حلد اصفي ا ۱۵ ايس بن -

مین آب کاسلام سن رائی تھا، کیکن آہستہ جواب دیتا تھاکہ آپ باربارسلام فرا وین ؟)

در کسی کے گورشریت ہے جائے تو ممتاز مقام پر بیٹھنے سے پرمیز فرائے ، ایک بار آپ حضرت عبد النّد آپ عرکے مکا ن پرتشریت ہے گئے آٹھون نے آپ کے بیٹھنے کے یاج پڑے کا ایک گدّا ڈال دیا ، لیکن آپ زمین پرمیٹھ گئے ، (ورگد اانتخفرت صلعم اور حضرت بیمالنّد بن عمر کے ورمیان آگیا۔)

معرلات عامد اسما (میمٹن بعنی واہنی طرف سے یا واہنے با تھ سے کام کرنا آپ کو مجبوب تھا، جو تا پہلے واہنے اون میں بہنتے ، مبیورین بیلے واہنا با فون رکھے ، مجلس مین کوئی چیز تقیم فرائے تو وائنی طرف سے ، اری طرح اسی کام کوشروع کرنا جاسے تو بہلے ہم الند کہ سے ہا۔

-----

سله (ابوداؤوكماب الادب، سله اوب المفردسفي ٢١٩٠)

## مجاربس تبوي

دربار نبوّت اشهنشا و کونین کا دربا رفتیب و چاکوش اوزیل و شم کا دربار مزتھا، در واز ه پر دربان بھی نہیں ہوتے تھے اً ہم نبوت کے جلال سے شخص سکرتصورنظر اتا تھا، حدثیون مین آیا ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محلس میں لوگ نبیطتے تربیمعلوم ہو اکہان کے سرون پرجڑیا ن میٹیا فی ہیں بینی کو ٹی شخص ذراجنبش بھی نہیں کرنا تھا ،گفتگو کی اجازت مين ترتيب كالحاظ رمهتا تها ديكن بيرامتيا زمراتب نسب ونام يا دولت ومال كى بناير نبين، بكيفضل واستحقاق کی بنا پر ہدّ ما تھا، سے پہلے آپ اہل حاجت کی طرف متوجہ ہوتے ،اورا نظیمووضات منگراکی حاجت براری فرماتے، تهام حاضرین ا دب سے سرتھ کا ک رہتے ، خود بھی آپ مودّ ب ہوکر بیٹھتے ،حب کھے فرماتے تو تمام مجلس پر سنا الجهاجا ما، كو كي شخص دِلتا توحب مك وه چيئ نه بوجائے، دوسراتنص دِل نبين سكتا تھا، ١، لِ عاجت عرض مرعامین اوب کی صرمے بڑھجاتے، توآپ کال حم کے ساتھ برواشت فرماتے، آپکسی کی بات کاٹ گرگفتگونه فراتے، جو بات ناپیند ہوتی اُس سے تنافل فرماتے اور ٹال جاتے، کو کی شخص ٔ سکریراداکرتا تواگر آسینے واقعی اس کاکو کئ کام انجام دیا ہرتا توشکریہ قبول فرماتے ،محلس میرج برقتم کا ذکر چھڑجا تا ، آپ بھی اس میں شا ل ہوجائے ہنسی ا در مهذب ظرافت میں بھی شرکی ہوتے ، خو دبھی مذاقیہ ہاتین فرات اكسى قبيله كاكو ئى مغرِّ شخص أجا تا توسب تبدأ كت فظيم كرت، اور فرمات اكه واحد بيركل قوم مزلج یرسی کے ساتھ شرخص سے دریا نت فرماتے کہ کو ئی ضرورت ا ورحاجت تونہیین ہے ، برنجی فرماتے کہ ج لوگ اپنے مطالب مجھ مک، نہیں بھنچا سکتے ، محکواُن کے حالات ا ورصر دریات کی خبرد و ، ا پران مین معمول تھاکہ جب محلس مین کو ئی معز زشخص کے آنا تھا توست فطیم کو کھڑے ہوجائے ، میرمجی قاعدُ تفاکه روساءا درامراجب دربارجاتے تولوگ سینون پر ای تھ رکھکر کھڑے رہتے ، آپ سنے ان با تون سے منع فرمایا ا ورارشا دکیاکہ حبکویہ بیندا تا ہی کہ اُس کے سامنے لوگ تعظیم سے کھڑے رہیں ، اُس کو اپنی جگہ د و زخ مین وُصورُ مُنْ عَالَیْ البتہ عِبْ البتہ عَبْ البتہ عَبْ البتہ عَبْ البتہ عَبْ البتہ عِبْ البتہ عَبْ البتہ عِبْ البتہ عَبْ البتہ عِبْ البتہ عَبْ البتہ علیہ البتہ عَبْ البتہ ع البتہ عَبْ البتّ البتہ عَبْ البتّ عَبْ البتہ عَبْ البتّ عَبْ البتّ عَبْ البتّ عَبْ البتّ عَبْ البتّ عَب

شخص کوائس کے رتبہ کے مناسب مگہ ملتی کسٹی خص کے دل بین بینیال نہیں آنے یا اکہ و در آخصائس سے زیا دہ عزت یاب ہے ، جب کوئی شخص کوئی انجھی بات کہتا توائی جیمین فراتے ، اور نامناسب گفتگو کرتا تواسکو مطسلع فرہا تشیتے ۔

ایک و فعہ و دوخص محلب لقدس مین حاضر تھے ، ان مین ایک معززا ور و وسرا کم رتبہ تھا ، معزز صاحب کو تھینیک اگئی ، لیکن انھون نے اسلامی شعار کے موافق الحمد مثر نہیں کہا ، و دسرے صاحب کو بھی تھینک آگی ، انہون نے الحکی دیا تھون نے اسلامی شعار کے موافق الحمد مثر نہیں کہا ، معزز صاحب نے شکایت کی ، آپ نے فرایا الحمد مثر نہیں نے فرایا کی مارٹ میں میں کہ میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کا دیا ، آپ میں کے خوال کا تو میں نے بھی کیا ، تم نے خدا کو تھیلا دیا ، آپین نے بھی تم کو تھیلا دیا ،

صحابہ کوایس بات کی بخت تاکید بھی کرکسی کی شکایت یا عیوب آپ تک ند بینچائین آپ فرماتے تھے کہ مین چا ہتا ہون کہ دنیاسے جائون ترمب کی طرن سے صاف جائون ،

> ا الدوا و و کتاب الا دب إب قيام الرجل الرجل على الدوا و د كتاب الا دب برّا لوالدين -على يه تما م تفييل شماكل تر مزى كى دوغصل روايتون ست ماخوذ ب جبين تخفرت علم سك عام اخلاق كا وكرب -اسمه و دب المفرد الم م نجارى شف الدواؤ وكتاب الا دب ، لكه اضافه تاصفحه

1

یهجتینعموگامبجدنبری بین منعقد ہوتی تقین مبجد نبوی مین ایک چھوٹا ساحون تھا بھی آپ و ہان شست فراتے آ ابتداءً آنخفرت (صلے الله عليه الله عليه كائي متازعكم نه نقى ، باہرے اجنبى لوگ آتے تواپ كے پيانے مین دقت بردتی، صحابه سنے ایک چیوٹا سامٹی کا چبرترہ نبادیا،آپ اس پرتشریف رکھتے، باتی د و نون طرف صحابہ طقه بالمره كرم الله مين ) ۔ اراب مجلس (الن مجانس مین آنے والون کے لیے کوئی روک ٹوک نرتھی عموّا بڑ واپنے آئی وحشت ناطر لقیستے آتے اور بے باکا نہ سوالی جواب کرتے ، خلق نبوی کامنظران مجانس مین زیا و هجیرت انگیز بنجا تا ہے، آپ بنجیہ خاتم کی حیثیت سے رونق افروز ہیں 🎚 صحابه عیّمندت کیش غلامون کی طرح خدمتِ اقدس بین عاضر ہین ،ایک شخص آیا ہے، ا وراُسکوانحضرت اُسل اللّه علایم ا مین اورحاش نشینون مین کوئی ظاہری امتیا زنظر نہین آنا، لوگون سے یو عیتا ہے ، گرکون ہی صحابہ بتاتے ا بین کہ بی گورے سے آ دمی جڑنیک لگائے ہوئے بعظے بین، وہ کہتا ہے، اے ابن عبد اطلب ابین تم سے انها برت ختی کے ساتھ سوال کرون گا، خفا نہ ہونا ، آب بخوشی سوال کی اجا زت دیتے ہیں، بالین بهمرساوگی و تواضع، پرمجانس بعب و و قارا ورا داب بنوت که اثریت لبرزیهوتی تفین، انخضرت دسلی الله [ [عليه رسم) کی تعلیمات و ملقینات کا دائرہ اخلات، مذہب، اور تزکیۂ نفوس مک محد و دتھا، اس کے علاوہ اور باتین سنصب نبوت سے خارح تھین ہیکن بیض لوگ نهاست معمولی او خفیف بانتین پر چھتے تھے، مُثلاً یا رسول اللّٰہ *میرے* باب كانام كياب، ويراا ونش كھوگيان وهكان ب، أب اس قىم كے سوالات كرنا فيند فرات تھ، ایک بارائی شم کے معیوالات کئے گئے توا ب نے برہم ہوکر فرما یا کہ جو پو چینا ہو پو چیوامین سب کاجوار وون گا ، حَفَرَت عَمر في آپ كے جمرے كا زنگ ديكا تونهايت الحاح كے ساتھ كها د ضيت ،

كوئى تخص كھڑے كھڑے سوال نبين كراتھا، ايك شخص نے ابطرح سوال كيا ترا بيان كى طرف

سله ابردارد باب القدر، سله تخارى طبداص ه ا، كما ب الايمان، سله بخارى كتاب العلم،

تعجب سے دیکھا ،اسی طرح پریھی معمول تھا،کرجب ایک سُلہ طے ہوجا آتو دوسراسٹلہ بیش کیاجا آ ، بعض ا و قات آ پ گفتگو كرتے ہوتے، كو ئى صحرانتيىن بد وجوا واب مجلس سے نا واقت ہوتا ، دفعة اُجاما ،اورعين ليسِلهُ تقريريين كو ئى بات يوجيها بینهتا ، آپ سِلِسلهٔ نقررکو قائم رکھتے ا<sub>و</sub>ر فارغ ہوکراُسکی طرف متوجہ ہوتے ،ا درجوا ب دیتے ،ایک دفعرای تقریر فرمارہے تھے،ایک بروآیا ورآنے کے ساتھاس نے یوجھاکہ قیاست کب آئے گی؛اپ تقریرکرتے رہے حاض سجھے کہ آپ نے نہین سٰا ،کسی کسی نے کہا «سنا «کیکن آپ کو ناگوار مہوا " آپ گفتگوے فارغ ہو چکے تروریا نت فرمایا ۔ کم پوپچھنے والاکھان ہے ؟ برّونے کھا" بین بیر حاضر ہون" آپ نے فرمایاجب کوگ ا مانت کوضا نُع کرنے لگین گے البولاكه امانت كيونكرضا ئع بهوگى » فرمايا حب نا المون كے بات بين كام آك گا) ارة ات عبس الراس قسم كي مجانس كے ليے جوخاص وقت مقررتھا وہ صبح كاتھا، نماز فجر كے بعداَ پ بيھي جاتے، اور انیو*ض روحانی کا چشمہ جاری ہوجا تا ہعبض ر*وا تیون سے معلوم ہوتا ہے ک*ر ہرنما ذ*کے بعد آپ *طفرجا*تے اورمحلبہ فائم جاتی جنا نخرکعب بن مالک پرحبب غز زهٔ تبوک کی غیرحا ضری کی دجرسے عناسب نا زل ہواتو د ہ اپنی مجانس میں آگر آخفرت (صبے اللہ علیہ وسلم) کی خوشنو دی فراج کا بتہ لگاتے ، خو داک کے بیرالفاظ ہیں ۔ وآتى ركول الله صلى الله عليدوسلم فاسلم عليد و مين رسول الله كي ياس آنا تقا اورسلام كرنا اورآب بعد فاز هوفى عجلسم بعد الصلوة فاقول في نفسي هسل كاني على من بوت تع ترين الني جي من كمّا تعاكر

آپ نے جواب سلام مین اپنے لب ہلائے یا نہیں۔

حسّ ك شفتيه بردالشلاع الملاء

صبح کی محلسون میں جھی کھی آپ وعظ فرماتے ، ترمذی اور البودا کو دمین عرباض بن ساریہ سے روایت ہی، وعظنا دَسُول الله صلى الله عليه وسلم بوما بعد رسول المتدسيل المترعليه وسلم في ايك ون صبح كي نا وشك بعد صلُو تا الفل الأموعظة بليغة دُرفت منها ايك بليغ وعظكما جس تا كهين اشك ريز بوكين اور العيون ووجلت منهاالقلوك دل كانزياً على ـ

ه میم بخاری کناب العلم صفحه ۱۸ میله بخاری طبه م موفیره ۹۲ حدیث کعب بن مالک ، سیله ترمذی صفحه بهریم

نازکے بورجو بس منقد ہوتی 'اس مین وغط نوصیحت اورائر قسم کی جزئی باترن پرگفتگر ہوتی تھی ،لیکن ال وفات کے علاوہ آپ خاص طور پرحقایق ومعارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فراتے تھے یہی مجالس ہیں جن کی نبت اطاویٹ مین برانفاظ آئے ہیں ،

کان بوماً با رز اُلدَنَا مِنَّه، اَضْرَ صَلَم اِیدن ما مطربروگون کے بیہ بہر کھے تھے،

چونکوافا دہ عام ہوتا تھا، اس بیے آپ جاہتے تھے کہ کو کُی شخص فیض سے مُور م مزرہ نے پائے اِس بنا پرجولوگ اِن

عبائس بین اگروا ہیں چسلے جائے ، اُن پرآپ نهایت نا راض ہوتے تھے ، آپ ایک مرتبہ علیہ کے ، دوسرے

میں بیٹھے ہوئے تھے ، کمین خص آئے ، ایک صاحبے طقہ مین تھوڑی کی عگرخالی یا کی وہیں بیٹھے گئے ، دوسرے

ماحب کو درمیان میں موقع نہیں بلا، اِس لیے سب کے تیجے بیٹھے ، لیکن تیرے صاحب وابس چلے گئے آخضہ

ماحب کو درمیان میں موقع نہیں بلا، اِس لیے سب کے تیجے بیٹھے ، لیکن تیرے صاحب وابس چلے گئے آخضہ

دصلے اللہ بلا ہوئی ، خوا بھی اُس سے شرایا ، ایک نے خدا سے مُنے بھی اِخدا نے اس سے بھی مُنے بھیرکیا ،

دی ، ایک نے حیا کی ، خدا بھی اُس سے شرایا ، ایک نے خدا سے مُنے بھی اِخدا نے اس سے بھی مُنے بھیرکیا ،

بندونصائے کہتنے ہی موڑ طول ہے سے بیان سے جائین کئی بہت سنتے آدمی اکتاجاتا ہی ، اور فصائے بے آ

كان النبتي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة المخضرت من مركون كونا فدور كرنسيوت فرات تفي كم في الايام كراهة السآمة علينا بمركز المراس مراس المراس المراس

عورتون کے پیے مخصوص علب الان مجانس کا فیض زیا دہ تر مَرد دن کب محد و دتھا ، ا درعور تون کومو تع کم ملّا تھا۔ اس بنا پرعور تون نے درخواست کی کہ ہمارے لیے خاص دن مقرر فرما یا جائے ، انخفرت ملم نے یہ درخوا منظور کی اور اُن کے وعظ وارٹنا دکے لیے ایک خاص دن مقرر ہوگیا ،

المسنن ابن اجسفر ۲۲ مله بخارى جدراصفر ۲۰ كاب العلى سله بخارى كاب العلى

المسعودس ردایت ہے،

اگرچرسائل شرعیه کے شعلق برتیم کے سوالات کی اجازت تھی، اورخاتز ان حرم دہ سائل دریا نت کرتی تھیں ا جوخاص پر دہ نیمینون سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم حب کوئی پر دہ کا وا تعد مجلس عام میں سوال کی غوض سے بیش کیا جاتا تو فرطِ حیاسے آپ کوناگوار ہوتا ،

اس شم کی پر دے کی بات مردیمی مجمع عام مین پر چھتے تو آب کو نکدر ہوتا ، ایک دنعرایک انصاری نے (حبٰکا نام عام تھا)مجلس عام مین پوچھاکہ اگر کو کی شخص اپنی ہوی کوغیر کے ساتھ دیکھ لے توکیا حکم ہم؟ آنحضرت سلحم کوناگوار ہوا ، اور آپ نے انکوملامت کی ہ

الموقیدار شاد المجھی کھی ہونے ہتان کے طور پر حاضرین سے کوئی سوال کرتے ، اس سے توگون کی جو دہ فکرا واصاب کا اندازہ ہوتا، حضرت عب واللہ بن عمر کا بیان ہوکہ ایک و فعراب نے پوچھا، و م کونسا درخت ہوجیکے ہے جھڑتے نہیں، اور جوسلمانون سے مشاہست رکھتا ہے ، لوگون کا خیال شکل درختون کی طرف گیا، بیرب نہیں آیا کہ کھچور کا درخت ہوگا، کیکن ہیں میں تھا اس لیے جڑات ندکر سکا ، الآخر لوگون نے عوض کی کہ حضور بتائین، ارشا د فرمایا، کھچور "عبداللہ بن عمر کوتا م عرصرت مہی کہ کاش میں نے جڑات کرے ابنا خیال ظاہر کردیا بنیا بنائی میں اور و د عامین شخول ایک نفول کی کوئی سے میں ایک قرآن خوا نی اور وکرو د عامین شخول کی محدور نہیں میں ہورہی تھیں، آب نے فرمایا د و نون عمل خیر کرر ہے ہیں ، کیکن خدانے محکوم د نمور نئو کی بناکر میوث کیا ہے ، یہ کہ کرعلی حلقہ میں میں میں گئے ،

ان مجانس مین دقیق مباحث کرجنگی ته بک عوام نهیین پنج سکتے ناپند فرماتے تھے ، جنانچہ ایک روز صحابہ کی مجلس مین منسلہ تقدیر پرگفتگو ہو رہی تقی ، آپ سے سنا توجیسے سے نکل آئے ، آپ کا جہرہ اس قدر مشرخ ہوگیا تھا اگر یا عارض مبارک برکسی سنے انار سے دانے پخر ڈ دیئے ہیں ، آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم ای سے بیدا یک کئے ہو ، قرال کو باہم مکرارہے ہو ، گذشتہ امتین اپنی با تون سے بربا دہوئین ،

ك بخارى كمّاب العسلم؛ كمصنى ابن ما جرسفوا ٢ با بنصل العلما وسله منن ابن ما جرسفوه باب القدر،

إن مجانس كالمقصد مرجبي تفاكر صحابجن مبايل بين بابهم اختلاث كريت الخضرت ملتم ان كاصبح فيصله كرديتي امثلاً تشھرت طلبی ۱۰ ورجا ہ پریتی خلوص عل کے منا نی تھجھی جاتی ہے ۱۰ درغو دصحا برکے زمانے مین تھی تھجھی جاتی تھی احیا پیر آخصرت سلحم کی محلس میں و شخصون نے اس مسُلہ میں گفتگو کی ایک نے کہا اگر ہم نے دشمن سے مقابلہ کیا اورایک شخص نے فزید پر کھکے نیزہ ماراکہ 'میرا وارلینا مین عفاری جوان ہون ''تواس بین تہاری کیا راسے ہے؛ میا ط<del>انے</del> جواب ویامیری رائے مین کچھ زّاب ندملے گا، تیسرے اومی نے بیگفتگو سکر کہامیرے نز دیک اس مین کو ٹی حرج نہیں اس پر دو نون مین اختلات ہوا 'آنحضرت علم نے انگی گفتگوشی تو فر مایا ، تواب اور شهرت د و نون مین کو ئی مخالفت نہیں۔ عام خیال به تفاکه قرامے علیہ کے برکا رکردینے کا نام تقدیریت ،تقدیرین جرکچھ کھا ہوگا اس کو کو ٹی علی طاقت منانهین کتی بلیل خفر میلوشنی ایک مجلس مین جراتفا قامنعقد موکئ تقی، اس خیال کی تردید کی اور فرایا که اعمال تو خو د تقدیر میں ،انسان کو خداجن اعمال کی ترفیق دیتا ہے وہی اس کا نوشتُہ تقدیر ہمیں ،اس سیے توکل قوت عمل کے بکار الكردسينه كانام نهين ، خِنالخ صحابه ايك جنازه بين تركيب تنقع ، أنحفرت ملهم تشريعية لائه اور صحابرجع بهوسكة أبيك المتومين ايك حيوثري هي اس سے زمين كريەنے لكے، پيرفرماياتم بين كوئي ايسانهين جيبكي حكرجنت يا دون خمين لکھی نرجاچکی ہو، ایک شخص نے کہا تو ہم اپنی تقدیر پر تو کل کرکے عمل کیون نرچپوڑ دین ، جُرخص معا دست مند ہوگا ، و ہ خود کخږ دسعا د تمندون مین دخل ہوجائے گا ، اور چیخف مرکخت ہوگا وہ مرکخبت سے ملجائے گا ، آپ نے فرمایا سادا رہ لوگ ہیں جنکوسا دت مندون کے عمل کی تونیق دیجاتی ہے ،اور میخبت وہ ہیں جنگے بیلے نتقا دت کے کام ک اساب ممع ہوجاتے ہیں۔) عِ اس بین گفته مزاجی (با وجو داس کے کدارِن مجانس مین صرف برامیت ، ارشاد ، اخلاق اور تزکیفیوس کی باتین ہوتی تقهبن؛ ا ورصحابه أمخضرت (صلے الله عليه ولم) كي خدمت مين أبطرح بنيٹھة تنقيم كأنّ الطَّابد فون رؤسه مرتا بهم ميمجليبس نگفتہ مزاجی کے اثریسے خالی مزتھیں، ایک دن آپ نے ایک مجلس میں بیان فرہا یا کر حبّت میں خداسے ایک له الردا ور حاربه صغیر ۱۱۱ مله بخاری حاربه صفیر مرع تفییر دکرسه الحسنی

شخص نے کھیٹی کرنے کی خواہش کی، خوانے کہاکیا ہماری خواہش پوری نہیں ہو ئی ہے، اس نے کہا ہان الکین ا ین چاہتا ہون کہ فوراً بو کون اور ساتھ ہی طیار ہوجائے ، چنا بخدائس نے بیج ڈوائے، فوراً دانڈا گا، بڑھا، اور کاٹنے کے قابل ہوگیا، ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، اُس نے کہا یہ حاوت صرف قرایتی یا انصاری کونصیب ہو گی جوزر اُئٹ پیٹے ہیں، کیکن ہم لوگ تو کا شتکار نہیں، آب بنہ س ٹراھے،

ایک د فعدایک صاحب فدمت مین حاضر ہوئے ، اور عرض کی کرمین تبا ہ ہوگیا، ارشاد ہوا کیون و برلے مین نے درمضان مین بری سے ہمبتری کی ہ آپ نے فرمایا ایک غلام اُ زاد کرو، بر سے غریب ہون غلام کمان سے لائون ، ارشاد ہوا د دعیفے کے روزے رکھو بوسے ، میرمجھسے ہو نہین سکتا ، فرمایا ساٹھ سکینون کو کھا تا کھلاؤ ، بولے آنیا مقد و زنمین ، اتفاق سے کہین سے زنبیل بھرکہ کھچورین آگین ، آپ نے فرمایا لوغویبون کو خیرات کرا کو ، موض کی ائیں خدا کی قیم جنے آپ کو بنجی جہایا ، سارے ، تینمین مجھسے بڑھ کرکو کی غویب نہیں ، آپ خیرات کرا کو ، موض کی ائیں خدا کی قیم جنے آپ کو بنجی جہایا ، سارے ، تینمین مجھسے بڑھ کرکو کی غویب نہیں ، آپ میا ختہ بنس پڑھے ، اور فرمایا اچھاتم خور بنی کھا لو ")

نیخ مجت (دایک د فدحفرت او ہر آری نے عوض کی کہ ہم جب خدمتِ اقدس مین حاض پوتے ہیں تو دنیا ہیچ معلوم ہوتی ہے ہیکن جب گھرمین ہال بچون مین بیٹھتے ہین توحالت بدل جاتی ہے، اب نے فرمایا اگرا مک حاصال رہتا تو فرشتے تہماری زیارت کو استے ہم

ایک د فعه حضرت حنظله نا خدمت اقدس مین است اور کها ما رسول النّدیمین منا فق ہوگیا، میں حب خدمت ا بین حاضر ہوتا ہون اور اَپ د وزخ دحبنت کا ذکر فر ماتے ہین تربیح جزین اَ نکھون کے سامنے اَ جاتی ہین ۔ لیکن بال بجون مین اگر سب بھول جاتا ہون 'ارشاد ہواکہ اگر با بنر کلکر بھی وہی حالت رہتی تو فرشتے تا سے مصافح کرتے ہی

لے بخاری جلد بصفحها ۱۱۲ باب کلام الرب مع اہل ایجنة - سکے بخاری صفحہ ۸۰۰ باب نفقة المعسوسے اہر - سکے ترندی شریف با ب، باجاء فی صنة الجنة و نیمها ۱۱ مام ترندی کے نزدیک برحدیث قری نہیں - سکے ترندی ابواب الزبد -

# وطابث

(خطابطه ادرتقریه بوت کانهایت طروری عنصریه، اسی بنایریب خدانے حصرت موسی علیالسلام

کوفرعولن کے پاس بنی برناکریسیا توالن کوسے رما انگنی ٹری ر

خدا وندامیری زبان کی گره کھول کدوگ میری بات مجھین-

وَاحْلُلُ عُقْدًا تُورِّنْ لِيِّمَا فِي كِفْقَهُ وَا فَوْ لِي ،

مكن تيدالا نبٹاكوخود بارگا ۽ الئي سے يہ وصعت كا مل عطاكياكياتھا، چنا پنج آ ب نے تحديثِ نعمت كے طور پر فرايا،

اناً افصي العرب، من فيس تين عسرب بولن،

عرب این اگر چه برقبیله نصاحت و بلاغت کا رعی تها، تا هم تمام عرب مین و و تبیلے اس وصف بین نایا ن امتیا زر کھتے تھے، قریش اور مزہ ہوازن، قریش فو دائخفرت رصے اللہ علیہ رہم، کا قبیلہ تھا، اور مزم ہوا ان کے قبیلہ ین اپ نے پرورش یا ٹی تھی اس لیے آپ نے ارشا دفر مایا ہے،

انا اعرب عمل نامن قريش ولسا في نسان من تم من فصح تربون ، قريش بون ، اورميري زبان

میره نوسعدی زمان ہے ، بني سعل بريكم الم

طرنه بیان ایخضرت دصل الله علیه بهلی نهایت ساه وه طریقه پرخطبه دیتے تھے آئپ حب اپنے حجرے سے خطبہ دینے کے لیے شکلتے تھے، توسلاطین کی طرح نرآ پ کے ساتھ جا کش ہوتے تھے، نرآ پ خطباء کا لباس پینتے تھے، الم تقد مين صرف ايك عصابرة ما تقاء اور تجيم تحيمي كان يرثيك لكًا كرخطه ديتے تقے بيلم بين بركر مبيد مين حب آپ خطبہ دیتے تو دستِ مبارک بین عصابر قاتھا ہو رمیدان حباک مین خطبہ دینے سے لیے کھڑے ہوتے تھے تد کا ن بر لیک لگاتے تھے،

له ضافة اختم باب، سله طبقاب بن موجدا صفيه عن موسوقى المريد ازن كى ايك شاخ ب ميك الدوا ودهلدول كما الصلاة الواليم والميك والمنافية الماليك والمالية الماليك والمنافية المالية ا

جمدا درعید کا خطبہ تو میں تھا ہیں اسکے علا و خطبہ کا کوئی وقت مقرد فرقا ، جب صرورت بیش آتی ، آپ نی ابتہ اخلیہ کے بے تیار ہوجائے تھے ، یہی و جرب کو گراپ نے زمین بونجر پر۔ اوٹ پرجس جگر جیبا موقع بیش آیا ہے اخطبہ دیا ہے۔ صورت کے خاطب آگر جیا ہی کو جھی کھی طویل خطبہ بھی دینا پڑتا تھا تا ہم آگی خطبے مولو خصر ہوئے تھے اسلام موخل اور پندگی ہا تین گواپ اخباری فقون میں بیان فرائے ہلکین جب کلام کوخل می طور پر موثر را اخباری فقون میں بیان فرائے ہمکین جب کلام کوخل میں طور پر موثر را افرائی است جو جاتا ہوتا تھا تو خطبہ دیا وہ اول سے آخر تک سوال وجواب ہے ، خطبہ جبہ الواع و فیرہ اور تا م خطبات میں جیبا کہ آگ آ ہے خطبہ دیا وہ اول سے آخر تک سوال وجواب ہے ، خطبہ جبہ الواع و فیرہ اور تا م خطبات میں جیبا کہ آگ آ ہے گئے ہوتا تھا اُن کو ایر موالی تھا کہ آگ آگ ہے گئے ہوتا تھا اُن کو ایر موالی تھا کہ آگ آگ ہے گئے ہوتا تھا اُن کو ایر موالی تھا کہ آگ آگ ہے گئے ہوتا تھا اُن کو کہ بیان کو بیان کو کہ بیان کو بیان کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کھولہ ہے تھی محدورت عبدالمثرین عرف اس تھی کی وہ بیش حالت کی نمایت صیح تھر بریان الفاظ کی تھی تھی محدورت عبدالمثرین عرف اس تھی کی جوش حالت کی نمایت صیح تھر بریان الفاظ کی تھی تھی کہ میں کھولہ ہے۔ محدورت عبدالمثرین عرف اس تھی کی جوش حالت کی نمایت صیح تھر بریان الفاظ کی تھی تھی کہ میں کھولہ ہے۔ کو تھی کھولہ ہے۔ محدورت عبدالمثرین عرف اس تھی کی جوش حالت کی نمایت صیح تھر بریان الفاظ کو کھی کھولہ ہے۔

تخضرت کومبر رفیطبہ بیتے سائز ارہے تھے کو ضاد ندصاحب جردت کا وزمین کوانے المحتلین سے لیگا او بیان کرتے ہوئے آپ میٹی بند کہ لیتے تھے اور میر کھولدیتے تھے .... آپ کا جسم سارک بھی والمین کبھی اور جھکتا جاتا تھا ۔ بیانتاک کومین نے شرکود کھا تواس کی ست نجیلا حصر ہی اس قدر بل رائح تھا کہ مین نے خیال کیا کہ آپ کو سے کر گر تو ہنین طریب گا۔

سمعت رسول الله صلعه على المنبريقول يا خذا الجبا السماء الترويف يده في على يقبضها المحادة وارضه بيد الاقبض يده في على يقبضها ويباعل رسول الله صلى الله عليه وعن شا له حتى نظرت الى المنبريتي الشاء من اسفل شكى منه حتى الله الله عليه وسلم (ابن اجر ذكوالمبعث)

انخفرت كي خلبات كي نوعيت العاديمية، كي كما بون مين انخفرت (يسب الله عليه رسلم) كے خطبات اور اسكے مبتہ جستہ ، له صحوم الله با بائفیف انسلوۃ ، والخطب سفو ۱۹ سر جلاول علیہ ابن ماج ذکرا لمبت علیم سند من منبل جلدہ صفی ۲۰۰۶ ،

اراً بيتم ان اخبرتكم ان خيلاتخوج من سفي بنادُ الرين تهين يرخر دون كراس بهارك دان سه ايك الرابية من الحبل اكنتم مصد قي المسالح بل المنتم مصد قي المسالم ا

سنے جواب دیا ،اب تک آپ کی نبعت ہمکوئی تم کی در وسنگونی کا بچر بنمین مواہے، جب آپ نے بیراقرار سے لیا توسنہ مایا ،

رافی مَکنِ بُرُلَگُ مُنِی بَکنی عَلَا اسپر شکر بیلی مین بین ایک ایس عند مذات درا تا مون جرتهاری سلنه به الراست الراست نهایت استفا من کے ساتھ کہا اکیا ہم سبھون کواسی سیے جمع کیا تھا ایسکہ کرچل کھڑا ہوا ا غزوہ خیبن میں آپ نے تام مال غنیمت مُولفۃ القلوب کو دیدیا اورانسار بالکل محروم رہ کئے ، توجید ذوجوالونکو

ک مخاری جلد باصفی ۱۳ م نفسیر موره تبت ،

11/

یه نهایت ناگدار هوا۱۰ ورایفون نے کها « خدابیغمبر کی مففرت کرے ، قریش کو دتیا ہؤا در مکو حیور درتیا ہی حالا نکه ہا رسی تدارون سے غون میک ہا ہی، ''تخضرت تعم کوخبر ہوئی توتمام انصار کوایک خیمیر میں حمیع کرکے مهل حقیقت کیافت فرا کی لوگون نے کہا ''چیند نوجوا نون نے یہ کہا ہے ہلیکن ہم مین جو لوگ صاحب الراسے ا درسردا رہین اُنھون نے ایک الفظ على نهين كها" اب آپ نے اس موقع ير گھڑے ہوكرايك خطب ديا،

يامضى الانضا والماجدكمضلاك فصداكم مساكم استكروه انساركاين فككراه نين يايين يايين الله بي وكنتم متفرقين من تفكم للله بي وعالم الله الماس وجست تعين وايت دى ، تم متفرق تقع ، فدان يرى وجهت مكونجمع كرديا بم عمل بي تعني خداميري وجر مكونني كرديا.

فاغناكم اللهبي،

انصار ہربات ریکتے جاتے تھے "خداا ورائس کا رسول بہت امین ہے"، اپنے فرمایا "میکیون منین کھے کا الے محالت میں صالت بین آھے تھے کہ لوگ تہاری کوئیب کرتے تھے ہمنے تھاری تصدیق کی، تمھاراکوئی مرر گار نہ تھا ہم سنے تھاری مردکی، تم گھرسے بکا ہے ہوئے تھے، ہتنے تکو گھردیا، تم مخلج تھے، ہتنے تہاری مخخواری کی اِسکے البدأب في الماعتراض كاجواب ديا،

لما تنقلبون بسخيرماً ينقلبون جاتم وه أس عبر وجبكوتام وكرايكم والتين.

١ نوضون ان ينه هب المناس بالناكة والبعير مسكيةم ينهين بيندرت كرنوك وزط اور بكريان ليك جائين ادر وسنه هبون بالنبى الى رحا لك مرفوالله تماني المرون من ورنير كوري المراء ، خاكة م لوك وليرواب

اِس يرتمام انصاريكا رأستُ «رضيهنا " يني يم سب راضي بن -اس خطیک وجوہ بلاغت را گرغور کماجائے توایک مختصر سار سالہ طیار ہوسکتا ہے ، فاتحانه عينيت سيأسيني صرف نتح كمركي موقع رايك تقرركي هي جس كي مبته جته نقر سااها ديث ۔ کی کتا بون مین مذکور ہیں ، مکر عرب کے نز دیک نهایت مقدس شهرتھا حرم ایک دارالا ما ن تھا جس میں کھفی نزیری

له هیچ نجاری غزوه خنین -

نمین بوتی تھی ہنتے کمیں سے بہلے اُسے دائی ظلت رون کا دہتر لگایاگیا، درجو کم مذہب کا تھے۔ لگایا الگیا تھا اس بیے خیال پدا ہوسکتا تھا کہ ہمیشہ کے بلے اس کا یہ احترام شہٹ جائے والحضرت سلم کواپنی دونون مپلو ُون بِابنِی تقریبین نه ورونیا تھا، خِها بِچها نِچه اِنجه اِنها بنی کی طرن توجه کی، سب سے پہلے اَ ب نے صحابہ کی طرن مخاطب بوكرمنسرمايا،

خدانے حبیدان آسان اور زمین کو پیداکیا، اُسی ون مکه کوحرام وكلا دض فهى حوا مربحوا موالله الى يوم الفيفة لمر كرديا ابس، وه برمت خدام امه، وورب يها فيكس ير تحل لاحلة بلى ولا تحل لاحد بعدى ولم تحلسل طال بواد اور نمير برسال بوگا، اور ميرب يا على برخيدهم کے ہرگر حلال بنین بوا، نراسکے شکار دیکو مرکا ماحاسکیا، نراسکا كانٹاكا مُاجاسكا - زاسكى كهاس كانئى جاسكتى - بزاسكى كم شده چنرحلال بوکتی بخراس خص کے جواس کو ڈھونٹھ را ہے،

إن اللهجم مكتم يوهرخلق السموات لى قطالاساعة مال مهلاينفي صيديها ولا يعضه شوك ها ولايختلى خلاها ولا تحلقطتها الالمنشاب

المخضرت (صف الله عليه ولم) كاست مهتم بالثان خطيه وه وجراسي جمة الوداع من دياتها، يخطيه صرف احكام . گاایک ده مجموعه سبته ،جس کوقدر تُه ختک ا در رُ و کھا بیسیکا ہونا چاہیے ، تاہم سسلاست ، ر وا نی ، ا ورمشعشگالفا کے کا فاسے میخطبہ بھی اورخطبون سے کم نہیں۔ آپ نے حمد ونعت کے بعداس خطبہ کی اہمیت اس طرح اظ المرکی،

ابھاالناس اسمعواافانی کا دری لیلے کا الفاکھ ۔ کوسٹوا کیونکرٹٹا بین اس سال کے بداس مگر، اس بعدعا عى هذا في موقفي هذا ، في شهركم هذا في مبلدكم هذا ، بهينمين وس شهرين تم سے ندايسكرن -

سا دہ سا جلہ یہ تھاکہ" غالباً بیمیری عمر کا آخری سال ستے "لیکن ایر تفصیل اور اس سرائیر با ن نے ایس مفہوم کوا در بھی زور داربنا دیا ہے، آپ نے فرایا کرسلما فرن کی عزمت ، آبر و، جان، مال، سب سلما نون بر<del>حرامی</del> إس طلب كواس ليغ طريقيت اداكياس،

كياجانت موكد بيكونسا دن بيء لوگون سنے كها حذا الح اعلمقال فان لهندا يوم حرام افتدرون رسول كواس كاعم ب- أب فرايا يريم الحرام بوا

کیاجانتے ہوہے کونساشہرہ کو لوگوٹ کہاخداا وررسول کو

بله حوام قال ان دون ای شهرهذاقا لوا اکام می آین فرایا بالرام می کیاجاتی بوی کونسانید بر وگون

ف كهاخذا دريسول كواسركا علم وكرائية فرايا شهر حرام وي

التدرون اعييوم لمبذ إقالوا الله ورسولد

اى بلاهنا ، قالالله ورسولم اعلقال

الله ورسولدا علمقال شهرس ام،

اِسطح جب لوگون کے ول مین اس دن ۱س میں اوراس شمر کی حرمت کا خیال ان و ہوگیا تراپ نے

اصل مقبو د کوبیان سنه مایا،

مینهٔ مین استهرین اس ون کی حرمت کی

مرایک دومر*ے کی گ*ردن مارے ۔

ان الله حرم عليكم د ما وكم وامو الكمروا عراكم في فالفتها داخون، تمارا الل ، تمارى أبروتم ياس كحرمة يوسكمه لمنافى شهركه مهذافى بلداكمر هذا الانتجعوا بعدى كفادًا يضهاب بعضكم طسيح حرام كيا . ميرس بعد كافر منوجا اكتمين رقاب بيض،

كب في الفاظين ساوات كيفيلم دى س

ان ربكمواحدون اباكمرواحدككمون أدمر تمان فالكي، تمالا بيك، تمسبك رم كى دلادمؤادراً وم

مٹی کے تقے خدا زدیاتم مین شریف روہ برجرزیادہ برمز کا رہے۔

وآدمون تساطبوت أكر متكفه عنندالله ألفاكم

عرب كا عام ذرائيم ماش فارت گرى تقى، ليكن شهر حرم كے جا رسينے تك ده لوگ بريا رنهيابي وسكتے تھے اپيلے ان مهينون كوا دل برل كياكرت تقي جكونسي كتيم بين، قرآن مجيدة أسكى ما نعت كي،

إِنَّمُ النَّبِيُّ زِيا دَ لا فِي الْكَفْرِ نَ نَي كُونِين اضا فر تى ب-

آپ نے اپنے خطبہ میں اس کا اعلان ان الفاظ میں فرایا۔

نانه برمور کے بھرائس مرکز را گیا جیاکداس دن تھا

ان الزمان قداستدار كھيئة يوم حنلق الله

#### جب خلاف اسمان وزمین کربیداکیا تھا،

السموات والأرض

ال حثیتون کے علاوہ آپ کی شیبت ایک علم اور واعظ کی تھی، آپنے اس حثیبت سے جرفطے نیے ابن واکھے نہا ۔ سا دہ ہین تا ہماً ن مین بھی ملاغت کا سلوب موجہ دہیے ،ایک اخلاقی داعظ کے لیے پیدار ترکیب، شا مذارا لفاظ، ا در إنشبيه واستعاره كي صرورت نهين موتى أكسكوصرت ساوه الفاظ، واضح سبطے اور مختصر كيبون سي مطالب كو ذهن نشین کرنا پڑتا ہے ، آخضرت (عصلے الله علیه دسم) نے اس حیثریت سے جو خطبے دیئے ہیں، وہ تما مراسی سم کے ہیں، - بریز مرینه اگرسب سے بہلافقرہ جو زبان سبارک سے بکلا، یرتھا،

لوگو! سلام بھیلائو، کھاناکھلا پاکرہ، نماز ٹرجھاکر و،حب اورلوگ يا إبها الناس، افتنوا السلام، واطعموا الطعام و صلواوالناسبام تنخلوالجنة بسلام، سوتے ہون ، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا وگے ،

حدد زنا کے بعد اے لوگوالیے یے پہلے سے سامان کراو ، تکوملوم وجائيكا اكرخداكي تسم تم مين إياب بني موش وحواس كديجك كا اوايني كريون دال درولت) كرجه رُماليكا ، جنكاكو ني تكبان نهوكا- يموفرا اس كے ليے بي من وكوئى ترجان بوند دربان بوجوروك كا،اس كيكك كياترك إس ميرافرشا وهنين أياء اورميرا بينام ننين مینجایی اورمین نے تجکود ولت نهین دی اورحاجت زياده نين عطاكيا، زر ترني ايني يلي ياسان كيا-أمونت وبنده دابن إلى وكيديكا تواسك في نظر نبيل كيكا - ليف سلف ين كا توہنم کے ساائمکو کی میزنطانی آئیگی ۔ بس جبکو قدرت مودہ انے کواس

آگت بجائے گڑھ اے کے ایک کڑھ ہی سے کیون نبر اکسی اِس میمن

مینمین وسی بهلامه این پرهای این اسحاق کی روایت کے مطابق حد ڈنا کے بعد میں اپنے یہ خطبہ دیا تھا، اما بعدايها الناس فقدموا لانفسكم تعلمن والله ليصعنن احماكم ثمليه عن غنم اليس لها راع شمرليقولن لدريُّه ليس له ترجان وكا حاجب يجبه وونه المرياتك رسولى فبلغك وآتستك مالا فافضلت عيبك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينًا وشاكم فلايرى شيئًا شملينظرت وتدامه فلايرى عنين جهنم فن استطاع ان تبقى بوجهه من الناد ولويشق من تمريخ فليفعل ومن لمريج بأبكلمه طيبة فانها يجزى الحسنة بشرامثالها الى

قایک چھیاہ دخوش لمطلاتی کی بات ہی سے کیونکا کمٹیکی کا بدار دہ گونہ ظکہ بمنقصة كوند دياجائيكاه تبيرخداكي سلاتي ادرأسكي رحمت بركت نازل مؤ

سبعها تدضعت، والسلام عليكمرورجد الله وبركاته،

خداکی حدمو، مین خدا کی حد کرا مون اوراس کے دامن من اپنے نفس كى بُرائيون ادرايني اعال كى خرابون سے بنا ه جاستے بين جبكوخدا بدایت دے اسکوکوئی گراہ نہیں کوسکتیا، وجبکو و وہدایت مکرے اُسکی کو کی منها فی کرنیوالانهین بین گواهی دیبا بول که خدا کے سواکو کی و رسمود نهین دېرې تها ډوکې اس کا شریک نهین- بهترین کلام خد کې کتاب ہے کامیاب ہوا وہ جبکے دلکو خدانے اس سے اراستہ کیا ، اوراس کو گفرکے بعداسلام مین داخل کیا -انسانون کی با تون کو جھوڑ کر ضاکے کلام کوسیند کیا کیونکه خدا کا کلام مب سے زیا دہ ہترادرسے زیادہ ٹراٹرہے جبکو خداد وست رکھنا ہے تم میں دوست رکھؤا درخداکر دل سے بیار کر و ١١درائي کلام اور ذکرسے کھی نرتھکو؛ اور تہارے دل ایکی طرف سے بخت نہون؛ يس ضارى كوليه و وكسى كواسكاساجهي منباك اوراس س دروهبياكم درنيكاحق يو اورخدات يحى بات كهوااور البسين إكث وسر مكورذات اللي

است بده ودسرى دفعه آب نے فروایا، الحمل لله احماره واستعيد ونعوذ باللهمن شرد انفسناوس سيآت اعمالنامن بصد الله هنلا مضلّ له ومن بضل فلاهادى لد، واشهدان لا الداكا الله وحد لأكاشريك له، ان احس اكليثكثاب الله قدافلح من زيينة الله في قلبه وا دخله في ألا سلام بعدال كفالخذار على مأسواله من إحاديث الناس إنداحسن الحديث وابلغه، احبّوا ما احبّ الله، احلوا من كل قلوبكم ولاتم تواكل وذكره ولانتس عند قلوبكم فاعبد واالله ولانتثركان شيئاً واتقوه حن تقاته وصدقوا الله صالح ما تقولون بافوا مكمروتكا أتكابروح الله بنكمان الله بغضب ان بنکث عمد، وانسلام علی حصر کے واسط سے بارکون خواس سے اواض بونام کرکوئی اپنے می کو پولا ورسمترالله وبركاته، مذکرسه تیرخدا کی سلامتی ا در زیستاندرکت نا زل بو-

ايك د فغه الخضرت علىم في خطبه دياجس مين صرب پانچ باتين بيان كين -ان الله لاينام ولاينبغي لدان بينام، يخفظ لفسط الن خداسة انبين اور زسونا اكل ذات كے شايان شان ب

وعل النها دقب عل الليل عجاب المدود ويح مرويرات في عالم من ادرد تكاعال رات يها دخواكايروه نورب-

جور كفطه بين عموةً زبدورتا ق من اطلاق خوت قيامت ، عذاب قبر توحيد رصفات اللي بيان كرت تق ہفتہ مین کوئی ہتم بالشال افعا تو مشین تا تھا تو اُسکے متعلق برایات فرماتے تھے اکٹر ایسابھی کرتے کہئے خطبہ کے بجاسے قران مجید کی کوئی ا انصین ضامین کی موژر سورت ق وغیره ٹریھ ویاکرتے، یہ سورہ آپ جمعہ کے خطبہ پرلی کثرا ورمیشتر ٹریھاکرتے تھے ،عید کے خطبہ بن ان مضایبن کے علادہ صدر قدریرخاص طور پر زدر نیتے تھے ،اتفاتی خطبے خردرت موقعونیر دیا کرتے تھے اور ان میں تقضائے قا کے منارب مطالب بیان فرائے تھے ایک فرآ فرآ بیان گئ اتفاق سے ای دن آیکے کسن فرز ندحض<del>رت آبرا ہم</del> نے وفا

یا ئی تھی، مزعو مات عربے مطابق نوگون نے کہا کہ گیمن آس ہے لگا ہی، آپ نے اسموقع برحسب ذیل خطبہ دیا:

م ما بعد يا إنها الناس انما النفس والقمر ابنان من مدوّر اك بيد الرّرا أفاّب وابتاب ضراكي دونتانيان بين وه

مامن شيئي لمراكن رأينه الاقدر أيته في مقاهى جرج زكومين في بين مين وكيماته اسكومين وكيه بايمانك کے پاس ایک آیزوالآائیگا اور پرچھے گاکواسٹی خس (بینی خو د آنحضر صلعم كنبت كياجانة بوالقين لدكريك يرعوبين يرخاك رو میں جونشانیان درمائیں کی آئے اتر بھے اکو قبول کیا درائی مرو كى ادرتشكك كيت بين بنين جانا وگون كوج كت ساوه كهديا، میرے رانے دہ تام تھا ات بیش کے تنبی تم وال ہوگے آ اا کا اُ

بين جابتا واسكاميل والتاليكن بحراته وكك ووزخ ميترسامند روفا

آبات الله وأنها لا ينكسفان لموت إحلان الناس كسي كرنے تاريك نيين موت، هذا احتى الجنة والنارة وإنّه قداوى الى المنكم كرات ووفع كري ، اور إن مجد وى كركن ب كرتم قرون بن تفتنون فى القبورمثل فتنة الدجال فيوسك تنائي المراك فيوسك المائي المراكم وجل المانا المرائك المراكم المركم المركم المرك احدكم فيقال ماعلسك بهنأ الرجل فاما الموقن فيقول مرمحين مورسول الله عاء بالبنات والهدى فاجسا واطعنا، اما المرياب فيفول كأادرى معت الناس بقولون شيئا فقلت،

انعوض على كُلُّ شَمَّى توليوند فعرضت على الجنة حتى لوتنا ولت منها قطفا اخداته فقصرت گیگی بین نے اس مین ایک عمرت کو دیکھا جمکورف اس بیے سزا
دیجاری متنی کو اسٹا بی کر با ندہ رکھا تھا، ما اسکو خود کچر کھا بیکو دی تقی کو ا نہجیوٹر تی تقی کہ دہ زمین کی گری ٹپری کوئی چیز کھائے جیں نے دونے مین
ابنو اسٹروین الک کو دیکھا۔ یہ دہ کو کتھے جوکتے تھے کا قباب اہتاب بین
کسی ٹپرے آدی کی موتے گھن گاتا ہو حالانکہ دہ توخوا کی دوفتا نیا ن
ہیں جب تم گھن کھے تو نما ذکے یے گھڑے جوجا کو آتا کہ وہ صاف ہوجا۔

يدى عند وعضت على النارفر أيت فها استانة تعدّ بن عند وعضت على النارفر أيت فها المرتد عها تعدّ بن على من حثا ش الارض، ورأيت ابائما مد عمر و بن مالك يجرقصه في الناروانه مكانوا يقولون بن مالك يجرقصه في الناروانه مكانوا يقولون المس والفرلا يخسفان الالموت عظيم و ان الشمس والفرلا يخسفان الالموت عظيم و ان التمس والفرلا يخسفان الالموت عظيم و ان التمس والفرلا يخسفان الالموت عظيم و ان التمس والفرلا يكيم وها فاذ اخسفا فصلوت يجلي المناه يريكم وها فاذ اخسفا فصلوت الله يوليكم وها فاذ اخسفا فصلوت الله يريكم وها فاذ اخسفا فصلوت الله يريكم وها فاذ اخسفا في المناولة ا

ردِّ بوعت اوراعتصام بالسنته مين يجاميخ قرط به تبغير الفاظ حديث كى اكثر كمّا بون بن نقول ،

انه ها تنتان الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدى هدى هي الاوايا كمرع ناتات الله مورفان شركا مورع متناتها وكل عدنت بدعة وكل بدعة ضلالة الالايطول عيد للم المده فيقسو وكل بدعة ضلالة الالايطول عيد للم المده فيقسو قلوب مكلاان ما هو وت قريب وان البعد فاليس بات الاانما الشقى من شقى في بطن امه والسعبان وعظ بغيرة الاان قال المومن كفروسا به فسوق وعظ بغيرة الاان قال المومن كفروسا به فسوق ولا يحل لمسلم الن يعج إخاله فرق ثلاث الاواباكم والسعبة والسعبة والسعبة والمحالمة والمناب البرع)

ا زائگیزی افظبات نوی تا تیرا در رتب انگیزی مین درخقیت مجز که اکهی تھے ، تیھرے تیمول بھی ان کو سکر حنید لمحون مین اسلام میں موم ہوجاتے تھے۔ کمین ایک دندہ کی اتیمن کا دست کرکے سائیس تربید اثر مواکد آپ کے ساتھ سلمان ترب کرنے ہے۔ کو میں کر ٹریٹ کے اسلام کی اتیمن کا دست کرکے سائیس ترب کا رکھی بحدہ میں کر ٹریٹ کے ،

المخضرت مسلم کے زبائہ جاہلیت کے ایک ورست جو جھاڑ پیونک کرناجات تھے پر سنگرکو نو ذبا اللہ ہون کہ کو جنوں ہے بخرض علاج آئے ، آپ نے اُن کے سامنے مخصری تقریر کی انھوں نے کہا کہ محد ذرااس کو بھو تو دُہرانا، عُرض آپ نے کئی بارتقریر دُھوائی تواجیر میں اُنھوں نے کہا '' بین نے شاعر دیکے تھیں کا ورکا ہنوں کے کلام سنے ہیں کیکن ہر توجیز ہی اُن ورہی '' اور ہی اُن ورندایک نوسلم تبیار ہر ہر کی کر درست جھی سجد نہری ہیں تام سلما ن ایک و نورایک نوسلم تبیار ہی میں اُن اورا دکی صور درست جھی سجد نہری ہیں تام سلما ن جمع ہوئے ، تواب نے ایک و خطبہ دیا جس میں بین کی میں ایک ہوئی کہتا م انسان ایک ہی سے ہیں بین کی گاڑھا النّا مُن القواد کہ تھے کو اللّٰذِی خَدَلَمُ وَنُن اُن کُورِ اُن حَدَدا سے ڈر وجس نے ایک ہتی سے میں کی گاڑھا النّا مُن القواد کہ تھے گواللّٰذِی خَدَلَمُ وَنُنْ اِن کے ایک ہتی سے بین کیا گھاڑھا النّا مُن القواد کہ تھے گواللّٰذِی خَدَلَمُ کُورُ نُن سے بین کیا گھاڑھا النّا مُن القواد کہ تھے گواللّٰذِی خَدَلَمُ کُورُنْ اس کے لوگوا اُن حَدا اسے ڈر وجس نے ایک ہتی سے کہا کھٹے گوئی النّا مُن القواد کہ تھے گواللّٰذِی خَدَلَمُ کُورُنْ کُورُ اِن مِن مِن کیا کہ کور کا اُن حَدا اسے ڈر وجس نے ایک ہتی ہے کہا کہا گھاڑھا کے کہا کہ کھٹے گھاڑھی کا انسان کے کہا کہ کور کا اس حیا کہا گھاڑھی کا انسان کیا گھاڑھی کے کہا کہ کور کور کی کھٹے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کے کہا کہ کھٹے کہا کہا کہ کور کا کہا کے کہا کہا کہا کہا گھاڑھی کے کہا کہ کور کی کھٹے کہا کہا کہ کور کی کھٹے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کی کہا کہ کور کی کہا کہا کہا کہ کور کی کہا کہ کور کی کہا کہ کور کی کھٹے کہا کہ کور کی کہا کہا کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کی کر کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کی کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کی کور کی کور کے کہا کہ کور کور کی کور کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کے کہا کہ کور کور کی کور کے کہا کہ کور کی کور کور کے کہا کہ کور کی کور کے کہا کہ کور کے کہا

عِيمر سور أه حشر كي بيراً بيت لل وت كي ، وَلْتَدْفُلُ لَفْسٌ مَّا فَلَامَتُ لِغَالِدٍ ،

اسے بعد فرط یا "درہم ، کیٹرا، غلّہ ، ملکہ چھوٹا رہ کا ایک ٹکڑا، جوہو، را و خدا مین دو"، مدینہ کے سلمانون کی مالی اللہ است سببی کچیقی وہ سیرت کے مرصفہ سے ظاہرہ ہے الیکن بااین ہمہ آپ کی رقت انگیزا ورمو ترتقر مرسے یہ عالم پر اللہ علی کہ مرصحا بی سے باس جی ہوئے گاہ کہ مرصوا بی سے باس جی ہوئے گاہ کہ مرصوا بی سے باس جی ہوئے گاہ کہ اور کی مسلم اللہ کے باس کے باس

سخت سے سخت اشتعال انگیزا و قات میں آسے جند نقرب معا ملہ کورنع و فع کرکے ہوئن مجبت کا دریا بہا دیتے
سخت سے اگوسسس وختر مرج کی سالماسال کی عدا وتین اسی اعجاز کی بدولت مبدل برمجبت ہوگئین ، غزوہ بدرسے
سیطے ایک د فعرا پ موار ہوکر شکلے ، سلمان اورمنا فقین کھیا بیٹھے ہوئے تھے، سلمانون نے توا دب سے سلام کیا
سکیلی بنا فقین نے ایک گشاخانہ فقرہ استعال کیا ، پرجنگاری تقی جس نے خرس میں آگ لگا دی ، قریب تھا کہ حباکے ا

ك صحيمها بالبخفيف الصارة وتصالحطيه ك صحيمهم باب العددة،

بریا ہوجائے، لیکن ب کے چند فقرون نے اس آگ بریا نی ڈال دیا۔

غزده مصطلق سے دابسی میں ایک واقعہ پیض نافقین نے انتعال بداکیاا ورمبت مکن تھاکہ مهاجرینج الضام اہم دست دگریان ہوجاً مین ، کرمین وقت پرآنخضرت ملعم کوخر ہوئی ، آپ تشریف لاے تواس طرح تقریر فرما کی کہ چند کمون میں مهاجرین وافساً دمچھر ٹیر ڈنکرتھے ، واقعۂ افک میں دم خرج میں شقد داختلات پریا ہوا کہ خاص سجد بنوی میں شامیر تلوا دین نیام سے نکل ٹریتن آپ منبر رتیشریف فرما تھے ، آپ بیلسائہ تقریر کوجاری رکھا ، اور از رتیما کہ برا دران محست کی لہرین بھرجا دمی ہوگئیں۔

غزوهٔ خیمن بین الی غنیمت کی تقیم رجب انصار مین آزر دگی پیدا موگئی تقی،اس دفت آپ نے جربلینا نه انداز بین تقریر فرمائی ہے اس کامخصر ذکرا و پرگذر کیا ہے ،اس تقریر کا اثر کیا ہوا؟ یہ ہواکہ وہی انصار جرچند کھے پہلے کبیدہ خاط ہور ہے تھے،ارس قدر روے کرائن کی ڈاٹھیان ٹر ہوئین، دور دل کا ساراغبا راک و ٹر کے اُن قطے ردن سے دفتہ و مقر و مقر کیا۔

فتح کمرے موقع پرانصار کی توقع کے خلاف ، جب آب نے روساے قریش کی جائے توان پر ان توان پر ان توان پر ان توان پر انسار کی تو تعلی محمدی کا جارہ نہ تھا، سترض ہوئے کہ "اخراب کو اپنے وطن و خاندان کی مجبت انہا کئی "آب کو یہ معلوم ہوا تو تام انسار کوڑیج کرکے دریافت کیا کہ کیا یہ ہے کہ تم نے ایسا کہا ہی، عرض کی ہاں!

یا رسول انشد؛ فرایا 'وطن و خاندان کی پاسلاری میرے میٹی نظر نہ تھی، مین خدا کا بندہ اوراس کا فرستا وہ ہون ،
مین سنے انشد کی طوف ہجرت کی، اور تھاری طرف اب میرا جینا تھا را جینا ہے ، اور میرامز نا تھا را مرفاری مورد وسنے گئے۔
انسار پر وقت طاری ہوگئی، اور روسنے گئے

وعظ ونصیحت مین جوخطبات آپ ارشاد فرماتے تھے، دہ بھی اسی قدر موثر ہوتے تھے، ایک محا بی اس

كه ميم بخارى السلام عسليجا خدفيها المهلم والكافز؛ كله ميم بخار تي من يرمنا فقين، وابن معدغز ده نركور سنه ميم بخارى تعدا فك المعنى ميم مخارى الله ميم الكها المعمد الميم ميم مناسخ كمر،

موقع كى تصويران الفاظ من يكينية بن-

وعظنا دسول اللهصلحمريومًا بعد الصلوة الغلاة صحى من زك بعد أن صرت سلى الله عليه والم في ايك موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت دن الياموتر وعظ كهاكراً كلين اتنك ريز بوكلين، اور

دل كانب أسطُّ ،

منهاالقلوب رترذي والوداؤو)

ایک ا ورمحلیں وعظ کے تاثیر کی کیفیت حضرت اسما دینت اپی بکر بیان کرتی ہیں۔

جب يربيان كما تومسلمان چيج اُسطّے۔

قام رسول الله صلعمة خطيئًا فنكوفتنة العنبر أن حضرت صلى الله عليه والم خطبه دين كوكفرت موك اور النى نفتن بها الممرء مندما ذكر لك اس بن فتركوبيان كياجهين نان كي ازايش كياكي كي له . قالم المحتارة المحتارة المحتارة المحتارة المسلون المحتارة المسلون المحتارة المحتارة المحتارة المحتارة الم

حضرت ابوم رحیه ا در آبوسی دس مردی ہے کوایک فعراب خطبه دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے برالفاظ شکے ، وَاللَّهِ یُ نَفْسِی بِبِهِ لا روقسم وائس ذات کی جس کے درتِ قدرت مین میری جان ہی میر الفاظ آینے تین دفعه فرمائے ۱۱ ورپیم حجاکس سکئے الوگون پر بیرا تر ہوا کہ جو جہان تھا وہین سرچھ کا کررونے لگا ، را وی کہتے ہین کم مكوجهي موش مذرا كمات محس بات بركهاري من من -)

له صحيخارى باب اجاء في عذاب القبر تصصن نسا في كتاب الزكوة -

### عاداف

فَاذَ إِفَى عَنْ فَانْصَبْ مَوَالِي كَيِّكُ فَانْفَبْ

ا محدیب بی فصت معادت کے لیے کام ابوجا اوراپنے رب سے دل لگا،

ر دنیامین آنحضرت (ملی الله علیه وسلم) کے سواا ورکوئی مغیم اربیا نہیان گذراجس کے متعلق صحیح طور پر میمعلوم ،موسکے کوائس کاطریقہ عیادت کیاتھا ہو اُس کے کون کون سے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے جو اوراُن کی عبا و تون کی نوعیت کیاتھی؟ گذشتہ انبیاً این حضرت نوح ما بلکیاً دم مسے لیکر حضرت مینی تک جن کے حالات **نور اُ ہ**ین مزاد ا این ان کی زندگی کایه اب صحائف بنی اسرایل سے قطعاً مفقود کو آمبیل مین حضرت عقیقی سے تعلق کمین کمین صرا اس قدر ملائے کہ وہ مجی تھی وعائیں مانگا کرتے تھے ایکن جب کان ندام سے بیرو دُن نے اپنے بینی رون کے ساتھ اس قدرب اعتنائی برتی ہے کریشروری امور بھی جنیروین و شرفعیت کا دار مدار ہرو وہ محفوظ نہین رکھ سکے ، بیروان اسلام کوید فرنب کدائفون نے اوّل سے آخر کا۔ اپنے بینی برکے اوقات عبادت ،اس کے طریقے ،اس کے ا انواع ، امکی کیفیات ، غوض اسکے ایک ایک جزئیات کومحفوظ رکھاہے ، و ما اور غان ( المخفرت ملعم نبوّت سے بہلے بھی عبا دیت اللی مین مصرون رہتے تھے ، اور غار حرآ میں جاکر مینون قیام اور مراقبہ کرتے تھے ، نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کوناز کاطریقہ بھی تبایاگیا،کیکن جونکہ کفار قریش کا وْرَعْهَا، اِس لِيهُ جِيمِي مِهٰ زَادِ اكْرِيْتِ تِيَّهِ ، نَا زَكَا وتت حب ٱلْأَكْبِي بِهِالْرَكِي كُمَا فَي بين عِلِي جاتِے ، ا در د فإن نما ز ا الره ليتي، ايك د نعه آپ مصرت على شك ساتهكسي دره مين نماز پره ره يت تھي، آنفاق سے البر طالب آسكا، اعو نے دیکھا تو او جھیا " بھتیج ایتم کیاکرسے ہو اب نے اُن کواسلام کی وعوت وی -چاشت کی نمازا پ رب کے سامنے رح ہی مین اداکرتے تھے ، کیونکریہ نماز تریش کے مرب میں بھی برجا ہے ا له اننافة اختم إب - مله صحح بجارى إب بدالوى مله صندابي نبل جلدا صفيه و، كه و ابن اثير صیح مجاری مین ہے کہ ایک دن آپ دم مین نازپڑھ رہے تھے، اور روسائے ڈیش بیٹے تسخرکررہ نے تھے، اوہ ہل نے کہا "کاش اسوقت کوئی جا آا ورا ونٹ کی اوجھ نجاست سمیت اٹھالا آ، اور مخترجب ہجدہ مین جائے، تو وہ انکی اگر دن پرڈال دیتا، جنا نچہ اس تجویز کے مطابق میز فرض عقبہ نے انجام کویا، نازیین جب آپ جہرسے قراءت فرماتے اگر دن پرڈال دیتا، جنا نچہ اس تجویز کے مطابق میز فرض عقبہ نے انجام کویا، نازیین جب آپ جہرسے قراءت فرماتے۔ قرکفا ر بُرا بھلا کہتے ،

ایک دنعها در آپ حرم مین نمازا داکررہے تھے، ببض اشقیانے چا کا کہ آپ کے ساتھ کتا نی سے بیش آئین،
ایک نوایک شقی نے گلے مین بھانسٹی ٹوال دی ، لیکن باین ہم فراحمت ، لڈت تناسِ یا دالہی اپنے فرض سے
باز نہین آتا بھت ،

راتون کوانها اله کارین برهاکرتے تھے، اس عبا دت نبا نہ کے ستان محملے میں کا ب کھے دیرسوت بھر ایس - ایک را دی کا بیان ہے کہ آپ را ت بھر نازین کھڑے دہے، اہم سلم کہتی ہیں کہ آپ کھے دیرسوت بھر کھے دیراُ ٹھک نازین مصرون ہوت، بھرسوجات بھراُ ٹھ بیٹے اور نازا واکرت ، غرض جبح کک بھی حالت قالم رنہی ابن عباس کی دوایت ہے کہ دھی رات کے بعدا بیا اس کے مورت عالیت کی ابن عباس کی دوایت ہے، مورت عالیت کی موایت کے بعدا بیات کے بعدا بیات کیا تھے تھے، اور سارکتین اور کرتے تھے، مورت عالیت کی روایت ہو کہت کی ہے ، مام طور پراخر شن آپ کا طرز عمل دی تھا جو حضرت عالیت اور ابنا میں تعاج وحضرت عالیت اور ابن عباس کی ذبا نی، عبا دت نبا نہ کے عنوان بین گذر ہے اس کی ذبا کی معاج وحضرت عالیت آب

فرایض نجیجا نه کے علاوہ آپ کم از کم سنن و نوافل کی ۹ س کوئتین روزاند معمولاً اواکرتے تھے، ووصبی ، چارچائت چفطر اچھ عصر ، چار بہلے اور دور برناز ، ارحب روابت حضرت عالیتہ ) دومفرب اچھ عشار اتیرہ تہجد او وتر - ان کے علاوہ صلوۃ الاقوابین ، سنت تحیتِ مبجد دغیرہ الگ تھین ، تمام سنن مین سے زیادہ صبح کی دورکتون کے آب نختی سے

مله صیح نجاری باب العلهارة والصلوة سله میچ نجاری تغییر سوره نبل مائیل سله ابن بشام ، ذکر قبل بجرت ، کله میج نجاری باطاق البنی مکتر هه اس مجت کوزر قانی نے مشرح مواسب مین تبغیس کها ہے ، جلد ، صفح ۵۵ م- پابند تھے، کسی وقت کی سنت خلاف معمول اگر جوبرے جاتی تواس کی قضا پڑھے، حالا نکہ اصل شرعیت کی روسے اسکی اسلامی وضرورت عام است کے بیے نہیں، ایسا وا توج خفر بین صرف ایک ہی دفعہ بیش آیا ہے ، خلر وعصر کے درمیان ایک اوفد خدمت اقدس میں باریا ب ہوا جبکی وجر سے آپ خلر کے دید کی ذور کوت ذیار ہو سکے، نماز عقم کے دیدا کپ سنے از واج سلے ان اور ایس سے از واج سلے مطہرات کے جو ون میں جاکر و رکعت نماز اور ایک بیزناز بالک نماز کی تضا ایک دفعہ کا فی ہے مطہرات نے اس میں باریا بیان فرمایا ، عام است کے لیے ایک نماز کی تضا ایک دفعہ کا فی ہے مطہرات نے اس میز کو اس سے اس المونیین حضرت کی اس سے اس المونیین حضرت کیا ہے۔ اس میز کرتا ہے تام المونیین حضرت کے ایک نماز کی تضا ایک المونیین حضرت کیا ہے۔ اس میر کرتا ہے تام المونیین حضرت کیا ہے۔ اس میر کرتا ہے تھے اور اس سے کہ آپ نے اس میں قضا "کوتا م عمر" اور اس کیا ۔

رمضان کا مهیندا پکی عبا دتون کے بیے رہے زیا وہ ذوق افزاتھا، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں ا کر "اپ فیاض تو تھے ہی، لیکن جب رمضان کا مهیندا آنا، ورجبر آن قران سانے آتے تواپ کی فیاضی کی کوئی ا صدر زہتی، آپ کی فیاضی ہواسے بھی اُسے کی گئے ہی، دمضان کے اخری عشرہ میں آپ اور زیادہ عبا دت گذار ہوجاتے مصرت عالی فیٹند کسی بین کرجب دمضان کا آخری عشرہ اُٹا تو آپ دات دات بھر بریادر ہتے تھے، از واج سے بے تعلق ہوجاتے تھے، المبدیت کونا ذرکے یہے جبکاتے تھے، اس اخرع شرہ بین آپ عمرہ اُ اعتکا ت بین بھیاکر سے تھے بہرہ تت سجد میں بھیکر یا دالمی ا درعبا دت گذاری میں مصروت آپ ہے۔

قراک میں کی تلادت روزانہ فرائے تھے، اپودا کو دکی ایک روایت سے معلوم ہوتاہے کہ تلادت کا دقت ان عثارے کی تلادت کا دقت ان عثارے کی تلادت کا دقت ان عثارے کی تعداد مقال میں ان ازعثارے کی تعداد مقارم میں تعداد ت

سلى يى بخارى ابداب نوافل دسنن ، كله مسنداحمدوا بوداؤد، وميخ سلم الركتان ليدالعصر، سله ميح بخارى كماب الصوم كه ابوداؤد باب الصوم هه ميح بخارى باب الاعتكاف ، سانه ابوداؤد الواب شهر رمضان عنده ميح بخارى بدء الوى

### تارے جبللارہے تھے، آپ نظراً مُفاکراً سمان کی طرف دیکھا، اور پر آئیین ٹریھین،

ن اسمان درزمین کی میانیش اورشب روزکے افعلاب بیک ن افتمند كي يه نشانيان بين ج أشف بيضة اوربيلوريكي بوك الدكويا دكياكر بن اوراسا كزين يغ وكرت بن كرضايا إتوني بر (نظام عالم) فيتم ي نبین پراکیاتر یاک ہویں ہمور دون کے عذائے بیا، خدایا، حبکورو وزخ ين داخى كرے الكوترنے رسواكويا، گنام كارون كاكو كى مداكانيين ضاوندا مجفى ايك يكار يوال كي أوازسن ، وكياركر مدكر المتاكدابين پروردگارِبرایا <sup>لا</sup>ر، توسم ایان لامنداوندا بوسمارگناه نبشدی ماری بُرايُونِبِرِيدِه وَال اوزيكو كَصِما عَنْهِ كُونِياتُ أَيُّما اخْرادِنوا تَونْ ابْنِ وسولون فريد بمي جس جيز كا وعده كيابي وه مكوعنايت كراور تياسك ون بهین مواند کونا، تواینے وعدہ خلاف نبین کرنا، پرور و گارنے بکارس لی اوردعا قبول كرني كرين كام كرنيواليك كام كوضائه مهيركتا، مرو موليا عورت تم يك مرسيم بو بخورت جرت كي يالين ككر و ف كال ورمري د ان رہے گا ہون کو مٹیا دون گا-اوران کوجنت میں جگردو گا-جنكے نيچے نرين بتى بولكى - الله كى طون سے اُن كو برجزاليكى ا درالله بی کے پاس اچھی جزا ہے۔

إِنَّ فِي خُلُقِ الشَّمَا لِي قَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِ اللَّيْلِ ` ٷالنَّهَا رُكِلَ يَاسٍ لَلِ مُلِي الْأَلْبَابِ · الَّذِينَ يَذُكُونُ الله وَيُ مَا وَتَعُوداً وَعَداداً وَعَداداً وَعَداداً وَعَداداً وَمَا مَا وَتَعَدُّونَ اللهِ فِي حَلْقِ السَّمُ واتِ وَأَلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ لَهُ لَهُ بَاطِلًا، شُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلُ النَّا رَفَقَدُ آخَرَيْتُهُ وَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ ٱنْصَارِهِ رَسَّا إِنَّنَا سِمْعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْلِيمَانِ ٱنْ آمِنُولِ بِلَيُّكُمْ فَا مَشَّا رَبَّنَا فَأَغْفِي لَنَا ذُنُونُنَا وَكُفِّمْ فَا سَيْآتِنَا وَتُونَّنَا مَعَ لِأَبْوِارِهِ رَبَّنَا فَاتِنَا الْ وَعَدَّنَنَا عَلَى رُهُلِكَ وَلاَ حُنْهُ نَا يَوْمُ الْقِهِلَةِ طِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمُعْادَهُ فَا لَيْجًا كوڤرريَّهُ وُاكِنَّ لا أَضِيعُ عَمَلُ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَمٍ ٳۜۅؙؠؗڹؽؙڹۼڞؘڵؘۄ*ؿ*۞ؠڣۻۣڿٙٵڷۜڹڔڹۜۿٵڿٷؙٳۏؙڂڿٟٷٳڡڹڿٳڎؚؽ سَيَّا بِتِهِمْ وَكُا مُخِلَتُهُمْ حَبَّتٍ جَرِي مِي تَحْتِيكُ الْأَلْهَارُ تُواباً مِّنْ عِنْدِ اللهِ عَاللهُ عِنْدُ وَ مُو مِنْ النَّوَابِ ه (اُلعِسسران)

اسی موقع برآپ بیرالفاظ بھی کھاکرتے تھے جوسرایا اثرا در روحانیت مین ڈو ہے ہوسے ہیں۔

ك صحيح نجارى وصحيمهم المسلوة الليل-

ضاوندا بیری حمرہ او اسمان درمین کا نورہ ایری حمرہ اور
اسمان درمین کا وجود ہے ایری حمرہ اور
جو کچھان مین ہی سب کا پر در د گارہ و توحق ہی تیراوعدہ حق
ہو کچھان مین ہی سب کا پر در د گارہ و توحق ہی تیراوعدہ حق
ہو تیری بات حق ہے انتظامی نے ہے منبت حق ہے اخطاع میں منبت حق ہی تالیا میں نے تیرہ ہی ساتا

رسر حمد کا باہی تجھی پرایمان لایا ہون انجھی بہمین نے بھر دسہ
کیا ہی تیرہ ہی زورہ حمد گرفاہون انجھی سے فیصل جا ہا
کیا ہی تیرہ ہی زورہ حمد گرفاہون انجھی سے فیصل جا ہا
توہی میران تو میراد گلاا در بچھیلا کھلاا در حجیبیا ہراکی گنا ہموان کے
تری میران ہو دہے۔ تیرے سواکوئی اور موروز میں۔
تری میران ہو دہے۔ تیرے سواکوئی اور موروز میں۔

اللهم المسائعين انت نورالسفوات والارض ولك المحلمانة فيا والسفوات والارض ولك المحلمانة وكالرض ومن فيهن انت المحق و وعد المحتى و وعد المحتى و وقولك المحق و المحتى و ا

دُعا اور نما ذکے بعدا کے بعدا ب سوجاتے ہمان کک خواٹے کی اور زمنا کی دین کہ وفع میں ہوا ہوتا ا آپ بیدار ہوستے ، صبح کی سنت اواکر کے مسجد کو تشریف سے جاتے اور اسوقت یہ الفاظ ربان مبارک پر ہوتے ا ایسنین نسائی باب الغیرہ کلے مسئی نسانی باب الاستنفار الموئین،

فدایا امرے دل مین نور پیدا کوا درمیری زبان مین ا درمیری توت سامهرین نوریداکرانکهون مین نوریداکرا اورمیرے پیچھے نوراً ومن اما عى نوراً واجعل من فوتى نوراً ويحتفظ اوربير اكر نوربيداكر ميرب اويرادر ميرب ينج نوربيا

المه مراجعل في قلبي نورا وفي لساني نوراً واجعل في همى نوراً واجعل في بصرى نوراً، واجعل في خلفي وإعطني نوراً (ميخ علم إب الدعاء في صاوة الليل)

ارکان فازمین سے کم و تفدر کوع کے بعد قیام مین ہواہے بیکن چفرت انس سے مروی ہے کہ مخصرت صلعم رکوع کے بعد آنی دیر مک کھڑے رہتے تھے، کہم لوگ مجھتے تھے کہ آپ ہجدہ میں جانا بھول گئے ہیں، جوچیز نماز کی حضوری بین خلل ڈالتی تھی ،اُس سے احتراز فرماتے ہتے ،ایک د فعہ چا درا وڑھ کرنمازا دا فرما کی جيمين د و نزن طرف حاشي*ے تھے، ن*ازمين آلفا *ق سے حاشيون پرنظر ڈرگئئ نازسے* فارغ ہوکر فرما يا کہ يہ ليجا کرفلال شخص (الجهيم) كودك أوًا وراكن سے انجانی مانگ لاكو حاشيون في نا زكي حضوري مين خلل والآ-

ایک دنعه در دا زسے پینقش پر ده ٹرا بواتھا، ناز بین اُسپرنگاه ٹری توصفرت عاقیشسے فرایا اس کوہنا و و، اس كے نقش ون كار حضور وللب مين خلل ا مراز موت،)

۔ روزہ ا (انبیاء اور داعیان مذاہب کمیں روحانیت کے لیے تعلیل غذا بلکہ ترکب غذا ، (روزہ) کوا ساب صروری میں شار کیا ہے۔ ہند و ستان کے ریاضت کش اور مرتاض داعیان بذا ہب توایس را ہین حدّا فراط سے بھی آگے کل کئے المين ليكين داعى اسلام كاطرزعمل اس باب بين افراط وتفريط كي بين تها،

اسلام سے بہلے اہل عوب عاشورار کے دن روزہ رکھاکرتے تھے، انحضرت ملم بھی معمولاً اس دن روزہ رکھتے تے ابض حدینون سے معلوم ہوتاہے کہ کمرکے قیام کے زماندیں آپ متوا ترکئی کئی مدینون مک روزہ رکھے تھا، لكِين مرتينه أكراس معمول مين فرق أكميا، مرتيز مين بيور بهي عاشوره كار دزه ركتے تھے، آپ نے بھی ركھا، بلكه تما م مبلانون کواس دن روزه رکھنے کی ناکیدفرہا ئی،لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے توعاشورہ کاروز فالگی

ك منداين نبل جدم صني ۱۷ مله مي يخاري حدد و اصفيه ه كتاب الصلة ا ابناني ايك كيرك كان م ب، من هي يخاري كتاب اللباس والصلوة ،

در مضان کے علاوہ پورے مہینہ کاروزہ مرتبہ بین آپنے کہی نہیں رکھا، صرب ایک شعبان ستشاہ کواری بن ایک شعبان اور در مضان تر پورے اور مضان تر پورے مرب بر تا تھا کہ اس طرح سال میں و و مینے شعبان اور در مضان تر پورے اور وزہ برت تھے، اس طرح سال میں و و مینے شعبان اور در مضان تر پورے اور وزہ بین گذرتے تھے، سال کے بقیہ مہینوں میں برکیفیت دہتی تھی کرروزہ در فرہ برائے تھے تو معلوم ہونا تھا کہ اب کہی دوزہ نہ در کھیں گے، ہمینوں میں بہتی تھے تو معلوم ہونا تھا کہ اب کہی دوزہ نہ در کھیں گے، ہمینہ کے اس اور ایک فروزہ نہ تو اول میں جنکوا یا م برخیل کتے ہیں۔ آب اکثر و دول سے رہتے تھے، ہمینہ میں تین دن دودوشنیہ اور ایک معمولات میں سے تھا لئے جمعوات کوآ ب معمولات میں سے تھا لئے اس میں ہمینہ کے جمعہ کا دوزہ کھی مولات میں سے تھا لئے اس کی میں میں بہتے کہ جمعہ کا دوزہ کھی مولات میں سے تھا لئے اس میں گذار تے لئے تھے۔ میں دن کھی سے عاشور آؤنگ اور نوال سے آغاز میں لادن دور مربی سے ساتوین تک آب پ

عام مسلمانون کیلئے آپ اس شیم کی نربہی خیتون کو نابٹ نراتے تھے، اورعام طور پرخو دبھی ان چیزون سے اخرار کرتے تھے ہفصیلی واقعات اسکے اتنے ہیں')

ج کے ملادہ آپ نے عمرے بھی اوالیے بین ، ہجرت کے بدی یا عمرے نابت بین ایک عمرہ ذلقیدہ کے مہینہ میں 'ایک <del>صربیبی</del> کے سال ایک غز در <del>خیبن کے</del> بعدا ورجہ تھا ججۃ الد داع کے ساتھ ، حضرت انس<sup>ن</sup> کتے ہین لہ جمۃ الوداع والے عمرہ کے مواتمام عمرے آپ نے ولقعد ہ کے میںنہ میں ا رائیے ، ایک و فعہ حضرت <del>آبی عمر</del>ے لسى نے برجھا كە تخضرت صلىم نے كے عمرے كيے تھے والفون نے جواب ديا «چارعمرے ان مين سے ايك با ہ رجب بین "حضرت ع<del>ایشه نے ب</del>یر منا قوکها «خدا اب<del>وعبدالرحم</del>ن «ابن عمر کیکنیت) پر دهم فرمائے آپ نے کو کی عمره ایسا نهین کیاجس مین ده شرکی نهون استخضرت سلیمن و رحب مین کوئی عمره نهین کیا " سال حدملى پين رسيسيلى وفدرب آپ عمره اداكرنے كے ليے روانه ہوتے ہين توكفار قريش نے قدم قدم برر دکنے کی کوشش کی، صحابدان کی مدا فعت میں آپ ہے بچھڑ گئے لیکن آپ کوخاند کوجہ کی زیارت کا میر ذوق وثنوق تھاکہ اپنے ہمراہیون کا انتظار کے بغیر کیا تہ پر سب اگے بڑھ چلے جارہے تھے، اُخرجان نثار دن نے ابد قبار کا فرار کو په چاکه وه جاکریها ری جانب سے سلام عرض کرین اور می**ر درخواست کرین ک**رد و آسپ ذرا توفقت فرمائین بهین میر در می ر شمن کمین ہمارے اور آپ سکے درمیان حائل نہ ہوجائین " بارے آپنے ایکی یہ زرخواست قبول فرما ہی، ، ودام ذکرالنی ( فراک محبر سفاہل ایمان کا یہ وصف خاص بیان کیاہے۔ اللَّذِينَ مَنْ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ قِيالًا مَّا قَافَوْ الَّفَي عَلَى حَدْثِهِمْ جِنْ الدُّواتِ بِيضَةِ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ مِن وَالْ عَراسَ ) كُا نَافِيْنِهِ مِنْ عِبْدًا رَبُّ وَكُلَّا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ إِللَّهِ حبنکواشغال دنیوی خدا کی یا دسے غافل بنیین کرتے۔ ا ورست راك كالبلغ إن ا وصاحنه كاخو وبهترين ظوتها ،حضرت عايشه فرما تي بين كه الخضرت علمم مرمحظه ا درم المه خلاكي يا دمين مصرون دست تقي « رسيرس عب اللي، دات كواب كاتات پرهيره دسيتم تقيم ده بيان الرية بين كراب كي تبليح وتبليل كي وان سنته سنترين تعك جانا تها الربيخة مينداً جاتي تنفي أسطة بيشة بيلة مچرستے ، کھاتے میچ سُوستے جاگئے ، وضو کرتے ، بئے کیٹرے پینتے ، سوار موستے ، سفر بین جاستے ، والبیل نے کھر بین له جامع زندی باب مذکورمله مخاری وسلم کاب ایج اسله صحیح نجاری صفره ۱۲ باب جزا والصیدوسه ابدواود کما بالطهارة شاه مذاری بسل صله مه صفح ۹

واخل بوتے ،سجد مین قدم رکھتے، غوض ہر حالت مین ول وزبان ذکر اللی مین مصروف رہتے، چا پخے اسی بناپرا حارث مین مختلف ا وقات وطالات کے بیے کثرت سے ادعیہ ما ثور ہ شقول ہین ۔ اخیر زندگی بین جب سور کہ اِ کا اِ کا اِ کا ا جس مین تجمید و تبدیج کا حکم ہے تو امهات المؤنین کا بیان ہے کہ ہروقت اور ہر حالت مین زبان مبارک پر تبدیج و تہلیل جاری ہتی تھی۔

حضرت ابن عمر كمت بين كراب اكثريه وعاكب الحفيم في وقب عملي أنَّك النَّوَّا ب النَّفَّا فِ الْعَفُوسُ تقور شعب تقور سع وقف کے بعد پر مطاکرتے تھے، ہم نے گنا توایک ایک نہشست بین سورو دفعہ یہ الفاظ آپ کی زبان سے ا دا ہوشئے ")مفراورکوچ کی ہے اطمینا نی مین بھی آپ یا داللی سے غافل نہین ہوتے تھے ، روا ری پر بیٹے بیٹے نفل ا داکرتے تھے ،او راسکی بروانہین کرتے تھے کہ قبلہ کی طرف رخ ہے یانہین ،سواری کا جانو رحدهر چل را موناآب اُ دهرای منه کی نماز کی نمیت کرلیت که آینا دو اوا فنم و جده الله - جدهرخ کرواُ دهرای خدا کامنهای <u>ن</u>ون ورزق (آب اصحاب کی محفل مین یا امهات المؤنین کے حجرون مین<sup>،</sup> بات چیت مین شغول ہوتے ک*و*فقیاً ا ذان کی آ وازا تی آپ اُٹھ کھڑے ہوئے ،رات کاایک معتد پرحصّہ گوشب سداری مین گذر تا تھا، تا ہم صبح ک دقت اُ دھرمو ذن نے الٹداکبرکها اِ دھراً ہے ابترے اُ تَقْعِیقُ ،شب کے وقت مِیں ذوق شوق اور دجد کی حالت مین نا زیرستے ، اُس کا نقشہ صفرت <del>عایشہ ن</del>ے اِن الفاظ مین کھینچاہے: 'کہمی پوری پوری دات المخضرت علم کھٹے ہے، سور اُہ بقرہ ، سور اُہ اُل عمران ، سور اُہ نسا در قرآن کی سے بڑی سورتین ہیں ) پڑھتے ، جب کوئی خوف اور خشیتہ کی آیت آتی، خداسے دعا مانگتے، اور بنا ہ طلب کرتے، کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی توائس کے حصول کی دعا با شکتے » قرارت اتنی زورسے فراتے کہ دور دور ماک آ واز جاتی ا ورلوگ اپنے بسترون پر پڑے ۔ پڑے آ پ کی آ واز سنتے ،کبھی کھی کوئی ایسی آیت آ جا تی کہآ ب اُس کے ذو ل وسٹوق میں محو ہوجاتے ،حضر،

المن موجز دالوفاة ملے ترزی دابن ماجہ و داری باب دعات- مسل صحیح بخاری دسلم وابودا کو د دغیرہ - سکے صحیح بخاری با ایکون الرجل فی خدمتر ابلرصفیہ ۸۰ مصص صحیح بخاری باب من انتظالا تا مترکته مندار جنبل حبارہ صفیۃ او محکہ ابرنا جا با فی صلوۃ اللیل-المور الو ڈرکتے مین کہ ایک دندائی نے نازمین میابت پڑھی۔

وتوغاك ووكمت والاسيء

كَانِيَّاكُ أَنْتُ الْعَرِيثِ الْحَكِلَيْمِ مُ

تريرا تربواكه صبح ك آب يى آيت يرت راه ك،

زیرین **خال** جنی ایک صحابی بین و ه بیان کرتے بین کرمین نے ایک و فعرارا و ه کما که کرج شب مین آب كونمازير سنة ديكيمون كار غالباً يكسى سفركا واتعرب ) نازكا وتت أيا تواب نمازك ي كوس بوك ، يها د درکتین ممولی ا واکین ، پیرد و رکتین بهت هی لبنی ا در بری دیزیک پرهین ، پیرد و د درکتین کرکے آٹھ رکتین بتدریج عیونی ٹریفین ورسے آخرین وزاّداکی ا<del>نبات کی</del> روایت بولیک شب با نازے ہے کاری توجیج کے صو<sup>رت ہے</sup> حضرت حذر فی کتے ہیں کہ ایک شب محکوالمخضرت تعم کے ساتھ نما زیڑسے کا اتفاق ہوا 'اپنے سور کہ بقرہ شروع ا کی (قرآن کی بیرہے بڑی سور ہ ہے) میں تھے آپ سوایتون مک پڑھین گے، نیکن آپ ان کوٹیر *ھکرا و راگے بڑھے*۔ مین نے دل مین کها شاید بدری موره آب ایک ہی رکعت مین نیم کرناچاہتے ہیں ۔ چنانچہ آپ نے حب اس سور ہ ا | کوختم کیا توہن نے خیال کیا اب آپ رکوع کرین گے، لیکن آپ نے فراً ہی سور 'ہ نسآ دِنٹرفرع کر دی، یہ ہمی ختم ہو چکی توسور رہ آ<u>ل عمران</u> شرع کی (یترمین ان سورتین ملکرسوا پاننج پارون کے قریب ہیں )ہت مٹھر ٹھرکر نہایت سکون اوراطینان سے آپ قرارت کررہے تھے،اور ہرائیت کے مضمون کے مطابق نیج بیج مین تبدیج اور دعا کرتے جاتے تھے، اس کے بعد آپ نے رکو ع کیا، رکوع مین تیام ہی کے برابر توقف فرایا ، پھر کھڑے ہوئے اوراتنی ہی دیر آک کھڑے رہے ، پھر حدہ کیا ،اور حدہ میں بھی اسی قدرتا خیرفرا کی ،) امیدان جنگ مین یاداللی (عین اسوقت حب د و نون طرف سے فرجین برسر کیار ہوتین ، تیروسان اور آبیغ و خجر کی سے آگئیں خیرہ ہورہی ہرتین ۱۰ در ہرطرف سے شور دار وگیر رہا ہوتا، آپ نهایت خضوع دختوع اور ك ابن ماجرباب مذكور سله صيح سلم موطا، ابد داؤر- مسكه نسأى احيا دالليل ميمه صيح سلم ونسائي صلوة الليل

اطینان قلیجے ساتھ دعاء وزاری اور ذکراللی مین صروف ہوتے ،سیا ہی شجاعت کے فحز وغرورسے بیٹیا نیون پربل ڈوالے ہوئے وثمنون کے مقابلہ میں ہوتے ہیکن خورسپر سالار کی میٹیا نی زمینِ نیا زیر موتی ، <del>بدر ، احب ، خندق ،خیبر ، تبوکہ</del> تام راب براس معركون مين آپ كي سي كيفيت تقي، موكه إئے جنگ مين سپرمالارون كواپنے ہا درسا ہيون كى توت يرنا زہوّا ہے ،ليكى سلام كے فاكد اعظم كو الرف خدائ و والجلال كى قوت برفازها، عالم اسباب كے محافظ سے كوائي اصول حباك كے مطابق ہرميدان مين اپنی نوجین مرتب کین کین صلی اعما دا ور بھروسا اسباب کا نناست سے ما درا د، قا درُطلق کی ذات پرتھا، پدر مین د و ا صحابی حاضر ہوتے ہیں، ا ورعوض کرتے ہین کہ یارسول اللّٰہ ا بھو کا فرون نے اس شرط پر رہا کیا ہے کہ ہم حبّاک ہیں تُسکرت ندكرين، ارشا د موتاب كه" به كوصوت خداكي مرد دركاله بين <del>بدر</del> كاميدان خون سے لاله زار مور لم ب ، اورآ پ خشوع وخصوع سے دونون ہاتھ بھیلاکر ہار گا ہِ ایز دی مین عرض کررہ ہے ہیں" خدایا اپنا دعد ُہ نصرت پوراکر" مومیت ا در بنچودی مین ر داے مبارک کندھ سے گرٹرٹی ہے، اور آپ کوخرنہیں ہوتی، کھی سجے دمین گرٹرے ہیں اور ُعرض کرتے ہین کہ «خدایا!اگرآج بیجیدنفوس مٹ گئے تو بھو تُو قیامت کک ندپوجاً جائیگا »اسی آننا دمین حضرت علیٰ تین و فیرمیدان حباک سے حاضر خدمت ہوتے ہین اور ہر دفعہ ہیں کہ وہ مقدس بیٹیا نی خاک پرہو' غسنرو ٔ احد کے خاند پر البِ فعیان مسرت سے ہم لی ہے بکا رّاہے ،لیک کی ہے اس دل شکسگی کے عالم مین بھی حضرت عجر فرکو کھ دستے ہیں کرتم بھی کہو، خابهارا آقاہے، تمهاراکوئی آقامہین، خدام اور لمبندے، ٱللهُ مَوْكِ نَا وَكُلْ مُولِياً لَكُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ غ دره احر اب مین آپ غوداینه دست مبارک سے خند ق کھود نے بین مصروت تھے ، اورلب مبارک إيرالعنا ظهاري تيم اللَّهُ وَيَكْ خَيْرًا لِآخَةُ وَلاَ فَهُا رِكْ فَى الانضاد والهاجَرُ خيا بِعِلا ئى صوفَ خرت كى بعلائى بي انصارا ورماجرين كوبكت عطاكرا

له ميجمسلم إب الوفاء بالعهد كله صحيح نجاري وسلم بدر سله سيرت جلدا ول صفيه ٥٧٥،

وشمن اس شدت سے علد برحل کررہے تھے، ککسی سلمان کا اپنی جگہ سے ہٹنا مکر نی تھا ، اور یہ محاصر متصل ۲۰ ا ۲۷ دن کک قایم رنا کمین اس مرت مین صرف ایک یا زیا د هست زیا ده چار وقت کی نا زین فضا هو مین ۱ ایک ا دن عصر کے وقت وشنون نے اس زور کا حمد کیا کرایک لھوئے لیے بھی مهلت ندل سکی ، آفز عصر کا وقت خسم ہوگیا ، آپکے سخت رخ موا، حلدر كغيريت ميل باجاعت خازا داكي، غزدهٔ شمیرین به آپ شهرک قرب پنیج، ترزبان مبارک سے بیالفا فاشکے الله اکبوخ بین خیاداله . خبروریان ہوجیکا ،عمارتین نظراً مین توصحا ہے۔ ارشاد کیا کہٹھہ جا ڈیوریہ وعار مانگی ، اللهموانانسكك خيره للالقرية وخيراهلهاوخبوا الكفرابم تجسياس آبادى كى اس آبادى داون كى فيها ولعوذ بك من شهها وشهها وشهما فيها، اس أبارى كى بيزون كى علا ئى چائتى بين، اوران،ب (ابن بهشام) کی برائیون سے تیری بنا ہ کے طلبگار ہن ۔ ح**نین کے**معرکہ میں بار ہ ہزار فوج آپ کے ساتھ تھی،لیکن اول ہی دہلہ میں اُس کے یا وُل اُکھوسکے ہ اس فوج کا سپه سالاراگرانهی آ دمیون کے بھر دسریر بیاان حباک مین اتر تا ترشاید و ہرہیے ہیں ہے بھاگ کراپنی جان ا بيانا بيكن آپ كوجس قوت پراعتما و تقاء آب اس كواس تنها أي بين هي اس خارج ناصر د مده كار محصفة تصحبطرت فوج ولشكرك ساته عين الوتت جب دس مزار قدرا نداز تيرون كا منه برسات موست سلاب كطرح بيست يطيع آت تے اور آپ کے بہلویین حیٰد جان نثار ون کے سواکوئی اور باتی نہین رالج تھا ، آپ سواری سے اُتراکے ، اور فرايا "بين خدا كابنده ا درميني يرون" يعربارگاه اللي بين دست برعا موكرنصرت موعو ده كي درخواست كي، د نغزٌ موا كا ئْخ پلٹ گیا، اوز بیم فتح علم اسلام کولہ آئے گئی، دس ہزار دشمن کے بیے پناہ تیرون کویکہ و تنهامنا جات وزاری کی پیری روکنے کی بڑات بغیرون کے سواا درکس سے ظاہر اوکشی ہے۔ اس مرقع کا سب موزننظر غزوره فی مصطلق مین نظراً آب سانے دشمن ٹراوڈ الے بیسے مین او تیفلت م میخ ناری، احد سله میخ نجاری دسلم خبین -

. نتط ہین کہ دفعیًه ناز کا وقت آ جاتا ہے اوراک ام نبکراً کے کھڑے ہوجاتے ہیں صحابہ کی ایک جاعت مقتدی ہوکر نازمین *مصروف ہوجا* تی ہے ؟ اور د ومسری دشمنون کا سامنار وک لیتی ہے۔صل<del>ح حدید</del>یہ کے زمانہ مین اس سے بھی زیا دہ خطرناک موقع بیش آیا، انخضرت (صلی اللہ علیہ برلم) مکہ کے پاس غسفان میں خیمہ زن تھے، فریش کے مشہوجزل ا کے لدین دلیداس پاس کی بہاڑیون میں دشمنون کی فوج کا ایک دستہ لیے ہوے موقع کی ناک میں تھے۔ اُسٹر ۔ فریش کی بیر راے قرار یا نی کرمسلما ن حرب نا زے لیے کوٹے ہون توعین اموقت انبر ہے خبری مین حکہ کیا جائے خداد ند کارسا ز کی بار گا ه مین قصیصلو قه کی ایک عمده تقریب پیدا ترگئی، چنامخیرقصر کی آبتین نا زل بهوُمین ،عصر کا وقت آیا توانپ نا ز کے لیے اُ ٹھ کھڑے ہوئے ، رشمن اپنی فوج کا پرایئے آپ کے سامنے تھے ،صحابہ و وحصوب مین قسم ہو گئے ،ایک حصہ نے آپ کے تیجے آگر ناز کی صفین قائم کرلین ،اور و دسراحصہ وشمنون کے مقابل کھڑا ہوگیا ، پہلی جاعت فارغ ہوکر تبدریج و تمنون کے مقابل الگئی، اور دوسری ترتیب ساتھ تیجھے مٹکرآپ کے ساتھ نا زبین جا ملی ، یہ تمام تبدیلیا ن مقتد بون کی صفون مین ہورہی ہیں ،کیکن خودسیرسالارخون آشام تلوارون کے سامیر مین تمام خطارت سے بے پر وا عبا دست اللی مین مصروف الف ، اوراس کو ذرہ برا برخبش نہیں ہوتی، إن وا تعات كويْرو كرا ندازه بو گاكداس حكم اللي كي كهان تكتفيل مولي، يُلَا تُهُا اللَّذِي بُنَ آمَنُ وَالْ وَالْفَتِينَةُ مُ فِئَكُ كَا تُبْتُولُ وَ سلم لوا جب كسي كروه سي مث بعير بوجائ وثابت قدم ا ذُكُورُواللهُ كَانِيُرًا لَعَلَكُمُ تَفِيطُونِي ، (الفال) دباربارضا كانام يتيجاو-تم كامياب بوسك، صح<u>ے بخاری</u> مین ر دایت ہے کہ انخضرت (صلے الشرعلیہ وسلم)جها دمین حب کسی *میکریسے پرچڑ*ھتے توتین با السُّراكيركتي، خثیبةاللی " آپ خاتم الامبار تھے، نصل رُسُل تھے، محبوب خاص تھے ، اہم خثیبتہاللی کا میراثر تھا کہ فرما یا کریتے، بمحکو کوئین معام کرمیرے اور کیاگذرے گی، حضرت عثمان می طعون نے جب وفات یا بی قدا پ له ابودا وُوج إراول باب صلوة المها فرين - على باب التكبير عنالحرب -

تعزیت کوگئے، لاش دھری تھی، ایک عورت نے لاش کی طرف نحاطب ہوکرکہا " خداگوا ہ ہے کہ خدانے تجھکو نوا زا" آخضرت رصبے اللہ علیہ ہم کے نوایا" تم کوکیؤ کر مسلوم ہوا ؟ بولین" خدانے اُن کو نمین نوازا تواورکس کو نوا زیگا" ارشا دہواکہ" اِن مجھکو بھی ان کی نسبت عبلا نی کی قرقع ہے کیکن میں نیمیہ بوکر بھی مینہیں جانتا کہ میرسے ساتھ کیا معا ملہ کیا جائے گا

له صبح بخاری باب الجنائز، (مله منهن ابن ماجه باب پرومبالرجل اذا رامی السحاب سله بردا قدیخاری دسلم اور دیگره دیت کی کما بون مین هم به کورتا اخیر فقره قرآن کی آبیت کا زهر بری منهه شائل تر مذی، ما جاء فی شیبصلهم شه مشکوه مجوالهٔ تر مذی باب البکاء والخوف،)

صدات نهین نجابسکتا، رصحین)

ایک دفداعواب با دید کاسجدنبوی مین اتنا به برم بواکه آپ پیشنے کے قریب بوگئے، مهاجرین نے اُٹھ کرلوگون کو ہٹایا ، آپ بحل کرصفرت عالیتہ سکے جرہ مین داخل ہوگئے ، اور تقاصا سے بشری سے بدوعاز بان سنے تکلگئی، افرا قبلہ تُرخ ہوکرد ونون کا تفضا کی بار کا مین اُٹھائے اور دعا کی، خدایا! مین ایک انسان ہون اگر تیرے کسی انبدہ کو مجھ سنے تکلیف مجھنچے تو بجھے سزاندیا۔

ار بربی خینت اللی کی دہ سے اکثرات پر رقت طاری ہوتی اور آکھون سے آند جاری ہوجاتے تھے، حصر اللہ بن سور سے اللہ بن سور سے اکثرات برقی قابعت با ایت بڑھی قابعت با در آکھوں سے آند جنہ اللہ بن سور سے آند جنہ بنا ہوگا کے اکثر خان میں دست طاری ہوتی اور آند جا ری الموجات کے اکثر خان میں دست طاری ہوتی اور آند جا ری الموجات کے اور فرماتے تھے خدایا الموجات ، ایک دفیر جب سورج گرہن بڑا تو نماز کسوف میں آپ کھنڈی سانسین جونے اور فرماتے تھے خدایا التر نماز کسوف میں نازل کرسے گا،

عبدالله برخ شخرایک صحابی بیان کرتے ہین کہیں ایک بارخدست نبوی میں عاضر ہوا دیکھا تو آپ نازمین مشغول مین آکھون سے انسوجا ری مین، روتے روتے اس قدر پھکیان بندھ کئی تھین کہ معلوم ہوّنا تھا کمچکی جل رہی ہے یا ہم نڈی آئل رہی ہے ،

ایک بارا ب ایک جنازه مین نثر کیک تھ، قبر کھودی جارہی تھی آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، یہ منظر دی جارہ بارا ب ایک جنازه مین نثر کیک تھے، قبر کھودی جارہی تھی آپ قبر رکے کنارے بیٹھ گئے، یہ منظر دیکھ کے آپ با مان کرر کھو جو کیکھ آپ بال قدر رقت طاری ہوئی کہ آندو کو ن سے نہ نوگھ آپ ایک دفورسی غزوہ سے واپس تشر لعین لارہے تھے، ماہ مین ایک پڑاؤ ملا، کچھ لوگ بیٹھ تھے آپ نے دریا فت فرمایا کہ تھی میں ایک عورت مبیٹی چھا ملکا رہی تھی، یاس ہی سے دریا فت فرمایا کہ تھی میں ایک عورت مبیٹی چھا ملکا رہی تھی، یاس ہی

له (مندابن طبل جاره صفیه ۱۰ و ۱۰ و دو نون صفی ن مین دور وایتین بین گرفالباً ایک بهی دا قدسه کی کنه میجونجاری نفیرسته نمکوره است اسکه الدکاوُد صلوة الکسوف، کنکه تر مزی دا بوداوُر باب البکاوفی صلوة اللیل، هه سنن ابن ماجه باب الحزان والبکار، اس کالڑ کا تھا، آگ خوب روشن ہوگئی اور بھڑک گئی تہ وہ بجیے کولیکرآپ کی خدمت میں آئی ، اور بدلی آپ رسول اللہ ا ا ایمین ؟ ارشاد هوا مان مبثیک، پھوائس نے پوچھاکیا ایک مان اسپنے بچیر پیس قدر مهربان ہے ، خدااسپنے بندون پراس سے زیا دہ ہمراِن نمین ہے، آپ نے فرایا ہاں مبشک اُس نے کہا تو مان اپنے بحرکواگ میں نہیں ڈالتی، آپ پر لربی طاری ہوگیا، پھرسراً ٹھاکر فرما یا ، خداائس نبدہ کو عذاب دیگا جومرکش ا در تمرد ہے ، خدا*ست مرکشی کر*تاہے ، اوراُسکہا الكرنين كتا"

ایک د فدرآپ نے حضرت ابراہیم کی دعاء،

يردر د گار!ان تبون نے بہت ہے، لوگون کو گراہ کيا ان من سے جے میری بروی کی دہی میری جاعت بین ہی<sup>ا ؛</sup> دَبِّ إِنَّهُنَّ ٱضْلَلْنَ كَثِيرِاً مُثِّنَ النَّاسِ فَنَ تَنِّعَنِیۡ فَاللَّهُ مِنِّی،

اس کے بر حضرت علمی والی دعاور هی،

معات کردے تو تو فالب و داناہے۔

إِنْ نُعَانِّ بْصُمْ فَانَضْمُ عِبَادُ لِكَ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهِمْ الرَّوْانُ كُوعَذَابِ وَمَ تَوْدِهُ تَيْرِ بَرِمَ بَين اوراكر كَوْلَكُ أَنْتُ الْعَرِينِ ثُ الْحَكِيمِ مُ

وونون المتها تُفاكر الله حَمَّا اللهِ عَلَيْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

مجست اللی (دنیامین دقیم کے بغیر ارئے ہیں ایک وہ بکی اکھون کے سامنے صوت خدا کے جلال دکبریا بی کا جلوه تفااا وراس بيه وه صرف خدا كے خوت خشيت كى عليم ديتے تھے امترالَّ حضرت نوح وصفرت موسى عليماالسلام د *دسرسه وه جومجست اللي مين سرشار ش*يع ، اوروه لوگون کوام خخانبعش کی طرف بلاتے تنھے،مثلاً حضر<del>ت ک</del>ے تاکمیسلی علیهاالسلام الیکن به دونون و فراط و تفریط کے راستے تھے ہیلی را واخلاص ومحبت کی ننزل کا تیمین ہیجاتی اوردوسری عبو دبیت اورآ داب واحترام کی منزل سے دور تھینکدتی ہے ، جیسا کرعیما کی تعلیم اور موجو د ہ انجیل کی میرہ مسٹے مین ا اسرخص کونظراً سکتا*پ کیکن اسلام و و*نون جلو ون کومکیان نایا ن زاچا *ښتاسېه ، بهی مبب ۴ که ها ملِ شر*یویت اسلامیه (اله منن ابن اجه باب ليري من رحمة الشَّدوسُ صحيح سلم إب بجائه صلعم لاست) کی ذات مبارک بین میر دونون مبلو به یک دفی نظراً تے بین ، قراک مجب دنے کال ایمان کا وصف میر بیان کیا ہی، و ایک ذات مبارک بین انگریت زیادہ خدا پیارہ ہیں۔ و ایمان لائے ہیں انگریت زیادہ خدا پیارہ ہی۔

صیح و واتیون مین ہے کہ آپ را تون کو آئی دیز مک نماز مین کھڑے رہتے تھے کہ پائے مبادک پر ورم آجا تھا ہے اور کی کھی کو بسے سے تھے کہ پائے مبادک پر ورم آجا تھا ہے اور تھا دہوا کہ کہا میں عب ار بستا دہوا کہ کہا ہیں عب ارباب باطن کتے ہیں کہ دوگ سمجھے تھے کہ آب کی برعبا دہ ختیمتے اللی سے ارشا دہوا کہ کہا ہے گئا ہون سے باک کردسیے گئے تھے اس لیے آپ کو ریاضا ت ثنا تہ کی مفرورت نرتھی آپ نے اور چونکہ آپ گنا ہون سے باک کردسیے گئے تھے اس لیے آپ کو ریاضا ت ثنا تہ کی مفرورت نرتھی آپ نے اس کے اور چونکہ آپ کا ہون ہے تھے آپ کے اور چونکہ آپ کی مفرورت نرتھی آپ نے اور چونکہ آپ کی مفرورت نرتھی آپ نے اور چونکہ آپ کی مفرورت نرویا اور بتا یا کہ ان کا مقتضا مجسے اللی ہے ختینہ الی نہیں۔ اسی سایے آپ دستہ والی کرتے تھے۔

وجعلت لى قرة عينى فى الصّلوح بيري أكون كي المنزك نازمين ب.

راتون کے سناٹے بین اٹھکراک بھی دعاوزاری مین صرد ن ہوستے، کھی قبر سنان کی طرف کی جانے اور فرایا کرتے تھے کہ نصح کی دورکتوں فرایا کرتے تھے کہ نصح کی دورکتوں فرایا کرتے تھے کہ نصح کی دورکتوں فرایا کرتے تھے کہ نسبت آپ کا ارشاد تھا کہ دورکتوں فرایا در انھا مجلی نہ بھی میرے سامنے ہیج ہیں۔

ایک دفعہ ایک خودہ بین کو کی عورت گرفتار ہوکرا گئی، اُس کا بچہ کم ہوگیا تھا مجست کا یہ جوش تھا کہ کو کی جہ طجا تا ا قودہ بینر سے لگالیتی، اور اُس کو دور دھ پلاتی، آپ سنے دیکھا تو جاحزیں سے مخاطب ہوکر فرمایا کیا ہے ہوئی تا سے نیا دہ خودا سے اس سے زیادہ خودا سے اس سے زیادہ خودا ہوئی گاری ہے۔ بندون سے اس سے زیادہ خودا ہوئی گاری کو ایک کے بیکھی ہوگیا تھا۔

اسی طرح ایک اور واقعها و برگذرجها به که آمپ ایک غزوه سے داپس آرہے تھے، ایک عورت اپنے بجیر گوگور بین کی رضرت اقدس مین آئی اور عرض کی، یارسول اللدا ایک مان کواپنے بچیرسے جقدر مجبت ہوتی ہی، کیا خدا کو لیا میں بخاری کے میج سلم تاب الصارة ملے میج بخاری صفی ، ۸۸ باب رحمة الولد۔ اینے بندون سے اُس سے زیارہ نہیں ہے " فرایا الن بینک ہی اُس نے کہاکوئی مان تواپنے بجہوکواگ میڈ النا گوارانہین کرتی "یرمنکر فرطا ترسے آپ پر گرمہ طاری ہوگیا۔ بچورسر اُٹھاکر فرایا دد فداصرف اُس بندہ کوعذا ک وے گا جوسرشی سے ایک کود وکہتا ہے۔

ایک د نورا ب صحابہ کی محلس میں تشریف فراستے ایک صاحب ایک چا درمین ایک پر ندکورم اس کے بچون۔

لیسٹے ہوئے لائے اورع ض کی کہ یا رسول اللہ ایمن نے ایک جھاڑی سے ان بچون کوا مٹھا کر بڑے میں لیبیٹ بارائم کی ارشاد ہوا کیا اپنے اس نواس نے یہ دیکھا تو میں برگر بڑی ، ارشاد ہوا کیا اپنے اس نواس کے ساتھ مان کی اس مجبت پر مکونوج ہے تسم ہے اس نواس کی جس نے بجوج ہے ۔

اس مان کو اپنے بچون کے ساتھ ہے ، خداکو اپنے بندون سے ساتھ ایس سے بدر جمازیا دہ ہے ،

اس مان کو اپنے بچون کے ساتھ ہے ، خداکو اپنے بندون سے ساتھ ایس سے بدر جمازیا دہ ہے ،

اکب مجست اللی کے سامنے دنیا کی تمام محبتون کوئیچ سمجھے تھے، وفات سے پاپنچ دن بہلے آب نے صحاب کے مجمع میں ایک خطبہ دیا، اس مین فرمایا «مین خدا کے سامنے اس بات سے برارت کرتا ہون کوئم میں سے لوسٹی افسانون میں ایک خطبہ دیا، اس مین فرمایا «مین خدا کے سامنے اس بات سے برارت کرتا ہون کوئم میں سے لوسٹی اپنا انسانون میں سے کوئر خدا نے بھے اپنا و وست بنالیا» جس طرح ا پراہم کی کوائس نے اپنا دوست بنالیا تقا، اگریتن اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناسک زاد کرکو نباتا »

وفات کے وقت زبان مبارک سے جوفقرہ بارباراوا ہور ماتھا، وہ می تھا،

کلگه می القی می الله می الله

سله سنن ابن اجرباب مایردی من الرحمته - (مله مشکوه بوالدا به دا وُ د ؛ باب رحمته الله مسله صحیح سلم صفیرا ، ۲ باب النهای بنا دالساجه علیالقبو منه صحیح نجاری ، باب الوفات )

## تام ى شود- بنوت تام نداس كل فِينَ أَلْكَشِطْ مِرَا ورده . مركليت استوهر حق مِل شاء ميكروند ودرمراتب قرب لييرى نايند»)

اوکل عسلااللہ از کو کل کے بیٹنی ہین کہ انبان کوسٹ شون کے تا اُج اور واقعات عالم کے فیصلہ کو خدا کے بیکرافیے ا اس باب وعلل کے پر دسے اس کے سامنے سے اُٹھ جا کین ور در اور در اور است ہر حیز اللہ تعالیے کے قبضہ قدرت اس کی ساموا فی حالات ہارے کام اس فلا آسے ، بظاہرا ساب وعلل کرنا موافق ہوں گریز غیر متز از ل ایقین بیدا ہوا کہ یہ ناموا فی حالات ہارے کام مین فرہ مجور کو تربیا کی یہ تمام باتین اسی ایک جسل کی پر تو ہیں ، اسی کی ہر واست شکل سے شکل اوقات میں بھی اور اس کے ہوئے ہیں ہوں کے فلیب نوام صبراً س کے ہا تھ سے نہیں جھوری برخطر سے پرخطر داستوں ہیں بھی تا ہوں اور معنونہ ہمت اس کے فلیب مین در و نہیں باتا ، شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے ول پر مادیسی کا ور انہیں جھاتا ،

که کتوبات ۱ م ربانی مهردالفت ان حکوب ۲۷۲ جداول که بدو و نون واقعه این بشام بین مین مین می می نجاری اواخر طباول -

اُڑا دی جائے بعضرت فاطر کا کی بہ تقرین رہی تقین، وہ روتی ہوئی آپ کے پاس آئین اور واقعہ عرض کیا آ، ب نے اُنگوسکین دی، اور وضو کے لیے یا نی ما نگا، وضوکر کے اب ب خطرحرم کی سمت روانہ ہو گئے -جمہ غاص صحب حرم مین پہنچے اور کفار کی نظراً پریٹری خود بخو داُن کی نگاہیں جھک گئیل جلداول میں ٹرھ چکے ہوکہ شب ہجرت میں قرلیش کے بہا درخوں آشام ارا دون کے ساتھ کاشائدا قدیمی کا محاصرہ کئے ہوئے تھے کیکن آپنے نہایت سکون واطینان کے ساتھ اپنے عزیز، قوتِ باز وعلی مرتضلی کوایکل حگربستر ریٹا دیا، حالا نکاچھی طرح معلوم تھاکہ بیٹل گا ہے بسترخوا ب نہیں لیکن <sub>اسی</sub> کے ساتھ پر بھی معلوم تھاکھ ایک اور قا درگن ہتی ہے جو تختُہ مقتل کو فرش گل نباسکتی ہے ، انکولٹاتے ہوئے نہایت ہے پر وائی سے فرمایا كَهُ كُوكِولُ نقصان نهين بهنچاسكتالية گھرکے چارون طرف دشمنان قریش محاصرہ کئے ہوئے تھے ، اور خیال ہوسکتا تھاکہ صبح امید کے انتظا ر ا بین مکیرے برنا و بیرجب نہیں کوحون ا در گلیون مین شنا تی خبرجل بھررہے ہون لیکن آپ نے اِ ذ اِن الہی کے اعتماد پران تمام ناموانق حالات کی موجو د گی مین گھرسے باہر قدم نکالا ، اُس وقت سور ٔ ہ لیبین کی ابتدا کی آیتین زبانِ مبارک پرتیین جن مین نبوت کی اوراینے راہ راست پر ہونے کی تصدیق ہے' آخری آیت پرتھی۔ وَجَعَلْنَا كِيْنَ أَيْدِي أَيْدِ مُسَدّاً وَيُنْ خَلِّفِهُمْ سَلّاً مَا مَا مُعَالِدَ مُعَالِدًا الله الما ال ہے انکی انکونیریروہ ڈال دیاہے کہ رہنمین دیکھتے ہیں۔ فَٱغْتَنَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَايُنْجِرِمْ فِينَ (لِيبِن) ا دریه بالکل پیج تھا ، کمسے کلکرائپ نے مع حضرت ابو مکرکے غار **تو**رمین پناہ لی، قریش میں خون آشامی کے ساتھاب اپنی نا کا می کا غصہ بھی تھا ،ا وراس لیے اسوقت اُل کے اُتھام کے جذبات میں نخیر ممولی تلاطم ہو گا ، وہ اپکے تعاقب بین نثانِ قدم کو دیکھتے ہوئے ٹھیک اُسی غارکے پاس بینچ کئے ،کو ن کہسکتاہے کہ اس بیخطرحالتین

له منداحد حلدا ول صفح مروه وسنه ابن بشام وطبري-

) 73 1/2 اکسی کے حاس برجارہ سکتے ہیں، جنا بخر حضرت ابو برآنے گھراکر عرض کی، کرٹیا رسول الٹر دشمن ارتقدر قریب ہیں الکر ذرانیجے جھاک کراپنے پانون کی طرف دکھیں گے توہم پر نظر ٹرچائے گی الکین اپ نے روحایت کے الاگر ذرانیجے جھاک کراپنے پانون کی طرف دکھیں سکے توہم پر نظر ٹرچائے گی الکین اپ نے روحایت کے پر سکون آ وازمین فرطیا "ان دوکو کیاغم ہے جن کے ساتھ تیہ راضوا ہو " پھر جیبا کہ قرآن مجید میں ہو، فرطیا ،

سے کا تھے نئی ڈواٹ دلائے مکھنگا ، غم نیکر واضرا ہمارے ساتھ ہے ،

سینئنبوت کے سوااس روحانی سکون کا جلوہ اور کہان نظراً سکتاہے ؟

قریش کے اس اعلان کے بعد کرج می گوزندہ، یا انخاسر کاٹ کرلائے گااُسکوسوا ونٹ ملین گے، سراقہ بنج جشم نے آپ کا تعاقب کیا، اور اس قدر قریب بہنگیا کروہ آپ کو پاسکتا تھا، حضرت البر بربار العبراکراُ دھر دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مرکز نہیں دیکھا کر سراقہ کس ارا دہ سے آر باہے، بیما ان دل پر دہی سکنیت ربانی طاری تھی، اور لب بائے مبارک تلادت قرآن بین مصروت تھے،

عام طور پر تجها جا تا ہے کہ مین آگراپ کی زنرگی ہرتیم کے خطرون سے محفوظ ہوگئی تھی لیکن واقعہ پر ہج گارا سام کو بیان اعوان وانصار کی ایک معتد بر تعدا دمگئی تھی ، لیکن اسی کے ساتھ اُن دشمنون کا سامنا بھی تھا جو وہمنان مکہ سے زیا وہ خطرناک تھے، کہ مین قریش گوا پ کے وشن تھے لیکن اُن مین اور رسول الشرسلیم بین تعلقات تھے ، جو بھی کھی کی فی خواری اور مواسات برجھی اُئیل کر دیتے تھے ، لیکن مرینہ کے منا نقین اور ایسی تعلقات تھے ، جو بھی کھی کی کوئی وہ بنین ہوکتی تھی ، علاوہ برین بیو و و مثافقین مرینہ ورقریش مکہ بین ایسی بیوکتی تھی ، علاوہ برین بیو و و مثافقین مرینہ ورقریش مکہ بین ایسی بیا ہم اُنحفرت صلعم کے قتل و جلا وطنی کی سازشین شروع ہوگئی تھی تھی۔ اس بنا پرصحابہ جائن نثاری کی بنا برا کر راقون کو بہرا دیا کرتے تھے ، کہ یہ آیت اور اُلون کو بہرا دیا کرتے تھے ، کہ یہ آیت اُراق بوئی ،

وَ اللهُ لَيْحِوَمُكَ مِنَ النَّاسِ (ما تُكله) اور اللهُ لوكون ست تيرى حفاظت كرك كا-

كه صيح بخارى وسلم بجرت المسله صح بخارى بجرت وسله سيرة جلدا ول سلدانغ واست-

اوراً پ نے اُسی وقت خیر سے سربا ہرنکال کرصحابہ سے فرمایی،

لوگو واپس جا ومیری حفاظت کا ذمه خو دخدانے لے لیا ہے،

ابشاك الناس انصرفوا فقاعصمنى الله

غزوہ مجرے والیبی مین آپ نے ایک مقام پر ٹرا گئیا۔ بیان ہمت سے درختون کے جھنڈ تھے، دوہ پر کا وقت تھا، صحابہ ورختون کے سائمین اِ دھر اُردھر سورہے تھے۔ آپ بھی ایک درخت کے نیچے تہااستراحت فر ا آئی نموازایک ورخت سے نظی تھی کہ ناگاہ ایک بدوجو شایداسی موقع کی تاک میں تھا، چیکے سے آیا، اور آپ کی ا تمواراً تارکرنیا م سے باہر کی اورآپ کے سامنے آیا کہ دفتہ آپ ہشیار ہوئے، دیکھاکدایک بدقرینے کمف کھڑا ہے، برونے پوچھیا " اے محمد ہے جھے سے تم کوکون کیا سکتا ہے ، " ایک پراطمینان صداآئی کہ" العظمیہ"

ایک د نورایک شخص گرفتار ہو کرپیش ہوا کہ ہم آپ پر حکمہ کی گھات مین تھا، آپ نے فرما یا دواس کو جھوڈردو کہ یہ مجافزتل کرنا بھی جا ہم آتر نہیں کرسکتا تھا، یہ ایس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری حفاظت کا ذرمہ دار کو ئی اور ہے، چھر پین جس بیو دیہ نے آپ کو زمر دیا تھا، اس سے آنیے دریا فت کیا کہ تم نے برحرکت کیون کی ، ایس نے

عواب دیاکهآب کے قتل کرنے کے لیے "آپ نے فر ما یا کہ خدا تکواس پرسلط نہ کڑا"

احدا وحنین کے معرکون میں جب میدانِ جنگ تقوری ویر کے یہے جان نثارون سے خالی ہوگیا تھا۔ آپ کا استقلال، توکل عصلے اللہ وسکینت روحانی کی معجز اندشال ہے۔

یہ توکل اوراعثما وعلی اللہ کی کیرخی تصویہ ہے، اس مرقع کا دوسرائنے بھی کچھاس سے کم موٹر نہیں ہے، آب پر فقر وغنا کے مختلف و ورگذرے ، کو کی دن ایسا آ ٹاکی سجد نبوی کاصحن زرو مال سے معمور ہوجا تا اور پیرتصل کئی اسکی دن ایسے آتے کہ فاقہ سے سم مبارک پر د درد تبین تیم نبدھے ہوتے ، حالانکہ بالکل مکن تھاکہ آج کا سرمانیہ کل کے مصارف کے لیے اُٹھار کھا جائے ، لیکن تمام عمراب کا طرزعل اس کے خلاف رائم کجھی ایک ون کی مدنی ومسرے دن کے لیے اُٹھاکر نہیں رکھی گئی، صروری اور بقدر کھا ٹ افراجات کے بعد جو کچھنے جا تا دہ شام تک

ك جامع ترزى بقسيراكره، من صحيح بجارى كتاب الجهاد مليه سندابن ضبل جدم صفيرا عهم كله سيح سلم باب البتر،

## اہل استقاق پرصرت کردیا جا اتھا، تر مذی میں حضرت انس سے روایت ہی

ان دسول الله صلعم کان لاید ته خر لعن پر ، کفرت سلم کم کے لیے کوئی جزاُ ٹھاکرنمین رکھتے تھے ، اتفاق سے یا بھو ہے سے اگر کوئی جزرگھر ٹین رہ جاتی تو آپ کوسخت کلیف ہو تی تھی ، بلکہ آپ اُس وقت تک گھڑن کو تشریب نہیں ہے کہ اس میں بند ساوم ہوجا تا کہ اب وہان خدا کی برکت کے سوانچھ نہیں ہو اس تسم کے متعدد واقعات جو دو منے کے عنوال میں مذکور ہیں۔

نزع کے وقت حب انسان ہر حبز کو فراموش کروتیا ہے، آپ کو یا داکی کو حضرت عامیقہ کے پاس کھیا شرفیان کھولئ تھین وہ ٹرسی ہوگئ ابرنا زک موقع رہی ہیں ہوآ پکو توکل علی اللہ کی نمان کے خلاف نظراً یا رشاد ہواکہ" عایشہ اُکیا محرہ خدا سے ایکان ہوکر ملے گا، جا دُسیسے اُن کو خیرات کر دُونہ)

سبروشکرا در بنج وغم کے متعاقب اور توام و وکئی زندگی مین نهیں گے ، ایکن نسان کے روحانی کال کاجوہر ہے۔

الم ایک طرن حصولِ مقصدا ور کامیا بی کے نشذ مین سر شارا ورا زغو دفرت منہ ہو، تو دوسری طرف مصائب وا لام کی المی کوخذہ بنی اورکشاوہ و لی کے ساتھ گواراکر ہے، اور پہلین رکھے کہ انسان کا فرض صرف عل ہے، کامیا بی وناکا می المی کوخذہ بنی اورکشاوہ و لی کے ساتھ گواراکر ہے، اور پہلین رکھے کہ انسان کا فرض صرف عل ہے، کامیا بی وناکا می ونون کا سرزشتہ کسی بالاتر ہستی کے باتھ میں ہی، فست مراک میں پرنے اس آیت میں اس کی ختہ کی طرف اشارہ المیاب ،

جننی صیبتین زمین براور خود تم برنا زل بوتی بین ده اسکه
وجودی بین بید بات
حدا کے لیے آسان ہے ، یہ اس لیے کیا گیا ماکرتم اکامی
پرخم اور حصول مقصد برفیز مرکو و خواسفرور اور فتا رکودو

مَا اَصَابَ مِنْ ثَمْضِيَة فِي أَكَا دُضِ وَكَاسِفَ مَا اَصَابَ مِنْ ثَمْضِية فِي أَكَا دُضِ وَكَاسِفُ الْفَيْ اللهُ ال

له صح بخاری باب مرضی بالناس فذكر صاحة نقطاعم ومسناحه حلبه وصفوسه والله الو داؤ دباب تبول ولیاالمشکون مسل مسناحه وابن سعد جزوالوفاة و

نىين ركھتا،

رسول التّدرصلى اللّه عليه ديلم كواپني زندگي مين وه بري سے بري كاميابان حال ہوئين ، جواس آسمان كے نيچے انوع انسان کے کسی فرد کو حال ہو کتی تقین ، تاہم آپ کے آئینہ دل میں کھی فزوغ ورنے اپنا عکس ہمیں ڈالا۔ اُسپ نے فرہ یا اَنَاسَیّنِدُ وَلَٰ لِاَ دَیمَ وَلاَ فَحَرِیْہِ «بیناً دم کے مبیون کا سردار ہون ،لیکن شکھے اپ فرجنین "عدمی بن حاتم ا لما ئی نے جو مذہباً عیسا کی تھے آپ کے جوحالات سنے تھے انکی بنا پران کو می*ٹ شک تھا کہ* آپ با دشا ہ ہیں ، یا پیغم پروا حب و ه اپنے قبیله کا د فدیے کرحاصر خدمت ہوئے توعین اسی دقت ایک مسکسن سی عورت اپنی کسی غرض کے لیے إركاهِ اقدس بين آئي اور مجمع سے ذرام مكر كيوس سينے كى درخواست كى آب فوراً اٹھ كھوے ہوئے اور انتوقت کی مین کفرے رہے حب مک وہ خوداینی مرضی سے کی نہیں گئی، عدی کتے ہیں کدائپ کی تواضع ا ور خاکساری کا به عالم دیکه کرمجے نقین مرکب کراپ بغیر بین با دشاه نهیت ـ مفتوح شهرون بین داخل موتے ہوئے دنیا کے ہرفاتح کاسرغرور ونا زسے بلیذ ہوجا آہے لیکن مکمہ دخیم کا ناتع اسوقت بھی اپناسپرنیاز بار گاہ ایر دی بین جھاککرشہر مین داخل ہوا۔ ابن اسح**اق** نے روایت کی ہوکہ فتح مکمین ب التخضرت صلعم ذي طولتي مين بهويني ا ور ديكها كه خداست ايكوفتح كي عزمت عطاكي بن تواتيني ابي سواري يرة وقف كيا ، ان رسول الله صلعمطا انتهى الى ذى طوى وقف جب تخضرت سلم ذى طوى من بهني ادر كه اكر خداف أيونت كي على دا حلته ... ديضع راسه تواضعًا لله حين داى عزت عطاكى و ترتيف اين رارى رِتِرَف كي ... اكرانيا مرفداك من مااكرمدالله بدورالفتح، حنى ان غننوندايكاد جهكالين - پوريانتك آب جفكه رآپ كي سمدين قريقي يس واسطة الرحل، کہ کجا وہ کی لکڑی سے لگ جائے ، المخضرت ملع كثرت سعادت أوربيج وتهليل كياكرت تصابعض صحاب فيعض كى كديا رسول المتدعة یم انواسپ کوبے گناہ اور معصوم بناچ کا اب آپ کیون پر جمت اُٹھاتے ہیں؟"ارشاہ ہوا افلاا كون عبلًا شكورًا كيامين ضدا كاشكركذاربنده نبون، ه سربت ابن بشام صفحه ۲۷ ج ۲ مسه سیرت ابن بشام ذکر نیخ کمه سله صحیح نجاری تیام اللیل

تعنی اگریہ تبتُد دہبیج دہمیں سیلے اس مرتبہ کے حصول کے لیے تقی تراب اس مرتبہ کے حصول یژسکرگذاری احسان مندی کے اعترات مین ہے۔

دنیا کے اعاظِ رجال جنگور وحانیت کا کوئی حصّه نهین دیاگیا ،اپنی ہر کامیا بی کواپنی توت با زو اینے صنّی ہیں ا دراسینے زاتی رعب و داب کی طرصنا منسوب کرتے ہیں لیکن مقربین اللی کی اصطلاح بین سیخیل شرک وکفر *کے* ہمپایہ ہے ، اُنکوہر کامیابی ا درسرت کے واقعہ کے اندرغود **قادر کل ک**ا دستے غیرمرئی کام کر آنظ آناہی حدیث ہیں۔

انه کان ( ذاجاء دا مرسم و بِلويسر به خق تخفرت ملم كے پس جب كرئى نوشى كى خراتى تقى وخالفانى

ساجدًا شاكر للله تعالى، كَاشَارُواكرن ك يِه آب وراً جده مِن كَرَيْت ته-

قبیله <del>همرآن</del> کے اسلام لانے کی خبرجب آپ گونیچی *دائینے ہورہ شکرا داکیا، اسی طرح ایک* د فعرا در کسی بات کی ا ایپ کونبردگ کی تواپ فوراً سجد اللی عجالات ، دی کے ذریعہ سے حب اب کویہ علوم ہواکہ دو مجھے درو دہھیے گا، اس پر فدا در و دېچيج گا، تواس مغ منزلت يراپ نے سجده شکرا داکيا،

حضرت سع رباین کرتے ہین کہ ہمگوگ آخضرت سلم کے ساتھ مگہ سے مرین طیبہ دوانہ ہوئے اوج ب نقام زوعواد کے قربیب سینے توسواری سے اُڑ گئے اور اُتھ اُٹھاکر دیریک بارگاہ اللی مین دعائی، پھر سیرہ میں گئے، اور دیریک ایسی عالت مین بیست رہے، پھرسراٹھاکر مبتور د عاکے لیے فاتھ پیالئے، اور پھرویر مک سجدہ میں رہے، پھرا تھ کر المضرع کیاتھ دعا شروع کی اوراس کے بعد بین نیاز خاک برر کھی،اس دعا دُسجو دسے فارغ ہوکرآپ نے صحابہ سے فر مایا رین نے اپنی اُ مٹ کی مغفرت کے لیے خداسے دعا ما کی تھی،جس کا ایک حصر مقبول ہوا یین شکر کے بیاے ہوہ ين كرا مير ورخواست كى اس نے وہ جبى قبول كى مين سجدہ شكر بجالایا اور پير دعاء وزارى كى اُس نے اس کوچی در جُراسجابت نبشا، اور پیرین سجده مین گرمْدا،

سوره والفخى مين الترتفاني في اليد كارى وصف كونا بال كياسي-

سك ابد داؤ دكتاب لجما دباب في سجود الشكر من اوالمعاويجاد مبقى بنطق طالبغاري طلاصفو، ٩ ملك زادالما وزكور بوالا ابن اجر - ممك منداج عرج بالرعان بنو

راے بنر اِی ون کے پہلے بہر کی تم اور دات کی تم جب بردہ دالد كتيرك يدور دكارنے مزتو تحكو حجوزا اور مرتجسے اراض بوا ایقینا تری بجهلي زند كي بيل سي بتزيواده كوده كي ديكاج ت ووش واليكا اَلَمْ يَجِيلُ كَ يَتِدُيًّا فَأَوْى و وَحَجَلَ كَ ضَالًّا كَيانُ عَلَيْهِم مِن إِيرَاتِ بِناهِ مِن الله اور كارا وع كاجيا پایا تو اُسنے بیدی راہ دکھا دی ۱ ورکھ کو طلس او تو غنی کردیا تو (افتن ل ك شكريين بنيم زطع ماكرنا ١٠ درسائل كو ندجيط كنا ١٠ وراين پرورد كار

كَ لَضَّحْ وَاللَّيْلِ إِذَا تَبِيحٌ . مَا وَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، وَلُلْآخِنَرَثُ حَنَيْرُ كُلُكَ مِنَ ٱلْأُوْلِي هُ وَكَسَوْنَ يُعْطِينُكُ رَبِّكُ فَتُوْلِي فَهَانِي ه وَوَجَلَاكَ عَائِلًا فَاكُفَىٰ هَا مَاكُمُ الْيَتِيْمُ كَالْاَنَّةُ فَكُنَّى، وَأَشَّا السَّاعِلُ فَالْا تَنْصُرُهُ وَإِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَكُرِّتْ هُ کے اصان کویاد کرتے رہنا ،

صبر كامفهم بالكل شكرك مخالف بح الكين رسول التلاصليم كي ذات پاك مين به دونون متضا دا وصاف ا يك تق جمع ہو گئے تھے اور آپ کوعلًا دونون کے اظہار کا موقع ملا، حدیث شریعین بین ہوکدا یک صحابی نے آپ سے دریانت الياكة يارسول الله إست زيا وم صيبت كرياتي بيء "ارشا وهواكة غيير فرن بر، بيراسيطرح درجه مدرج لوگوك ير" وافعات بهي " اس روابیت کی تصدیق کرتے ہیں آپ سرور انبیا تھے ،اس بنا پردنیا کے شدایدا درمصابیب کا باراس مقدمسس روه مین سے زیاده آپکے دوش مبارک پرتھا، ای لیے قرآن مجیدین باربار آپکوم سرکی مقین کگئی ہی سورہ احقاف مین ہی، (كي بنيراج بطرح اولوالعزم فيميرون بنه صبرك يتم بمي صبركروا وَاصْدِرُكُما صَدِراً وْوُلَالْعَرْمُ مِرَالْكُرُّ سُلِ، کر پانجی پیدانہ ہوئے تھے کہ والد نے انتقال کیا ،عہر طونولیت میں تھے کہرے مالن کا سایر اُٹھ کیا ،اس سکے وو رس کے بعد دادا نے جنگی تکا ولطف زخم مینی کا مرہم تھی، وفات یا ئی، نبوت کے بعد الوطالب نے جو قری<del>ق کے افر</del> پر ستم كى سپرتنے،مفارنت كى،محرم اساراُم المونيين خرج الكيمرى جواس بجرم مصايب بين آب كي تنها مونس و ا غمخار تفین، موست نے ان کوہمی اسی زمانہ میں آسپ سے علیدہ کردیا، والدین ا وربوی کے بدانسان کوسیے زیا ده اولا دسے مجیست ہوتی ہے جبکی مفارقت کا زخم تمام عرمند مل نہین ہوتا ''آسیسا کی اولاد ذکور حسب ختلا**ت** وایت

آب کی سوائے زندگی کا حرف حرف شاہ ہو کہ آپ عمر بھر کیؤ کراس ارشا دربا نی کی تعمیل کرتے رہے،

گمسه کم دو، اور زیا ده سے زیا ده آخر تھی، الوکیون کی تعدا دچار تھی، لیکن ایک (حضرت فاطم) کے سواسب نے استی یا جوانی مین آب کی نگاہوں کے سامنے جان دی، ان وا قدات پراگر جبی بھی آب کی آنکھیں ان نگلیس انٹاک لود استی بالیس کی بھی میں کہ بھی ہوئی کا بیان کا جس سے ایسا نہیں نکاجس کے ہوگئیں، لیکن زبان مبارک سے ایسا نہیں نکاجس کا مرکبان تضائی شکامیت کا بیاؤ تکات ہوء

ایپ کی سے بڑی صاجزا دی حضرت ترینے شدین دفات پائی تو تجیز دکھین کے متعلق آپ نے وزیفر نقیس ہوایات دین ، حبنا زہ قبر کے سامنے رکھاگیا تو آپ کی انتخون سے آنسوجا ری ہوگئے رلیکن زبان مبارک سے ایک نفط بھی نہ کا محال حضرت تریز در دہ فاص ) ورصفرت جو قرابن م ) دونون آپ کو بہت مجو تھے غزو موتہ بین انکی شہادت کی خبرا کی توجیئے مبارک اشک آلود ہوگئی، لیکن اسی اثنا و میں حضرت جو قول کے گھے اسے نوح کی ایک نواسم سے اب کو مجتبت تھی مبتلاے نرع ہوا توصاح اور میں ایک وار آئی تواب میں سلام کے بعد یہ بینا مرکھیے ا

إن يلك ما اخذ وله ما عطى وكل عند لا باجلٍ الله نع حد الا وه أس كا تقا اور وديا وه مي أس كاب كاب مستى فلتصبر ولتحتسب الكهركام وت تورووا ي صبركروا ورأس سخيرطلب كرو-

وق العين تدمع والقلب يخزن و كانقول الاهايد الكواشك ريزب، ولنكين ب، ليكن بم دسي كميت بجوبار رَّ بَا وَانَّا بِفِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بهرحال به واقعات آنی بین بعنی ان کا ترایک خاص وقت مک انسان پر رہتاہے ، پھرمٹ مباتاہ مے كيكن لسل اوغير منقطع مصائب وعوادت كواس طرح برداشت كزاككبي بياية صبرلبز بريذ بوت بإئ بخت شكل ہے ہجرت سے پیلے سواسال کک طابقت اور مکہ سے اشقیانے دعوتِ حق کا جس تحقیروا شہزاء مرب وتم تذہری وایزارمانی کے ساتھ جواب دیا، اس کے دُھرانے کی حاجت نہیں، مرینہ منور میں آٹھ نورس کے جن خنین کون کا ہمیشہ سامنار اور دشمنون نے آپ کی حبلاطنی ڈیل دسکے جوجومنصوبے باندھے انکے اعادہ کی بھی ضرورت النين،كيكن ال تام تيرون كى برحيفار صبرك سوااً سيكس ببرير روى ؟ ، اس سے بھی زیا دہ شکل اُن وا تعات پرصبرہے جو فو داختیاری ہون، فتوحات کی کٹرٹ گوہر د فعیریت المال لوسموركرديتى تقى الكين دست كرم كوائسي وتت آرام ملتاجب سارا فزاندا رباب حاجت اورفقرا بين لهط جيكا ہتا ،چنامچہاسی بنا پرخو دائپ اورتمام اہلبیت کی زندگی اکثر نقر وفا قدمین گذر تی تقی، حبیم مبارک کے لیے ایک کے سواکیٹرے کا کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہتوا تھا، تا ہم پرتمام شدایداس لیے گواراتھے کہ صبر کی لذت ،الوا ن بھمت کی خوشگور اورلباسهام فاخره كى مرت سىكىين زيا دەھى-لیکن سے زیادہ حصالیکن اور صبراً زمائس تیر کا نشانہ ہی جو ڈنمنون کے ہنیین بلکہ دوستون کے ہاتھے لگایا | | جائے دو د فعرابیا ہواکہ بعض حلید ہا ز ذعوا نون نے اکنے کسی معل پر جوکسی صلحت میبنی تھا اعتراص کیا ؛ اس موقع ہ بھی صبر کارشتہ آئے اٹھے سے مزجیوٹا امیح نجاری میں <sub>اک</sub>ر غنائھ نین کے متعلق ایک دوانصاریون نے آ<del>عزاض ک</del>یا اکامخضرت صلعم سنے یہ دوسردن کوکیون دیدیا ، عق قرہاراتھا، آپ کوائلی خبریجی تو فرمایا ، رحمة الله على موسى متلا و ذى اكستومن موسى يضاكى رهمت بود واس يهى زيده داني دوستون كى ذكك فصار (باب غزوة عين) طرنست التاكم مينكين اطون في صبركيا ـ

## الملاقِ بُوي

## إنَّاكَ كَعَـَالِمُكُنِّ عَظِيْمٍ،

(حضرت رسالت پناه ملی الله علیه وسلم کی حیات اقدس کایه وه حصه چی جهان آگرآپ کی زندگی *تام ا*نبیا ارام اُور شلحین عالم سے علانیہ ممتا زنظراً تی ہے۔ تاریخی ہتی کا ثبوت ایک طرف اگریہ سوال کیا جائے کہان اخلاقی داعظون کاخو دلی نورز کیا تھا، تو دنیا اس کے جواب سے عاجزرہ جائے گی، دنیا کے تمام صلیمین اخلاق میں گوتم پدھ اورمسے کا درجہسے بڑا ہے امکین کیا کوئی تباسکتاہے کہ ہندوشان کا پرصلے عظم (بودھ)علاً خود کیا تھا اکو ہے **ر نتوں** کے رحیاندا خلاق کا واعظ (سے) ونیا کو اخلاق کا ہترین درس دنیا تھا، کیکن اسکی زندگی کا ایک وا قویھی اُس کے زرین مقولون کی ناپر مین مکومولوم ہی ليكن مكر كامعقر أحتى يجاركركتاتها،

عنہین کرتے وہ کہتے کبون ہو۔

و ه خو دانی تعلیم کا آپ نمونه تها ، انسانون کے مجمع عام مین و ه جرکیمات تها ، گھر کے خلوت کده مین و ه اسی طرح نظراً ما تقا، اخلاق وعمل کا جونکته و ه دوسرو ن کوسکها آیتها، و ه خود اس کاعلی پیکینجا تا تھا، بیوی سے بڑھکر النان کے اخلاق کا اور کون را زوان ہوسکتا ہے جیندصاجون نے آکر حضرت عاکمشرسے درخواست کی ا |کر حضرت کے اخلاق بیان کیجیے، انفون نے پوچھاکیا تم قرآن نہین ٹریسنتے ؟ ان خلق رسول اللہ صلع المان القدران اليكافلاق مرتن قرال تقاء

موجوده صحائفت اسمانی اینے داعیون کے بہترین اقوال کا مجموعہ بن الیکن کیا انکا ایک حرف بھی ا پنے مبلغین کے عل کا ترعی ہے۔ قرآن مجیدلا کھون خالفین دراہل عنا دکی بھیڑین اپنے داعی حق کی مبت گوہ تھا،

<u>لــــاله الودا وُ دياب الصلوة في الليل، -</u>

اے محدتم ا فلاق کے بڑے درج بر ہو-

الك كعسل خُلُقٍ تَعْظِيمٍ

بیدر ذکتہ چین آج تیرہ سورس کے بعداپ کوسنگدل کتے ہیں امکین اسونت جب بیسب کھی ہورہا تھا قرآن خود دشمنون کے جمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہا تھا،

فَإِلَا رَجْرَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ مُوَ لَكُنْتُ فَظَّا خَلالًا عنايت عمالت مزى يَن آت مو الرَّم كمين غَلِيْظُ الْقَلْبِ ﴾ الْفَضَنُّ وَامِنْ حَوَلِكَ لاَلْ عَران ) ﴿ كَيْخَانَ ادْرَخْت دَلْ مِوتْ تَوْيِدُكُ تَهَارِ عَاسَ إِسَّ مِتْ جَا-

دوسری جگه که تاہے۔

كَفَلْ جَاءً كُورَ مِنْ أَنْ فَي لَهُ مِنْ أَنْ فُرِي مُونِي وَمُعَلِيْهِ تَهاري إِسْ مَن مِن مَ وَلا كَ بِنِيرًا إِن أُسِرِتهاري كليف بت

سَاعَنِقُ حَيِ أَيْسُ عَلَيْكُ مُنِيالُهُ فَمِنِي أَنْ وَكُنَ أَيْمُ مُرْتِي لَ شَانَ لَذِرَقَ مِن تَمارى عِلالى لا وه عِلَا موالمِيان بِنَمَا زَمُ ومُوالَتَ -

مئلهٔ اخلاق کی نسبت ایک بری فلطی برگی گئی ہے کہ صرف رحم ورافت اور تواضع و خاکساری کو سنج ابنراضلات

کامظهر قرار دیدیاگیا، حالانکه اخلاق وه چیزہے جوزندگی کی سرته مین ۱ وروا قعات کے سر سمیلوبین نمایان ہوتی ہے 🏿

د *وست و شمن، عزیز وسیگایه، صغیروکبیر* بفلس د تونگر ، صلح وحبا*گ ،* ظوت وحبوت ،غرض **مر**ککه ا در **مرایک** ماک

وائره اخلاق کی وسعت بی آنخفرت ملی الله علیه و الم کی عنوان اخلاق پراسی مینسیت سے نظر دالنی جاہیے )

اخلاق نبوی کا جامع بیان (اس سے پہلے کہ حضور افور ملی اللّٰہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے جز کی اقتصیلی وا تعات

لکھے جائین اُن صاحبون کے بیانات زیرتخریراتے ہیں ، جفون نے آخضرت صلیم کی خدمت میں سالهاسال

اورمدتهاے دراز بسرکی بین- اورجوآب کے اخلاق و عادات کے دفتر کے ایک ایک حرف سے واقف

شے ،انسان کے حالات کا داقف کاربوی سے ٹرھکر دنیا مین کون ہوسکتا ہے ، حضرت خر<del>ر کے الک</del>ے کی

اجونبوت سے پہلے اور نبوت کے بعدہ ۲ برس کک آپ کی خدستِ زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی

مین آپ کوان الفاظ مین ملی دیتی تھیں "مرکز نہیں، خلاکی شم، خداآپ کربھن مگین نہ کرسے گا ،آپ صلهٔ رحم،

گرتے ہین،مقروضون کا بارا مٹھاتے ہیں۔غربیون کی ا عانت کرتے ہین،مها نون کی صٰیافت کرتے ہیں،ح<sup>راف</sup>ی

حایت کرتے ہیں مصبعتوں میں لوگون کے کام آتے ہیں "

ا بهات المؤین بین صفرت عالی شدس بر عکر کسی نے آپ کے بدلیس برا کی نہیں کہتے تھے، بکہ ورکندر فراتی ہیں "آخضرت ملم کی عاوت کسی کو برا بھلا کئے کی نرتھی برا ٹی کے بدلیس برا کی نہیں کوتے تھے، بکہ ورکندر کرتے تھے اورمعا من فرما ویتے تھے، آپ کوجب دوباتون مین اختیار دیاجاتا، تواکن میں جوآسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے۔ بخطے کہ ورمنا کہ ورنہ آپ اُس سے بہت دور ہوتے، آپ نے بھی کسی سے اپنے ذاتی معالمہ میں انتقام نہیں لیا بمکین جواحکام اللی کی خلاف درزی کرتا، خداائس سے انتقام لیتا تھا، (لیمنی خداکی طرف میں انتقام نہیں لیا بمکین جواحکام اللی کی خلاف درزی کرتا، خداائس سے انتقام لیتا تھا، (لیمنی خداکی طرف سے بوجب احکام ربا نی آپ اُسپر حدجاری فرماتے تھے) آپ نے نام لیکر بھی کسی ملمان پر بونت نہیں کی اُسپ نے بھی کسی غلام کو، نوٹ ٹری کو بھی درت کو، جا فرر کوا ہے کا تھ سے نہیں اراء آپ سے نکری کسی کسی خدا ان کا کہ کو کی درخواست رونہیں فرمائی برکہ ورنہ اجار نہیں بیٹھے تھے، باتین ٹھرٹھر کراس طرح فرماتے تھے کہ کوئی اس کے تو کہ کے درکھنے ہوئے ، دو تھوں میں با ٹون بھیلا کہنین بیٹھی تھے، باتین ٹھرٹھر کراس طرح فرماتے تھے کہ کوئی اس کے تورکھئے ہوئے ، دو تھوں میں با ٹون بھیلا کہنین بیٹھی تھے، باتین ٹھرٹھر کراس طرح فرماتے تھے کہ کوئی درخواست و درکھئے ہوئے ، دو تھوں میں با ٹون بھیلا کہنین بیٹھی تھے، باتین ٹھرٹھر کراس طرح فرماتے تھے کہ کوئی درخواست تورکھئے ہوئے ۔ "

حضرت علی رضی الله تمالی عنه و آخفرت ملم کے ترمیت یا فتہ تھے، اور آغاز نبوت سے آخر عرک کم از کم اسلام برس آب کی فدرت اقدس میں رہے تھے، ایک و فدر حضرت الا محسین نے اور نگار در الله و ما الله الله و ما الله الله الله و ما الله الله و ما الله و من ا

ور مزاج ثناس آپ کے تیورسے آپ کامقصر ہجھ جاتے تھے) اپنے نفس سے تین چیزین آپنے بائک دور کردی تھین آ مجت ومباحثه، ضرورت سے زیادہ بات کرنا ، اور جربات مطلب کی نہواس میں بڑنا ، دوسرون کے متعلق بھی تین ا با تون سے برہنے کرتے تھے کسی کوٹراننین کتے تھے اکسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے اکسی کے اندر و نی صالات کی ٹرہ مین نہیں رہتے تھے، وہی ہاتین کرتے تھے جن سے کوئی مفید متی کی ساتھا، جب آپ کلام کرتے صحابہ اسطرح خاموش ہوکرا درسر حم کا کرسنتے گویا اُن کے سرون پریز ندے بیٹے ہین ۔جب آپ چپ ہوجاتے تو پھر دہ آپس مین باتین حبتین کرتے، کوئی د وسرابات کرنا توجب تک دہ بات ختم نیزلیتا، چپ ناکرتے ، کوگ جن باتونیر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے ، جن پرلوگ تعجب کرتے ، آپ بھی کرتے ، کوئی با ہر کا اُ دمی اگر میبا کی سے گفتاگو کرنا تو آپ ا التحل فرطاقے، و دسرون کے منھ سے اپنی تعربیت سننا پیندنہین کرتے تھے، کیکن اگرکوئی آپ کے احسان وانعام کا ا التعكرميا داكرًا توقبول فرات ، جب مك بولنے والاغوجي نهوجا آپ اسكى بات درميان سے نهين كا شتے شھے، نهایت فیاض،نهایت راست گو،نهایت زم طبع ۱ ورنهایت خوش صحبت تھے،اگرکو کی دفعةً آیکو د کھتا تو مرعور ہوجا الیکن جیسے جیسے اثنا ہونا جا آ آپ سے مجست کرنے لگیا ؟ ہنں بن ابی ہالہ جو گویا آنحضرت صلعم کے اغوش پر ور دہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ 'آپ نرم خوتھے سخت مزاج نه تھے کسی کی توہین روانہین رکھتے تھے، چھوٹی چوٹی باتون براظهار شکر ذیا تے تھے کسی چیزکو گرانہین كتي تهم كها ما حب تسم كاسامنية ما تناول فرماته ، ا دراس كويُرا بحلانه كتيه ، كو كي الركسي ا مرحق كي نحالفت كرتا تەرىپ كوغصىدا جاتا-ا دراسكى يورى حايت كرتے اليكن غوراپنے ذاتى معاملەركىھى آپ كوغصەنمىين آيا. اورنەكسى توامپ كوغصىدا جاتا-ا دراسكى يورى حايت كرتے اليكن غوراپنے ذاتى معاملەركىھى آپ كوغصەنمىين آيا. اورنەكسى سے اتقام لیا ، مدادستِ عل (اخلاق كاستِ مقدم اور ضروري بهاويرب كدانسان جس كام كواختياركري ابيراس قدراستقلال کے ساتھ قامیم رہے کہ گویا وہ اُسکی فطرت ثانیہ بن جائے۔انسان کے سوا دنیا کی تمام مخلوقات صرف ایک ہی \_\_\_\_\_ له پرېږرتغ فييل شائل تر ذی، بيا نې اخلاق بين ہے ۔ تله پيرُ کمڙه شائل تر ذی، بيان حليُرمبارک بين ہر۔ سله شائل تر ذی ۔ قسم کاکام کرسکتی ہے اور وہ فطرقا اُسی پرمجبول ہے، آفا ہے صرف رفت اپنے ہوئی بھٹتا ہی، اُس سے تاریکی کاصد و نوین ہوسکت، رات تا ریکی ہی بھیلاتی ہے، وہ رفتی کی علت نہیں، درخت اپنے ہوئی بین پیصلتے ہیں اور بھول ایا م بہاں ہی بین بھولتے ہیں حیوانات کا ایک ایک فروا پنی نوعی افعال وا خلاق سے ایک سرمو تجا و زمنیوں کرسکتا الیکن افسان خداکی طرف سے مختا رہیدا ہوا ہے ، وہ آفتا ہے بھی ہے ، اور رات کی تاریکی بھی، اُس کے جو ہر کا ورخت ہرموسم بین بھلتا ہے ، اور اُس کے اخلاق کے بھول ایا م بہار کے پا بند نہیں۔ وہ حیوانات کی طرح کسی ایک ہی خاص تھے کے اعمال وا خلاق پرمجبور نہیں، اسکوا ختیار دیا گیا ہے ، اور ہی اختیار ائس کے سکلف اور ورمہ دار ہونے کا را زہیے۔

کین اخلاق کا ایک دقیق نکته بهہ که انسان اپنے بیے اخلاق صنه کا جو بہاو پیندگرے، اُسکی اس شدت

سے پابندی کرے ، اوراس طرح دائمی اورغیر تنبدل طریقے سے اس بڑل کرے ، کدگویا دوا ہے اختیار کے باوغج

اس کام کے کرنے پر خبورہ ہے ۔ اور لوگ دیکھتے دیکھتے بریقین کرلین که اس شخص سے اس سے علا وہ اور کوئی

بات سرند و ہو ہی نہیں کتی ۔ گویا اُس سے یہ افعال اُس طرح صا در ہوتے ہیں جیسے اُفی ہے۔ دوشت و رشت و رشت میں الگ نہیں ہوگین ، ارسی کا نام اُستعقال میں الگ نہیں ہوگین ، ارسی کا نام اُستعقال اُسے کھیل ، اور کھیول سے فوشیو، کریے ضوصیا ہے اُن سے کسی حالت میں الگ نہیں ہوگین ، ارسی کا نام اُستعقال اور مدا ورمیا ہے۔

انخفرت ملم اپنے تمام کا مون مین اری اصول کی پابندی فرات تھے، جس کام کوجس طریقہ سے جبوقت اسے بنتے ہوئیں میں اسل کے ساتھ قائم رہتے تھے، منگدت کا لفظ ہماری شریب مین اسل مول اسل بربرا برشدت کے ساتھ قائم رہتے تھے، منگدت کا لفظ ہماری شریب مین اسل مول کے اور بغیر کسی قری المنے کے اور بغیر کسی قری المنے کے اور بغیر کسی قری المنے کہ کہ کسی اسل کی استقامت حال اور مدا و مت عمل کی انقاب انظار مرا ایس بین ہوئیا ہے، جس سے میں مواہو گاکہ آپ کے انقاب انظار من ایس میں ہوا ہو گاکہ آپ کے انتقام اخلاق واعال کسی قدر بختا اور محکم تھے، کہ بھی تمام عمراس بین ایک ذرہ فرق نہیں بیدا ہموا ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دورہ فرق نہیں بیدا ہموا ایک دفعہ ایک

شخص نے آخضرت ملم کے عبادات اعلی کے متعلق حضرت عایشہ سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کسی فاص دن یہ کرتے تھے۔ اُنھون نے جواب یا کا کان علم دیمہ آپ کا علی جھڑی ہوتا تھا، بینی برطرح با دل کی جھڑی جب برسنے ہوا تی ہے۔ اُنھون نے جواب یا کا حال تھا۔ کہ جو بات ایک دفعہ آپ اختیا رکر کی ہمیشدا سکی یا بندی کی بھر ہرا تی ہے تو نہیں گری ۔ اس طرح آپ کا حال تھا۔ کہ جو بات ایک دفعہ آپ اختیا رکر کی ہمیشدا سکی یا بندی کی بھر فرایا دا بھی ہما کا ن النبی سے انتخیر تھے وہ تم میں سے کون کرسکتا ہی دوسری روایت میں کو فرایا دا بھی ہما کا ن النبی سے کھڑا تبت ہما ہما گرا تبت ہما ہما گرا تبت ہما ہما کہ ان افرایا داعل عمالاً اثبت ہما ہما گرا تبت ہما ہما گرا تبت ہما ہما کہ کہ انتخار تصلیم کوئی کام کرتے تھے قراب مرادمت فرتے تھے۔ آ

اسليم الخضرت اصلى الله عليه والمكافودار شادم

ان احب العمل الى الله ا د وهر السان ما وم كام برجبيرت زياده السان ما ومت كريم

جس کام کے کرنے کا جو وقت آپ نے مقرر کرلیا تھا اس میں کہمی تخلف نہوا ، نازا وربیعے وہلیل کے اوقات نوافل کی تعداد ، خواب اور بیداری کے مقررہ ساعات ، ہرخص سے ملنے جلنے کے طرز وانداز مین کہمی فرق نہین آیا۔ اوراب وہی مسلمانون کی زندگی کا دشتور انعمل ہے ،۔

حسن فاق (حضرت علی، حضرت عالینته، حضرت انس، حضرت ہند بن ابی الدوغیرہ جو مدتون آبی خدمت مین رہ سے تھے، ان سب کا شفقاً بیان ہے۔ کرآپ نهایت زم فراج ، خوش اخلاق ، اور نکومیزت تھے۔ ایکا چیرونہ تناتھا، د قارومتانت سے گفتگوفراتے تھے، کسی کی خاطر میکنی نهین کرتے تھے،)

لے صبح بناری کتاب الرقاق سکے ابد داؤ دائر کتاب الصلوۃ وصبیح بناری کتاب الادب ۔ مسلے ایف ، ککے ابو داؤ د ا تیام اللیل۔ ہے صبح مسلم مناقب جریز بن عبداللہ۔ معمول میتفاکرسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خودسلام اور مصافی فرماتے ،کو کی شخص حجاک کرآ کیکے کان میں کچھ بات کہ تا توائس وقت تاک اُسکی طوف سے رُخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مور مور مند ہمالے مصافیہ میں بھی معمول تھا، بعنی کسی سے ہات ملاتے توجب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اُس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ، مجلس میں بھیتے تراب کے زانو کھی بہنتی نون سے آگے نکے ہوئے نہ ہوئے ،

میں اور کا اور نٹری غلام خدمتِ اقدس میں یا نی لیکرائے کہ آپ اس میں ہات ڈالدین اکد تشبرک ہوجائے جاڑون کے دن اور صبح کا وقت ہوتا، تاہم آپ کھبی انکار نہ فرائے ،

ایک د ندنیجاشی کے بان سے ایک سفارت اکی، آپ نے اس کواپنے بان مهان رکھا، اورخود نیس کے ایس کواپنے بان مهان رکھا، اورخود نیس کولئی کہ ہم بیر خدمت انجام دین گے، ارشاد ہواکہ ان کوگون نے میرے دوستون کی خدمت گذاری کرنی جاہتا ہول :

وگون نے میرے دوستون کی خدمت گذاری کی ہے ، اس بیے بین خود انکی خدمت گذاری کرنی جاہتا ہول :

عقبان بن مالکہ جواصحاب پر دمین تھے ، انکی بینا کی مین فرق آگیا تھا، آنحفرت کی خدمت مین آکر درخواست کی کہ میں اپنے محلہ کی سے میں ناوٹر بھا آ ہول ، لیکن جب با رش ہوجا تی ہے تو می جا سانشکل میں میں سے اگر آپ میرے گھوئی نشریف لاکر کا فریر معرف اس کے کہ کوسجدہ گا ہ نبالتیا، دوسرے دون صبح کے دقت آپ حضرت الدیکر خواس تھا کی اُنے گھوگے ، دروا زہ پر ٹھہر کرا ذن ما تکا، اندرسے جواب آیا

له ابوداً وُ دو ترمذی ، کله صحیح سلم باب فی تسرب البنی صلے الله علیه وسلم من الناس - سله سنن ابو وا وُ وکتاب الا درب مهمه شرح شفای تاضی عیاض مجواله د لاً مل بهبقی، جلدا تخلاق - توگھر بین تشریف سے گئے اور دریافت فرایا کہان ناز پڑھون ؟ اُنھون نے جگہ تبا دی 'آئے جہیر کھکر دورکوت نازا داکی ' نازے بعد لوگون نے کھانے سے لیے اصرار کیا، حریرہ ایک کھانا ہوتا ہی ' تھیہ پرچھڑک کرطیار کرتے ہیں وہ سائے آیا، محلہ کے تام لوگ کھانے مین شرکی ہوئے ، حاضر سے میں نے کہا مالک بن وخش نظر نہیں آتے ، ایک نے کہا وہ منافق ہے ، ارشاد فرایا پر نہ کہو ، وہ لاالالا اللہ کتے ہیں ، لوگون نے کہا کان لیکن اس کامیلان منافقین کی طرف ہے ، آپ نے فرایا جوخص خداکی مرضی کے بیے لاالالا اللہ کہ کہتا ہے ، خار اس کی کہ حرام کرویا ہے ،

الوشعيب ايك انصارى تھے، أنخا غلام بازار مين گوشت كى دوكان ركھ تا تھا، ايك دن وہ فكرت اقدس مين آے - آپ صحابہ کے حلقہ مين تشرلعب فرماتھ، اور جبرہ سے بجوک كا تربيدا تھا، الوشكيت بنجے جاكر غلام سے كماكہ با نج آ دميون كا كھا ناطيا ركرو، كھا ناطيا رمود كا تواكر المخضرت سلعم سے درخواست كى كە حجاب كے ساتھ قدم رىنجہ فرمائيين كل با بنج آ دمى تھے، داہ مين ايك اور شخص ساتھ ہوليا، انخھ نرت صلعم في الوشعيت

ه بخارى جلداصفيرا لا كتاب الصلوة - كم صندابي نبل عليده صفيهم

کهاکه پیخص بے کے ساتھ ہولیا ہے ، تم اجازت دو تو ہی بھی ساتھ آئے ، ورند رخصت کردیا جائے ، اکفون نے ر کہا آپ اِن کو بھی ساتھ لائین ۔ اکہا آپ اِن کو بھی ساتھ لائین ۔

عقبه بن عامراکی صحابی تھے ایک دفتہ انتصابی پیاڑے درہ بین اونٹ پر سوار جارہ سے تھے بیکھی اساتھ تھے ، انکوریا یہ ہناکر انتخاب انکارکرنا انتخاب انکوریا دوبارہ کہا ، اب انکارکرنا انتخاب امرے خلات تھا ، انکھرت (صلی اللّٰہ علیہ دیم ) افریت اور بیسوار ہوئے ۔ اور بیسوار ہوئے ۔

مجائس مجائس مجائب بن لوگون کی ناگوار با تون کوبر داشت فرائے اوراس کا اظهار نرکرتے ، حضرت زمنیب سے جب نکاح ہوا ، اور وعوت ولیمہ کی تو پکھولوگ کھا ناکھا کروہین بیٹھے رہے ، اس وقت پر دہ کا حکم نا زل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زمنیب بھی کہ اور دوبارہ تشریف لائے، پر دہ کی آیت اسی موقع براتری ، ایس موجو دتھا ، بھروا بس میے گئے ، اور دوبارہ تشریف لائے ، پر دہ کی آیت اسی موقع براتری ،

غزدهٔ حتین سے واپس اُرہے تھے کہ را ہ مین ناز کا دقت آگیا، حسب دیتور تھہ کئے، ہو ڈن نے ا ذان دی العرف فروق جواں وقت تک اسلام نہیں لائے تھے چند دوستون کے ساتھ کشت لگارہ ہے تھے، ا ذان سنکر اسب چلا جلا کراستہ رائے طور پرا ذان کی نقل آٹا رنی شروع کی، استی سلم نے سب کو بلواکر ایک ایک سے ازان کہلوائی ۔ ابو محذور ہو خوش لحن تھے اگن کی اوا زبیندا ئی، سامنے ہھاکر سر پر اُت بھیرا، اور رکت کے لیے ازان کہلوائی ۔ ابو محذور ہو خوش کحن تھے اگن کی اوا زبیندا ئی، سامنے ہھاکر سر پر اُت بھیرا، اور رکت کے لیے ازان کہلوائی ۔ ابو محذور ہو خوش کون تھے اگن کی اوا زبیندا ئی، سامنے ہھاکر سر پائل اور رکت کے لیے ارتفاد کی اور اسکھال کرارشا و فرایا کہ جا اُوسی طرح حرم میں اذان دیا کرنا،

ایک صحابی کا بیان ہے کہ بجین میں، میں انصار کے خلتا ان مین چلاجا تا اور ڈھیلون سے ارکھجو رہن

کے بخاری صفح ۱۱۸، ملے نسائی صفحہ ۱۸، ملے بخاری صفحہ ۲۲ و، باب آیتد انجاب، کے دار قطنی، مطبوعهٔ دولی، اجلدادل صفحه ۱۹ مکتاب الصلوّة - گراتا، بوگس، مجکوخدمتِ اقدس مین سے گئے، آپ نے پوچھاڈ مصلے کیون چلاتے ہو؟ مین نے کہا کھور ون کے گراتا، بوگر میرے سربریا تھ بھیرااورد عادی،

عباد بن شریل مین بڑیکی ہوئی کھیورین کھالیا کرو، ڈھیلے ندار و، یہ کہ کرمیرے سربریا تھ بھیرااورد عادی،

عباد بن شریل مینی میں ایک صاحت کے ایک و فوقط پڑا اور کھوک کی حالت بین ایک باغ بین گھرگئے اور خوشت تو ڈکر کھی کھائے، کچھ دامن میں رکھ لیے ، باغ سے الک کوملوم ہوا تو اس نے آکرا کو ما را اور کپڑے اروا اور کپڑے اور ساتھ میں اور خوشت تو ڈکر کھی کھائے۔ ایک اور ساتھ صاع غلم اینے یا س اسکو تعلیم و بنا تھا، یہ بھوکا تھا، اس کو کھا نا کھلانا تھا، یہ کہ کر پڑے والیس دلواوئے، اور ساتھ صاع غلم اپنے یا س سے عمایت فرمایا۔

پود کا دستورتھاکہ عور تون کوجب ایا م آتے توا نگوگھرون سے نکال دیتے، اور اسکے ساتھ کھانا بینا جھوڑ ہوئے۔

اختصرت ملم جب مرینہ بین تشریف لائے، توالفار سے آگریا سے اس کے متعلق سوال کیا۔ اسپر است اتری کا ہم اصالت ہیں مقاربت ، اس با برا ب نے کم دیا کہ مقاربت کے سواکوئی چیز منع نہیں، یہو دیوں نے آپ کا حکم سنا تو ہوئے کر شیخص بات بات میں ہماری خالفت کرتا ہے۔ صحابہ آپ کی خدمت میں آسے کہ ہمود اب کا حکم سنا تو ہوئے کر شیخص بات بات میں ہماری خالفت کرتا ہے۔ صحابہ آپ کی خدمت میں آسے کہ ہمود جب یہ کتے ہیں تو ہم مقاربت بھی کیوں فرکریں۔ دضارہ مبارک غصہ سے سرٹرخ ہوگیا، دونوں صاحب جلے گئے۔

ایک میں نے اس کی جان کی چیز بی جی بی گرفت اُن کوئسکین ہوئی کہ آپ نا داخل شرعے۔

کی جس سے شکت ہیں تو ہم مقاربت بھی کے دونوں سے سامنے اُس کا تذکرہ نز فرائے ۔ ایک د فدایک صاحب ذرد الی کے میں عاضر ہوئے ، آپ کی خونو ایا، جب وہ اُٹھار جب گئے تولوگوں سے کہا کہ اِن کے کہ دینا کہ یہ کر میں کہ دور دارائیں۔

کی جس سے میں عاضر ہوئے ، آپ کی خونو ایا، جب وہ اُٹھار جب گئے تولوگوں سے کہا کہ اِن کے کہ دینا کہ یہ دور دارائیں۔

ایک د فواکی شخص نے باریا بی کی اجازت جاہی، آب نے فرمایا اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلہ کا اچھا

ك الدوا وُدكّاب الجماد- ملك الدوا وُ وطبداكّاب الجماد- ملك الدوا و وباب مواكلة الحائض- ملك الدوا و وحب لديم كتّاب الادب، آدى نىيىن ئى لىكىن جب دە فىرمتِ مبارك بىن حاضر بوا تو نهايت نرى كے ما تھائى سے گفتگو زما ئى ،حضرت عايشہ كواس بتوجب ہواا وراکت دريافت فرمايا كه آپ تواس كوا چھا نهيىن سمجھتے تھے، پھراس رفق ملاطفت كے ساتھ كلام كيا، آپ نے فرما يا - فدا كے نزديك سے بُرا و شخص ہے ، جبكى بدز بانى كيوج سے لوگ ائس سے بلنا جُلنا چھوڑ دين -

می پیور بیس در جرشتی اور تیمن اسلام تھے ،اس کا اندازہ گذشتہ دا قعات سے ہوجیکا ہوگا ، باین ہم آنمضرت مع ان سنگدلوں کے ساتھ ہمیشہ زمی اور لطف کا برتا کو کرتے اور اُن سے دا دوستدر کھتے ،سخت سے سخت غصر کی حالت بین صرف اس قدر فرماتے " اسکی میشیا نی خاک آلود ہو"

حضرت جا بروی عبدالله دانساری کتے بین کو پرزی بین ایک بیودی رہا تھا جسسے میں قرض لیا گرا ا تھا اکسال اتفاق سے مجورین نہیں تھلیں، اور قرضا دانہ ہو کا، اُس پر لورا سال گذرگی، بہارا کی تو بہو دی نے القاضا شرع کیا، اب کی مجھی بھل کم ایک بین نے آئند فیصل کی مہلت ، انگی، اُس نے اکارکیا، بین نے آئند شرت سے اکر تام دا قعات بیان کیے ، آپ چند صابہ کے ساتھ خود بھودی کے گر تشریف نے گئے اور ایک چار گار کھر بھو وی کے اس نے کہا، ابوالقا سم ابین کھی مہلت نہ وہ گئے۔ آپ نے خلتان میں تشریف نے گئے اور ایک چار گار کھر بھو وی کے اس نے کہا، ابوالقا سم ابین کھی مہلت نہ وہ کئے۔ آپ نے خلتان میں تشریف نے جھے سے فرایا کہ چو بڑہ برو گوئے۔ آپ نے تھے ہودی سے خواہش کی کہ قہلت دیوسے۔ اُس شقی اِس آپ کے اور ایک کھر رہی تو گوئے ہودی سے خواہش کی کہ قہلت دیوسے۔ اُس شقی اِس آب کے جن فرایا اور سوگئے، سوکر اُسٹے تو بھر ہودی سے خواہش کی کہ قبلت دیوسے۔ اُس شقی اِس آب کے جن فرایا اور سوگئے، سوکر اُسٹے تو بھر ہودی سے خواہش کی کہ قبلت دیوسے۔ اُس شقی اِس آب کے جن فرایا کہ جو رہی کی دیوسے۔ اُس شقی اِس آب کے جن فرایا کہ جو رہی کا قرضها داکر سے نہا کہ جو رہی کہ بیات۔

ایکرو، اُسٹی نہ نا ا۔ اب آب سے اس نے کھر رہی کا قرضها داکر سے نہا کہ بیات۔ اُس سے تانی کھر رہی کا قرضها داکر سے نہا ہوگئے، اور جا برسے کما کہ کھر رہی گور نے نہا کہ بیات کے جن فرایا کہ کے دیوسے کی بیات۔ اس کی کہ بیات۔ اس آب کے جن کے دیوسے کی کہ بیات کے دور اُس کے جن کے دیوسے کی کو میسا داکر سے نہ بھر کے دیوسے کی کہ کہ در سے تانی کھر رہی کا قرضها داکر سے نہا کہ بیات کے دیوسے کر بیات سے تانی کھر رہی کا قرضها داکر سے نہائے کی در بیات کے دور کی کو کو میں کی کھر اس کے تان کے دور کی کی کھر کی کھر کی کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کی کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کی کھر کی کی کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کھر کی کو کو کھر کی کو کو کھر کر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کو کو کو کھر کی کو ک

(مجلس نبوی مین جگر بهبت کم بوتی تقی، جولوگ بیما کر بینی جات تھان کے بعد حکم باقی نهبین بہتی تھی الیے موقع براگرکو کی آجا نا تواس کے بیائے آپ خودا بنی روا ہے مبارک بچھا دستے تھے، ایک دفعہ تھام حبرانہ اللہ بچو بجاری دابوداؤد-حلد باکآب الادب سکے ارب المفردا مام بجاری سکے بخاری صفح ۱۸۰ باب الرطب والتر۔

مین انخ<u>ضرت س</u>لم تشریف فرماتھے ۱۱ وراینے ہاتھے لوگون کو گوشت تقتیم فرمارہے تھے کواتنے بین ایک عورت ا ئی اور آپ کے پاس ملی گئی، استحضرت صلع نے دیکھا تواسکی نمایت تنظیم کی، اپنی چا درمبارک اُس کے بیلے بھیادی را دى كتاب كەمين نے دريا نت كىياكە يەكون عورت تقى، تولوگون نے كها يېرى رضاعى مان تعيين -اسی ح ایک و فعد کا اور ذکرے کہ آخضرت (صیعے اللہ علیہ وسلم) تشریف فرما تھے کہ آپ کے رضاعی دالد ا کے ان کے سے ان کے بیاج چا در کا ایک گوشہ بجیا دیا ان مرصاعی مان آئین ، آپ نے د دسراکوشہ بجیا دلا ۔ آخر مین رضاعی بھائی آئے، تواب اٹھ کھڑے ہوئے اور انکواب سانے بھالیا۔ حضرت ابو ذرشهور صحابی بین ایک دفعها نکو ملابھجاتو و هگرین منین سطے ، تقوری دیرکے بصرحاصر حذمت ا اپوٹ توآب لیٹے ہوئے تھے، انکودیکھراُ ٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سینہ سے لگالیا۔حضرت جیفر بھی حب جبتیہ۔ وایس آئے تھے تواسیہ نے اُنکو گلے لگالیاا دراکی بیٹانی کو بوسہ دیا۔ سلام مين ميتيني فرات ، راسترمين حب چلته تومرد، عورتين سبيح جوسائ آت أنكوسلام كرست، ایک د فعه آپ داسته سے گذر رہے تھے ایک مقام پیسلان ا درمنا فق و کا فریکجا بیٹھے ملے ۔ آپینے سبکوسلام کیا کسی کی کو کی بات بری معلوم ہو تی تو محلس مین نام لیکراس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ بلکھین ڈتھیم کے ساتھ فرماتے تھے، کہ لوگ ایساکرتے ہیں۔ لوگ ایسا کہتے ہیں یعض لوگون کی میر عادت ہے۔ بیرط لفے ابہا م اِسلۓ ا ختیار فرماتے نفیے کی خصوص کی ذلت نہو۔ اوراس کے اصاس غیرت بین کی نہ آجائے ۔ حنِ معالمه الرَّحِيفايت فياصى كى وجرس اكثر مقروض ربت تھ سيان مك كدوفات كے وقت بھى آپ كى زرە من تعبرغلہ پرایک ہیو دی کے ہاں گروتھی ہلیکن ہرحال ہیج سن معاملہ کاسحنت اہتمام تھا، مدتیہ مین دولتمن و عمراً ا ا بیو دی تھے، اوراکٹرانٹی سے آپ قرض لیاکرتے ہیودی عموماً دنی الطبع اور خت گیر ہوتے ہیں آپ اُن کی مترم له ابودارُ دكمّاب الا دمب - مله ابودارُ دكمّاب الادب يرّالوالدين - سله ابو دارُ دكمّاب الادب باب المعانقة سمه حواللًا ما جري هه مخارى دابو دا أو دباب السلام لميه بخارى باب السلام على عاعة فيها الكافر

اکی برمزاجیان بر داشت فراتے تھے،

ر بنوت سے پہلے جن لوگون سے آپ کے اجرانہ تعلقات تھے، اکفون نے ہمیشہ آپ کی دیانت اور شرخی الم کا اعترات کیا ہے اس میے قریش نے منقاً آپ کوا میرٹ کا خطاب دیا تھا، نبوشے بہر بھی گوقریش بغض کدیئے جوش سے لبرزیتھے، تاہم انکی دولت کے لیے امون مقام آپ ہی کا کا ثنا نہ تھا، عرب میں سائر جی تام ایک تا جریتے وہ ملمان آلوکوار کا ہنبوت میں حاضر ہوے، لوگون نے مدھیہ الفاظ میں آپ سے انخا تعارف کرایا، آپ نے فرایا میں انکوتم سے زیا وہ جانتا ہوں " سائب نے کہا میرے مان باپ فدائ پ میرے ساجھی تھے، لیکن ہمیشہ مسالمہ صاف درکھائے،)

ایک دفد ایک خفر ایک انصاری انصاری سنج کھی دین قرض کے طور پرلین ، چندر وزرے بعد وہ تقاضا کو آیا آپ ایک انصاری اکو کھی دیا کہ اس کا قرضدا داکر دین ، انصاری سنج کھی رین دین لمیکن دیسی عمدہ نتھیں تہیں اُسٹ دی تھین ، استخص سنے انکا دکریتے ہو، بولا ہان وسول اللہ کی عطاکر دہ کھی درکے لینے سے انکا دکریتے ہو، بولا ہان وسول اللہ کی عطاکر دہ کھی درکے لینے سے انکا دکریتے ہو، بولا ہان وسول اللہ کی عطاکر دہ کھی جائے سے تو اورکس سے تو قع رکھی جائے ، آنحضرت علیم نے مرجلے سنے تو آپ کی آنکھون مین آنسو بھرائے ۔ اورسنہ مایا کہ یہ بالکل بڑے ہے۔

ایک ون ایک بروایا جس کانچر قرض کو فرانساه مریتها، بروعو اوشی مزاج بوت بین اسنه نهایت خی سے گفتگوشروع کی محابہ نے اس کو فرانسا و کو انسا و کہا کہ جھکو خرہ تا کو کس سے بمکلام ہے، بولا کہ بین تو اپنافی مانگ رام بون آخضر سے ملم نے محابہ سے ارشاد فر مایا کہ تم کوگون کو اسی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ہے و دونوں کا قرض اداکر دینے کا حکم فر مایا اور زیادہ دلوائی)

می محابہ نورہ میں مصرت عبدالمثری جابرانصاری ہم کا بستھ ، انکی سواری میں جو اونسط تھا سست رو اونسط تھا سست رو اونسط تھا سست رو اونسط تھا سست ہوگیا تھا، آپ نے اونسط آن سے خرید لها اور دام کے ساتھ است اللہ داکر دارہ می دوبر سے اور کھی سست ہوگیا تھا، آپ نے اونسط آن سے خرید لها اور دام کے ساتھ اللہ داکر دوبر ہمنو ، رہ ۔ تل ہ دوبر اللہ اور دام کے ساتھ اللہ داکہ دوبر ہمنو ، رہ ۔ تل ہ دوبر اللہ اور دام کے ساتھ اللہ داکہ دوبر ہمنو ، رہ ۔ تل ہ دوبر ہمنو ، رہ ۔ تل ہ این ام باب لماحب المی سلطان

ا دنت بھی ان کو دیریا کہ دونون تھارے ہیں۔

ریبی دا قد ایک روایت بین اس طرح پرہے کہ آخضرت ملع ہے اُن سے فرایا تھارے پاس کوئی اسٹوی ہوتو دو انفون نے دی ، آب نے اُس سے اونٹ کو ماراتو و واس فدر تیز دوڑ نے لگا کہ سے آئے نکل گیا بھیسر انخضرت ملع نے اُن سے چار وینا ریزا و نٹ اس شرط پرخر پولیا کہ مرینہ بک ان کوسواری کاحق ہم مرینہ بنچ کی جا بربن عبداللار نے قیمت طلب کی آب نے بلال سے فرمایا کہ انکو قیمت چار دینا را وراس سے بچھا ور زیا و نوج بھی دو ا چنا بنچ مصفرت بلال نے چار دینا ریزا یک قیم اطسونا اور زیا دہ ویا۔)

معمول تھاکہ کوئی حبّازہ لایا جا تا تو پہلے فرماتے کہ میت پر کچھ قرضہ توندین ہے 'اگر معلوم ہوّ نا کہ مقروض تھا' توصحا بہ سے فرماتے تم جبّازہ کی نماز پڑھا دو، خود شر کمی منہوتے نے

ایک وفوکسی سے اونٹ قرض لیا، حب والیس کیا تواسسے بهترا ونٹ والیس کیا اور فرمایا کوستے بهتر وہ لوگ ہین جو قرض کوخوش معاملگی ہے ا داکرتے ہین "

ایک د فرکسی شخص سے ایک پریالہ ستعارلیا، سوراتفاق سے وہ کم کیا ترائس کا تا وان ا دا فرما یا۔ عمومًا فرما یاکرتے سے کرمین تین دن سے زیادہ اپنے پاس ایک دیناریجی رکھنا پیند نہین کرنا بجزوس دنیا،

ك حنكو قرض ا داكرني النظارين اسينه پاس ركه چيول أون "

ایک دفدایک بروادن گاگوشت بیچ راخها استخفرت معلم کوخیال به تھا کہ گھر بین جیود کا رہے موجود ہیں اسے سرجود ہیں اسے نے ایک دفدایک وسق جیو کارون پر گوشت جیجالیا ، گھر بین آکر دیجا توجید کارے نہ تھے ، با ہر تشریف لاکر قصاب سے ذایا کہ میں نے جیود کارون پر گوشت جیجا یا تھالیکن جیود کارے میرے باس نہیں ہیں ، اُسنے وا و بلا بجا کی اسے ذایا کہ میں نے جیود کارون کر گوشت جیجا یا تھالیکن جیور است میرے باس نہیں ہیں ، اُسنے وا و بلا بجا گی ایک میں کے واقعیا کی میرے کارون کے کارون کے کارون کے کارون کر کے کارون کی کارون کے کارون کی کارون کر کارون کی کارون کے کارون کی کارون کے کارون کے کارون کی کارون کے کارون کی کارون کے کارون کی کارون کی کارون کی کارون کے کارون کی کارون کے کارون کی کارون کی کارون کی کارون کے کارون کی کارون کی کارون کی کارون کے کارون کی کارون کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کارون کارون کی کارون کارون کارون کارون کی کارون کی کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کی کارون کارو

ل بخاری صفی ۲۸۱ ب شری الدواب ملک میسیم بخاری کتاب الو کالهٔ ملکه صحیح نجاری صفیه ۹. مکتاب النفقات ، ملک تر مذی صفیر معالم الماری صفیر معالم الماری صفیر ۱۲۸ می تا الله ستقراض -

پھر قصاب کی طرن خطاب کرکے دہی فقوا داکیا ،اس نے بھردہی لفظ کے ، لوگون نے بھررد کا ،آب نے ذرا بااُسکو کھنے دواس کو کھنے کاحق ہے ،ا دراس جلہ کوکئی بار دُھواتے دہے ،اس کے بندا چانے ایک انصار ہو کے ان کا اُسکو بھوا دیا ،کر ملیا تو ایس کے جھوا ارب والی سے بے بے ،جب دہ چھوا ارب کی کی ماتھ انسان کا دل آپ کے جھوا ارب والی سے بے بے ،جب دہ چھوا ارب کی کی ماتھ بولا ہم کا جھوا جرا ہے ۔ تشریب فراتھ ،اس کا دل آپ کے حکم دعفو ،ا درسن مواملے مثاثر تھا ، دیکھنے کے ماتھ بولا ہم گا اُسکو خار جرا ہے ۔ تشریب فراتھ ،اس کا دل آپ کے حکم دعفو ،ا درسن مواملے مثاثر تھا ، دیکھنے کے ماتھ بولا ہم گا اُسکو خار ہم دائی ، تشریب نے ماتھ بول ہم دعفو ، اور انھی دلی ،

ایک و فعر مرتبہ منورہ کے باہرایک مختصر سا فافلاً کر فردش تھا،ایک سرخ زبگ کا اونٹ اُسکے ساتھ تھا، آلفاقاً اُدھرے آپ کا گذر ہوا آپ نے اونٹ کی تیمیت بوجی، لوگون نے تیمیت بنائی، بے مول تول کئے آنحضرت سلم نے دہی تیمیت منظور کرلی اورا وسٹ کی مهار بگڑ کرشہر کی طرن روا نہ ہو گئے، بعد کو لوگون کوخیال آیا کہ بے جان بچیان منظور کرلی اورا وسٹ کی مهار بگڑ کرشہر کی طرن روا نہ ہو گئے، بعد کو لوگون کوخیال آیا کہ بے جان بچیان منظور کرلی اورا سرح افت پرا ب پورے فافلہ کو ندامت تھی، قافلہ کے ساتھ ایک خاتوں بھی منظم کی مات ہوگی مات ہوگی مات ہوگی ایسا دوشن نہین و کھا، بینی ایسا شخص د غانہ کرے گا، دامت ہوگی واپس کے ایسا دوشن نہین و کھا، بینی ایسا شخص د غانہ کرے گا، دامت ہوگی واپس نے آن کے لیے کھا نا اور قبیت بھر کھی دین بھی ادین ۔

غور آن خوان بن آبکو کچه اسلمه کی ضرورت تقی محقوان اُسوقت کا کا فرت اُسکے پاس بہت ی ذرہ بن میں اُسٹے اُلئے اُلئے کے درائی کا ان کین اُسٹے اُلئے کی درائی کا کا کا دراہ میں اُسٹی کو کئی اُسٹی کا کا دراہ میں اُسٹی کو کئی تو بین اُسٹی کو کا در در کیر ساما نون کا جائزہ لیا گیا تو کچھ زرہین کھنکلیں آب نے صفوان سے کہا، تنہا ری جیند زرہین کھن کی بیار سول الدر سام میرے دل کی حالت اب بہلی جبیبی نہیں 'بینی مسلمان ہوگیا ما در صفوان نے عرض کی 'یا رسول الدر سام میرے دل کی حالت اب بہلی جبیبی نہیں'، بینی مسلمان ہوگیا ما در صفوان نے عرض کی 'یا رسول الدر سام میرے دل کی حالت اب بہلی جبیبی نہیں'، بینی مسلمان ہوگیا ما در صفوان نے عرض کی 'یا رسول الدر سام میرے دل کی حالت اب بہلی جبیبی نہیں'، بینی مسلمان ہوگیا ما در میں کہ حادث نہیں')

عدل دانصاف کو نی شخص گرشندشین بور بیٹی جائے آوائس سے میں دانصاف سے کام لینا نہایت اُسان ہو اللہ اللہ میں موجوب کے سیکڑون قبایل سے کام ٹرِیا تھا، ہوا ہیں مین ایک ایک کے دشمن تھے، ایک کے موفق

Single State State

يصله کياجا تا تد دوسراد شن بنجا آ، اسلام کي اشاعت کي غرض سے بهيشا مخصرت قلوسي كام لينا يريا، ان سب شكلات اور يحيد كرون ريمي عدل دانصاف كالدكم كسيط ف جعكف مذياتا-نتح مک<sub>اس</sub>ے بیدتمام عرب مین صرف طالف ر ه گیا تھا،جس نے گردن لیم خم نهین کی سخفرت م اس کا محاصرہ کیالیکن میزر ہ میں روز کے بعد محاصرہ اُٹھالینا بڑا صحیح ایک رئیس تھے اُک کویہ حال معلوم ہو ا توخود جاکزطانف<sup>ت</sup> کی حصار مبندی کی اور اہل شہرکواس قدر دبایا کہ بالکا خروہ مصالحت پر راصنی ہو۔ <del>کے مح</del>رّبے بارگا ہِ نبوت میں اطلاع کی ، مغیرہ بن شعبہ تقی آخضرت صلح کی خدمیت میں آئے کہ صحرت میری بھوصی کو قبضہ میں کو کھا ہے آپ نے صخرکو ملابھیجاا ورحکم دیا ک<del>ر منی</del>رہ کی بھیوسی کواُن کے گھر پنیچا دو ہس کے بعد <del>نبوسی</del>سیم اُٹ کہ جس زما نہ مین ہم كا فرتعى ، صخر سنة بهارسي عبيتم برقيض كرليا تها ، اب بم اسلام لائ بهاراجيثم بم كو دلا ديا جائے آپ صخركو بلا بیجاا ور فرما یا کرمب کو نئ توم اسلام قبول کرتی ہے تواسینے جان دمال کی مالک ہوجا تی ہے اس بیے ا*ن کو* ناچتمدوید و ، مخرکومنظور کرنایرا، راوی کا بیان سے کرجب انخفرت کے حکمے صخرنے دو نون حکم منظور سیکے، قر ہے دکھاکا تخضرت لعم کے چہرہ ریشرم سے سرخی اگئی، کو صحرکہ دونون المونین سکت ہوئی، اور فتح طانف الکوکو کی صلبة الما ایک دفعه ایک عورت نے جوخامذال فخزوم سے تھی، چری کی، قریش کی عزت کے بحاظ سے لوگ جاتے تھے کرمنزا سیزیج جائے اور معاملہ وَبُ جائے،حضرت اُسا مربن زیر رمول الٹرکے مجوب خاص تھے ، لوگون نے ان سے کماکہ آپ سفارش کیجی، اُعفون نے آخضرت صلحم سے سمافی کی درغواست کی، آپ عضب آلود ہوک فرمایک بنی اسرائیل اسی کے برولت تباہ ہوئے کہ و ہ غربا پر صرحاری کرتے اورا مرادسے درگذر کرتے تھے، چمپرکے بیود بون سے جب صلح ہوکروہان کی زمین مجا ہدین میں تقسیم کردی گئی آوعبداللہ بن سل ایک دفتہ ا بھورون کی بٹانی کے لیے گئے ، محیقۃ ان کے تجیرے بھائی بھی ساتھ تھے ، عبداللہ گلی میں ما رہے تھے کہ || کسی نے ان کونسل کرکے لاش ایک گڈسھ بین ڈال دی ، تحبیصرت آگررمول النڈ صلے النہ علیہ وسلم کے ہارہ باكرامتىغا تۇكىيا، ئىخفىزىتصلىمەنى فرمايار تىقىم كھاسكتى بوكەم يو دىيەن نے انگوتىل كىيا، بوسكەمىن نے اپنى آنكھ

المراجع المراج

ين كيما "أتي فرايا توبدود مصطف لياجاك ٩ بوك "حضرت بدو ليكن شم كا التباركيا، يرسود نع مورثي شم كالين كي" چىبىرىن بىودكےسواادركوئى قوم آبا دىنھى، يىقىنى تھاكەبىودلون سنےبى عبداللىر بىن سال كوتىل كىيابى ابىم جۇنكىيىنى ما دت موجود نقی تخضرت معلم نے بہودس تعرض نہین فرمایا ورخونبها کے سوا ونٹ بیت المال سے ولوائے۔ طارق محازلی کا بیان ہے کہ حب اسلام عرب مین بھیلناٹٹروع ہوا تو ہم حیندا ومی رہزہ سے نکلے ،ا ور مدینہ ہور داننہ دئے، شہرکے قریب مہنچکر مقام کیا، زنانی سواری بھی ساتھ تھی، ہم سب بنیٹے ہوئے تھے کہ ایک طاح غید کیٹرے بینے ہوئے آئے، اورسلام علیاک کی ، ہمنے سلام کا جواب دیا ، ہما رہے ساتھ سمرخ زمگ کا اونٹ تها، اسكى قىمەت يوچىي، ئېمنے جواب ديا اتنى كھيورىن، اُنهون نے كييول تول نهين كيا اوروسى قىمىت منظوركرلى، پھر ا ونٹ کی مهار کیڑکرشہر کی طرف بڑسے، نظرون سے ا دعجل ہوگئے توسیکوخیال آیا کہ دام رہ گئے ا درہم لوگ اُنکو بیجانتے نہیں، لوگون نے ایک دوسرے کوملزم گھرزانٹروع کیا محل نثین خاتون نے کہا مطمئن رموہ ہے کسی شخض کا چہرہ ،اس قدر چه دھوین رات کے چاند کی طرح روشن نہین دیکھا، (بینی ابیاشخص دغانہ دیگا) رات ہوئی توایک شخص آیا که رسول اللّٰہ نے تہمارے لیے کھانا اورکھچور من تھیجی ہیں، دوسرے دن صبح کو ہم**ا**وگ <del>مدینہ ہ</del>یں گئے . آنخصرت صلىم سجد مين خطسه دے رہے تھے ہملوگون کو ديكھ ايک انصياري نے اُٹھکو کما يا رسول المٿر! ير لوگ بوتولمبر کے قبیلہ کے ہیں اور ان کے مورث نے ہمارے خاندان کے ایکٹنخص کوتیل کردیا تھا، اس کے بد**ل**رین اکا الك أدفي شل كراديجي أب ن فرمايا، باب كا بدله بين سهنين ليا جاسكا-سرق ایک صحابی تھے ، انھون نے ایک بدوی سے ایک اونٹ مول لیا ہلیک قیمیت نرا دا ہوگئ ہر آن کو پکڑ کر آنحفرت صلعم کی خدمت مین لے گیا،اور واقعہ بیان کیا، آنحفرت صلعم نے حکم و یا کوقتمیت ا واکر و و،انهول نے ٰا دار بھی کاعذر کیا ، آپ نے ہروسے کہا بازار مین لیجاکرا نکوفروخت کرلو، بروا نکو بازار میں لیگیا ، ایک صلحة وام دیکرند وسےان کوخر میاا درا زاد کردیا۔

ا کی است. کے یہ واقعہ نجاری ونسائی وغیرہ مین (باب القسامت) مین باختلات وایات مرکوری کے دارنطنی جلد باصغیر میں سام دارنطنی جلد باصغیر میں سو (ابحور دواسمی ایک صحابی سے ، جنبر ایک بیودی کا قرض آیا تھا، اوراک کے باس بدن برجوکپڑے تھے،
اکیکے سوانج پرختھا، بیروہ زمانہ تھا جب آخضرت سلح خبر کی ہم کا ارا دہ کررہے تھے، ابوحدر وسنے بیرودی سے بچھ ہلت طلب کی ، کیکن دہ نمانا، اور اُنکو کپ کر آخضرت سلح کی خدرت مین لایا، آپ نے فرمایا کہ ان کا قرص اواکر دو، انہوں خلاب کی ، کیکن دہ نمانا، اور اُنکو کپ کر آخضرت سلح کی خدرت مین لایا، آپ نے فرمایا کہ ان ور اُنکو کپ کر آخضرت سلح کی خدرت میں لایا، آپ نے فرمایا کہ ان کا قرص اواکر دو، انہوں کی خدر کیا، آپ نے بھر فرمایا، انھوں نے بھر ہی جواب ویا، اور عرص کی کہ یا رسول اللہ غزو و مقرابیا تہدندا سی بیودی سے والیسی پر کچھ اُن تھا کہ تو میں اسکوا واکر دون ، آپ نے بھر بھی کھم دیا کہ فوراً اواکر دو، آخرابیا تہدندا سی بیودی کو قرض مین نذرکیا، اور سرسے جوعا مہ بندھا تھا اس کو کھولکر کمرسے لیبیٹ لیا۔

مدل وانصاف کاست نازک بپاریم کرخوداپنے مقابلہ مین جی حق کار شتہ چیوٹے نہ پائے،ایک بار آپ الفنیمت تقییم فرمارہ نے مقابلہ میں جی م تھا، ایک شخص آگر مند کے بل آب پرلدگیا، دست مبارک میں الفنیمت تقییم فرمارہ ہے اس کے گرو دبیش ہجرم تھا، ایک شخص آگر مند کے بل آب پرلدگیا، دست مبارک میں بیا میں مکارٹ کی کارٹر الس کے مندین لگ گیا اور فرائل کی بیان منطق کا دیا اور فرائل کی اور فرائل کی فرمایا فیصے انتقام لے دوائس نے عرض کیا یا رسول الشربین نے معاف کردیا

ك سنداحد مبار مصفى ١٧٧م مجم منيرطران مجسم عبدان مله البرداؤد البيتفين العارتيه جلدتان، مله البرداؤد اكرال الم لكه البرداؤد الب المقود بغير صديد - مرض الموت مین آئیے عام جمع مین اعلان کیا گذاگر میرے ذرکہی کا قرض آنا ہو، اگر بین نے کسی کی جانیا ل یا بر دکوصد مرہنچا یا ہو تومیری جان ہال آبر دحاصر ہے ، اسی دنیا مین ہاپنا انتقام ہے ہے، مجمع مین سنا ٹاتھا، صرف ایک شخص نے چند درہم کا دعولی کیا جو دلوا دسیئے گئے ،)

جود و خاآب کی نظرت تقی ابن عباس کی روایت ہوکہ آپ تمام لوگون سے زیادہ تی تھے ،اورخصوصگا رمضان کے مهینہ میں آپ اور زیادہ سخاوت فرائے تھے،) تمام عمرسی کے سوال پر "نہیں" کا لفظ نہیں فرمایی ، آپ فرمایا کرتے تھے،

انهاانا قاسم وخاذن والله يعطى، (نجارى) ين توصرت دين باشيخ والااورخانان بول وتيا النوك

ایک د فردایک شخص خدمتِ اقدس مین آیا ، اور دیکھاکہ دور تک آپ کی بجزلون کاربوٹر بھیلا ہواہے ،اس نے

آپ سے در فواست کی اوراً پ نے سب کی سب دیدین ۔ اُس نے اپنے قبیلہ مین جاکر کہا اسلام قبول کرلو، محملهم

ایسے فیاض بین کرمفلس ہوجانے کی پرواہ نہین کرستے،

ا مخاج نرك گا،آپ فرط بناست سيمكراده يئه-

حاجت براری کرکے آئے تو فاز رھی۔

بعض اوقات ایسا ، واکه ایک شخص سے ایک چیز خریرتے ، قیمت چکا دینے کے بعد بھروہ جیز انسکو بطور طیر کے عنایت فرماتے ، چناپنجه ایک مرتبه حضر<del>ت عرب</del>ظت ایک اونمٹ خربدا ، اور کھرائسی دقت اُنکو <del>عبداللّٰہ</del> بن عم

کوریڈیا ، حضرت جاریشکے ساتھ بھی ائتی بھی کا یک واقعہ مذکورہے۔

کھانے پینے کی چیزون میں معمولی سیمعمولی چیز بھی تنها نہ کھاتے، ملکہ تمام صحابہ کوشر کا نے الیتے کسی غزو ہین . سلاصحامہ ہمراہ تنصی، آپ نے ایک بجری خرمد فرماکر فزیح کروائی اورکلیجی کے بھوننے کا حکم دیا ، وہ تیا رہوئی تو تام صحابه وتقسم فرمايا ، جولوك موجود نه تصان كاحصه ألك محفوظ ركها،

جہزان حضرت (صلے اللہ علیہ والم) کے پاس آتی، جب مک صرف منوط تی آب کوچین آ<sup>ما،</sup> بقرا ری سی رہتی، ام المونیس امسلم مایان کرتی ہین کرایک دفتہ انتظرت ملم گھرمین تشریف لاک توجیرہ تغیرتھا، امسلم عرض کیایارسول اللہ! خیرہے؛ فرمایا کل جوسات دینا رائے تھے، شام ہوگئ اور وہ بستر میر ٹریسے رہ گئے،

حفرت آبر ذرسے مردی ہے کدایک شب کو وہ انخفرت ملعم کے ساتھ ایک راتسے گذر رہے تھے أتخضرت ملتم نے فرمایا، ابو ذرا اگر اتحد کا پہاڑمیرے لیے سونا ہوجائے تو بین کھبی پر سیند مذکر وٹھا کہ نتین را تمین ' گذرجاً مین ا درمیرے پاس ایک دنیا رکھی رہ جائے الیکن ان وہ دنیار جس کویین ا دائے قرص کے لیے

ر کھ محھوٹرون ۔

اكتربيان كم معمول تفاكد ككون نقذ كي تسميس كوئي جيزموج ديرتي توجب كك كل خيرات مذكر ديجاتي گھرین ارام نہ فرماتے ، کمیس فدک نے ایک دفد جارا دنٹ پر غلّہ بارکرکے خدستِ نبوی میں بھیجا ، حضرت بلال شن بازار مین غله فروخت کرسے ایک بیو دی کا قرض تھا وہ اواکیا ، بھر انخفرت کیم کی خدست بین آگ

له درب المفرد الم م نجاري - مل صح بجاري جسلداصفي مهر م معل صحح نجاري جسلدا صفر ۲ م ۲ - ميل صحح مسلم حلد موصفي و ال هه مندا بن عنبس عبد وصفي ۲۹ - كنه صحيح بخاري كتاب الاستقراص صغرا ۲۳اطلاع کی آپ نے پوچھاکچیزی تونمین رہا ، بوے ہان کچھ نیج بھی رہا ، فرما یاجب مک کچھ اقی دیم یکا میں گھڑ نہیں جاسکتا حضرت بلال نے کہا مین کیاکرون کو ٹی سائل نمین ۔ آخضرت سلقی نے سے مین رات، بسر کی ، دوسرے ولن صفر بلال نے آگر کہا ، یا رسول اللہ اضائے آپ کوسکہ وش کر دیا ، لینی جو کچھ تھا وہ بھی تقیم کردیا گیا ، آپ نے ضاکا شکر اواکیا اورا مُشکر گھر تشریعین کے ۔

اسی طرح ایک با رعصر کی نماز پڑھ کر فلاف معمول فوراً گھر کے اندر تشریف نے گئے اور پھرفوراً کل آئے 'لوگونکو تعجب ہوا، آپ نے فرمایا مجھکونماز بین خیال آیا کہ کچھسونا گھرین پڑار ہ گیا ہے، گمان ہواکہ کہیں ایسانہ ہوکرر آ ہوجائے اور وہ گھرین پڑارہ جائے اس بیے جاکزائس کوخیرات کردینے کو کہرآیا۔

غزوۂ حینیں میں جو کچھ طاآ مخضرت ملعم اُس کوخیرات فر ماکر دالیں اَرہے تھے، راہ بین بدو کون کوخبر کلی کدا دھر انخضرت ملعم کاگذر ہونے والاہے ،اُس باس سے دوڑ دوڑکرائے اورلیٹ گئے کہ بمین بھی کچھ عنایت ہو'اُپ از دحام سے گھراکرا یک درخت کی اڑمین کھڑے ہوگئے، ایھون نے ردامے مبارک تھام کی، بالاخرامس انکش مین جم اطرسے جا دراُترکرائن کے ہاتھ مین رہ گئی، فیاضِ عالم نے کہا، میری چا در دید و، خداکی تئم، اگر انگر درختوں کے برابر بھی اونے میرے باس ہوتے تومین سب تمکو دیدتیا اور بھر کھکرخبرانی باتے نہ دروغگو

کوگون کو کلم عام می کاکه عجرسلمان مرجائے اوراپنے ذمہ قرض جیوٹرجائے تو نیمجے اطلاع دوامین اس کو ا داکر دون گا ۱ در چوٹرکہ چپوٹرجائے وہ دار تون کا حق سے منطحے اس سے کوئی مطلب نہیں۔

ایک دفد آب صحاب کے جمع مین تشریف فرماتھ،ایک بتروآیا اور آب کی جا درکا گوشه نه ورسی کی بولا محرایی التا ماری دند تاریخ باری کا ہے ایک بارشتر دے ،آرینے اس کے اوندٹ کو کو اور کھج روک لروا دیا

ا الدواوُد إب تبول بدايا المشكري - مله صبح مجارى فيفكوارجل الشي في الصلوة - مثله صح مجارى باب الشجاعة ف المسسرب ، الله صح مجارى هه الدواوُد كتاب الاوب ، ایک دفتر مجرس سے خراج آیا دراس قدرکٹیر رقم تھی کواس سے پہلے بھی دارالاسلام میں نہیں آئی تھی آپ نے حکم دیاکاس کوحق جرمین ڈوار و اس کے بعد حب آپ سے دین تشریف لائے توائیسر طرکز بھی نظر فرڈ الی نفاز سے فارغ ہوکرآپ نے اُسکی تقیم شروع کی جوسائے آبائس کو دیتے چلے جاتے ،حضرت عباس کوجوغو و کہ بدلہ کے بعد دولتمند نہیں رہے تھے آنا دیا کہ اٹھکو جلی نہیں سکتے تھے ،اسی طرح اور لوگون کو بھی عنایت فراتے جائے سے بحد دولتمند نہیں رہے تھے آنا دیا کہ اُٹھکو جلی نہیں سکتے تھے ،اسی طرح اور لوگون کو بھی عنایت فراتے جائے ۔
تھے ، جب کچھ نزر ہا توکیٹرے جھاڑ کر اُٹھ کھڑ ہے ، اور کے ،

اسلام مین قاعدہ یہ ہے کراگر کوئی آزاد شدہ غلام مرجائے تواس کا ترکہ آ قاکو ملماہے ،ایک د نوا کا اس اسلام میں قاعدہ یہ ہے کراگر کوئی آزاد شدہ غلام مرجائے تواس کا ترکہ آ قاکو ملماہے ، این دریا نت فرمایا کوئی اس کا میران کا کہ آپ کے باس کھون کا اور درخواست کی فرمایا میران کا کہ آپ کے باس کھون کا میران کا کہ آپ کے باس کھون کا کہ کہ آپ کے باس کھون کا کہ کا میران کا کہ کہ آپ کے باس کھون کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کوئی کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کوئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کوئی کا کہ کا

ن كا بند دنست نه بولے مين اورط ف توحرنمير ، رسكيا-ایک روایت مین برکه *حفرت زبیر* کی صاحبزا دیان اور حضرت فاط<sub>مه</sub> زنترا، خدمت اقدس می کنین اورای ا فلاس وَنگدشی کی شکایت کرکے عرض کی کداب کی غزو ومین جوکنیزین ا کی مہین اُک مین سے ایک دو ہمکو مجا م آب نے فرایا پر در کی تیم تم سے کیلے درخواست کر گئے۔ (ایک و فهرحفرت علی نے کسی امر کی درخواست کی. فرمایا بینهین موسکتا کرمین مکورد ون ا ورا ہل صفّہ کواکر حال مین جیور دون که وه مجبوک سے اینے بیٹ لیسٹ بھرین۔ ا کم د فدایک عورت نے ایک جا درلاکر میٹن کی آپ کو ضرورت تھی آپ نے لے لی ایک حا عنرخدمت تھے، اُنھون نے کہا کیا ایھی جا درہے ، آپ نے آنا رکرانکو دیدی ،جب اُٹھکر چے گئے تولوگون نے انکوملامت کی که تم جانتے ہوکہ آخضرت صلعم کوجا در کی صرورت تھی، یہ بھی جانتے ہوکہ آنحضرت صلعم کسی کا سوال رو نہیں کرتے، انھون نے کہا ہا ن سکین مین نے تربکت کے لیے لیاہے کہ مجھکواسی جا در کاکفن ویا جاسے، زهر وقناعت كعنوان سيج واقعات للهيكي بين أن سي ظاهر بو كاكر أتحفرت معمر مع عمرت اورنگدتی مین بسر فرماتے تھے ، سیسے کے مہت بعد فتوحات کو وحت حال ہوئی ہے ، عرب مین با غات سسیے بهترجائداد تھے، سے میں بیودان نونفیرین سے مخرلوں نای ایک شخص نے اپنے سات باغ ، شیب صانقه، دلال حِسيني، برَّدة، اعوات، متربة ام ابرابهيم، مرت وقت أتحضرت كوصيت كردي، أت صب كو خِرات كرديا، بعني وه خداكي راه مين وقف تح ، جو كجير بيدا بهوّا تفاغ با ورساكين كو ديديا جامّا تفا، ایک صحابی نے شادی کی سامان ولیمیہ کے لیے گھرمین کچھ نہ تھا، انخفرت صلعم نے اُن سے فرما یا کہ یک سیروری کتب احا دیث (سنن ابی دا وُ دوغیره) مین ختلف طریقون سے مروی ہے ،ایک رواست مین · حضرت نه طرکوایک دعا بتادی که به لونڈی سے ٹرھ *کرے۔ م*لکہ ابودا و دجلہ باصفی میں میں مسلکہ مسندا حمد حب ملدا ص المصحيح تجارى باب حسن الخلق والسخا، وباب من أسستعد الكفن - هده سنتج البارئ سنسرح كتاب الفراكفن كە مامار تذكره مخزلتى-

عایشہ کے پاس جائوا درائے کی ٹوکری مانگ لاؤ، وہ گئے ادرجاکر سے آئے، حالانکہ کا شائہ نبوست بین اس ذخیرہ یالہ کے سواشام کے کھانے کو کچھ مذتھا،

ایک دوندایک غفاری آگردهان بوا، دات کوکها نے کے لیے صرف بکری کا دوده تھا، وہ آپیلیکے انکردیا، پرتام رات خاند بنوی بین فاقہ سے گذری، حالانکواس سے بہلی شب مین بھی بیان فاقہ بی تھا،)
مہان زازی (عرب کے ختلف اطراف اورصوبون سے جق جق کوگ بارگاہ نبوی بین آتے تھے، رمالہ کی کے لیے تھیں، اُنکا گھروا دانسیدوٹ تھا، بیمین لوگ مہمان اُترت تھے، ام شرکی جوایک دولت منداور فیاض الفهار تھیں اُن کا گھر بھی گویا ایک مهمان خانہ تھا، محصوص لوگ مسجونبوی مین اُٹارے جائے ویک ویک بخرد فرقیق بھی گرنا اُٹر اُٹر کی منا اُن کا گھر بھی گویا ایک مهمان خانہ تھا، محصوص لوگ مسجونبوی مین اُٹارے جاتے تھے، چنا بخرد فرقیق بھی بھی گویا ایک مهمان خانہ تھا، محصوص لوگ مسجونبوی مین اُٹارے جاتے تھے، چنا بخرد فرقیق بھی بھی کولیک حاصر بھرستے میں جولوگ حاصر بھرستے میں جولوگ حاصر بھرستے میں جولوگ حاصر بھرستے بھی بھی کولیک حاصر بھرستے ہے۔

نیاصی بین کا فروسلمان کا امتیاز نه تھا استرک دکا فرسب آپ کے ہمان ہوتے اورا پ کیسان انکی معمان نورزی کرتے ہوجب اہل جشد کا وفرا یا تواپ سے خود اپنے ہاں انکو مہمائ تارارا ورخور نبغس نفیس اُئن کی معمان نوازی کرتے ہوجب اہل جند کا وفرا گا تو ایک بجری کا دودھ اُسے بلایا، دہ سارے کا سارا بی گیا، فررست کی ایک وفرایک کا فرہمان ہوا، آپ سنے ایک بجری کا دودھ اُسے بلایا، دہ سارے کا سارا بی گیا، آپ نے دوسری بجری منگوائی وہ بھی کافی ہنوئی، غرض ساست بجریون تک نوبت آئی، جب تک وہ سبر نہوا

کھی ایسا ہو اکر مهمان آجائے اور گھرسن جر مجھ موجو در مہما وہ انکی نذر ہرجا آ ، اور تمام اہل وعیال فاقد کرشتے ا آب را تون کواُٹھ اُٹھکواپٹے مہما نون کی خبر کریری کرشتے ستھے۔)

صحابیمین سیسے مفلس اور نا وارگروہ اصحاب صفر کا تھا، وہ سلمانون کے ہمان عام تھے لیکن اس کوریا دہ تر

ك منداحد مه ص مه م - كله منداحد جلد و فن ١٩٥٠ - تقله زرقاني ذكرو فرد الله الم جلد ٢ص ١٩٥٥ - هه شاكل زودي الله و لله شغائة قاصى عياض مبند تصل شه صحيح سلم باب المون ياكل في من شه مندا بن خبل جلد و ص ١٩٩٥ ابرداؤد كتاب الا دب ١

و دا خفرت سلم کے مهان ہونے کا شرف عال ہوا ایک بار آپ نے فرما یا کہ جشخص کے پاس دوآ دمی کا لھانا ہورہ اُن میں سے تبین اَ دمی کوا در میں کے پاس جاراَ دمی کا کھانا ہورہ ان میں سے پاپنج اَ دعی کوساتھ کیجا چا بخ حضرت ابو بکرتین آدمی کوساته لائے ،لیکن آنحضرت سلعم دس آدمیون کو ممراه کے گئے، اصحاب صفه بین حضرت ابو ہر رہ اینے نقر و فاقر کی داستان نهایت در دانگیز طریقیہ سے بیان کرستے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مین ایک روز شرت گر شگی کی حالت مین گذر گا ہ عام پر مبٹیے گیا،حضرت الو مجر راشتے سے گذرے قدمین نے بطورشن طلب کے اُک سے قرآن مجید کی ایک آیٹ پوچھی <sup>ہی</sup>ین وہ گذرگئے اورمیری <del>کات</del> کی طرف توج بنین کی ، ح<del>ضرت عمر ک</del>ے ساتھ بھی ہیں واقعہ میٹیں آیا اور دسی نتیجہ ہوا۔اس کے لبداً محضرت صلعم کا گذر ہوا توا سے مجھکو د کھیکوسکراے ا ور فرما یا کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ 'اک یے گھرمین بپوینے تو دو دھ کا ایک بیالہ لظرًا يا، آپ نے دریافت فروایا تومعلوم ہوا کوسی نے ہریتہ بھیجا ہے ، آپ نے مجھے کہاکہ اصحاب صفہ کو لمبالا <sup>اُ</sup>و مين ان كو للالايا تواب نے محصكورووھ كا وه پيالددياكرسب كوفقيريم كردو، . تأخضرت کے گھربین ایک پیالاس قدر بھاری تھاکہ اس کوچاراً دمی اُٹھا سکتے تھے ،حب د وہیر ہوتی تووہ بیالهٔ آنا ورامحاب صفه اُس کے گردم پی جاتے ہیان مک کرحب زیادہ مجمع ہوجاً آتر آنحضرت سلم کو اُوکڑون مبینا ر بالداوكون كے سے حکول استانے۔ مقداً وكابيان ہے كرمين اورميرے دورفيق اس قدرتنگ دست تھے كر بحبوك سے بينا ئی جاتی مری ا ہم لوگون نے اپنے تحقل کی در خواست کی تکریسی نے منظور نہیں کیا، آخر بم لوگ انتخفرت ملم کی خدست مین الفاصر پوسکه ، اَمپ د ولنت خانه پرلواسکنے ، او رتبین بکر بوین کو دیگھا کرفرایا کہ اِن کا د و دھ بیا کرو ، خِمانچے ہم میں شرخص ا دووه الريان ايناحصه لي لياكر المها، (أيك ون اصحاب صفه كوليكر حضرت عايشرك كمونهني، اور فرايا كهاف كوج كيم بولاكو، يوني كايكا بواكها تا ك مع ملم عليه ص . ٧- ك ترزي سفيه و ٧- يك ابردا و ركماب الاطعير بيك م محم علم عليه م استيم ١٩-

ما سنے لاکر رکھاگیا ، آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز طلب کی توجھو ارے کا حریرہ بیش ہوا ،اس کے بعد بڑے ین دو ده حاصر کیاگیا ، اور بهی سامان مهانی کی آخری قسط تقی<sup>4</sup>) گذاگری اور سوال سے نفرت | با وجو داس کے کہ آپ کا ابر کرم ہروقت برتبار ہتا تھا، تا ہمکسی کا بے صرورتِ مثند حوال کرنا آپ پرسخت گران ہوّا تھا، ارتبا د فرماتے گراگر کوئی تھی لکڑسی کا گھھ میٹیے پرلا دلائے ا وربیج<u>گرا</u>بنی آبر د بچائے تراس سے بہترہ کے لوگون سے سوال کرتے ،، (ایک و فدایک انصاری آسے اور کھوسوال کیاآب نے فرایا تہارے پاس کھینمین ہے ؟ بوے کربر ایک بچیونا ہوجس کا کچھے اور طرحہ لیتا اور کچھ بچھالیتا ہون، اور ایک یا نی پینے کا پیالہ ہے ، آپ نے دونون جیزین منگوائین، پھرفرما یا پیچیزین کون خریزناہے ؟ ایک شخص نے و د درم نگائے ، آپ نے فرمایا س سے بڑھ کرجھ کو کی وام نگا تاہے؛ ایک صاحب نے ایک کے دوکر دیہے ، آپ نے دونون چیزین دیدین ،اور در بم انصاری کو دینے ، کہ ایک درم کا کھانا خرمد کر گھرین وٹ آ وُءا ور دومر*ے سے رسی خر*یہ و،اور بھل سے لکڑیا ن لاکر شہرین بیجو پندرہ دن کے بوردہ خدمتِ اقدس میں آئے تو دس درہم اُنکے پاس جمع ہوگئے تھے، اِس سے کی کیڑاخریدا، کی كا غله مول ليا، أتخفرت ملهم في فرمايا ثير اجِعاب يابيكر قيامت مين جيره ريكدا أي كا داغ الكاكر حاصة، ایک د فعہ چندانصاری آئے اور سوال کیا ، آئیجے عنایت فرایا ، پھرحب مک پھر کا ' آئے اُنکی درخواست ر دہنین فرمائی ،جب کچھنین رہا، توآپ نے فرمایا میرے پاس حب نک کچھ رہے گا، بین تم ہے بجاکراس کو نهمین رکھونگا،لیکن جُخص التٰرسے بیر دعا ماسکے کہ و ہ اس کوسوال وگداگری کی زلت سے بجائے ، تو دہ اُ ی دنیاہے ،ا ورجو خداسے غنا کاطالب ہوتاہے ، وہ اس کوغنا مرتمت فرما اسے ،ا ورجوصبر کرنا ہے اللّٰہ اس کو مابربنا دیتاہے، ادرصبرسے کوئی بہترا در دسیع ترودلت کسی کونمین دی گئی ہے، حکیکم بن حزام فتح مکمین اسلام لائے تھے ،ایک دنعه اُنھون نے آپ سے پ<sub>ھ</sub>طلب کیا<sup>،</sup> آپنے عمامیت ف ۵ ابودا وُ دكمّاب الادب لله هيم بخارى كنّاب الصدقات صفيه واسّله ابودا وُ د ـ وتر مذى ـ صدقات لله همچرنجارى صفيه واكما لبلص

کھ دُن کے بید بھرانگا،آپ نے بھرانکو دیا، تیسری دفعہ بھر سوال کیا،آپ نے بھر کچ ورحمت کیا،اسکے بعد فرمایا اللے کی ایر دولت سبز وشیرین ہے ،جواستغنا کے ساتھ اسکو قبول کرتا ہے،اسکو برت ملتی ہے، اور جوحرص وطعے کے ساتھ اسکو قبول کرتا ہے،اسکو برت ملتی ہے، وہ اس سے محروم رہتا ہے،اور اسکی مثال اُسٹے فص کی جیسی ہے جو کھا تا جلاجا تا ہے اور سیزمین ہوتا، دست بالا، دست زیرین سے بہترہ ہوگئے برا مخصرت سلعی کی جیسے کا براثر ہواکہ حب تک زندہ ہے کہ کھی کھی سے کوئی معمولی جزیجی بنین مانگی،

جقرالوداع بین آمخضرت صلع صدفات کا ما تقییم فرارہے تھے کہ دوصاحب آگر ثنا ل ہوئے ، آپنے انکی طرف نظراً ٹھاکرد کھا تو وہ تنو مندا ور ہاتھ یا نون کے درست معلوم ہوئے ، آپنے فرایا " اگرتم جا ہو تو بین آئیں اسین کے درست معلوم ہوئے ، آپنے فرایا " اگرتم جا ہو تو بین آئیں اسین کو کی حصہ نہیں ہے'۔
سے دے سکتا ہون لیکن غنی اور تندرست کا م کرنے کے لایق لوگون کا اس مین کو کی حصہ نہیں ہے'۔
قبیصنام مایک صاحب تھے، وہ مقروض ہوگئے تھے ، آپنے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی آپ نے وعدہ کیا ، اس کے بعدارشا و فرمایا، اے قبیصہ اِسوال کرنا اور لوگون کے سامنے ای تھر پھیلا اُل صرف تین شخصون کور وا

ایک اُس خص کو جوقرض سے زیر بار ہو، دہ ما نگ سکتا ہی کیلی جب اُسکی صرورت پوری ہوجائے تواس کو رک اُنا چاہئے، دوسرے اُس خص کو جبیر کوئی ایسی ناگها نی مصیبت اُسکی حس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو ربا دکیا، اُس کو اُس وقت تک مانگا جائز ہے ، جب تک اُسکی حالت کسی قدر درست ہنوجائے، تیسرے دہ خص جوسبتلاے فاقہ ہوا ورمحلہ کے تین مقبراً دمی گواہی دین کہ ہان اسکوفاقہ ہے ،اس کے علاوہ جوکوئی کچھ اُنگ کر ظال کرتا ہے

وه حرام کھا ماستے۔

الدة سه بربین استخفرت ملم این اوراین خاندان کے لیے صدقه وزکوة لینے کو شخت موحب ننگ وعار بیمجھتے اللہ مقدم من ا اللہ مقطم اللہ من کا میں گویں آتا ہوں تو کبھی کھی اپنے بستر برکھجور یا تا ہوں جی میں آتا ہے کہ اٹھا کر تھی ہی وال لون، پیرخیال ہوا ہو کہ کہور مزہو اس سے ڈال دیتا ہون "

كصيح نجارى صفر ٩٩ أنماب الصدقات ، تك الودا ودكر بالزكوة ، تعلى الوداودكما بالزكوة من نجارى عبداصفي م ٢٠ كما باللقطه-

الك دنىه راسته بين الك كهجور للم تعالُّكُي، فرما يا، الرَّصِيرَة، كاشِهِه نه متوا تومين اُس كُوكُهَا جاتًا، ایک بارا آم حن علیالسلام نے صدقہ کی مجور ون مین سے مضین ایک بجور ڈال لی، آپ نے ڈانٹ کرکہا لياتميين بيخبرنيين كرمهارا فاعدان صدقه نهيين كفاتا، بيورخوس أگلوا ديا" ا ب كسام جب كو كي شخص كو كي جيز ليكرآما قد ديافت فرات كم دييج يا صدقم الربريكتا، قبول فرات، اوراً كريكة اكرمدة ، توآب إلى تقدروك لينة ، اورد وسرب صاحبون كوعنايت فرا ديت ، ) ہدایا ورتھنے قبول کڑا ( دوست واحباب کے ہدایا ورتھنے آپ قبول فرماتے تھے ، بلکایپ نے اس کواز دیامجہت كالهترين ورايدسنرما إبيء تهاد وانتحابُق (صريف) بهم ايك دوسرك كوريميج وتوبيم محبت مركى -اسی بیصحابع و مانچه نه کچه روز آب کے گھر بھیجا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اُس ون بھیتے تھے، اجس دن آپ ج<sub>رُه</sub> عانشه مین قیام فرات<sup>سی</sup> ویرگذر دیکا ہے کہ کوئی چیزا کے سامنے بیش کی جاتی تواپ دریا نت فراتے تھے کہ بیرصد قدہے یا ہر یہ ؟ اگر بریہ کتا توقبول فراتے ، ورنه احتراز کرسے نے ،ایک د فع<sub>ال</sub>اعے رت نے ایک چا درخدمت اقدس مین بیش کی اپ نے لے لی اسی وقت ایک صاحب نے مانگ ہی۔ اپ نے اکوعنایت فرا وی ،) '' س پاس کے ملوک وسلاطین بھی آپ کونخفے بھیجا کرتے تھے ،حد و دشّام کے ایک 'دمیں نے ایک نفید نچرتخفدد یا تھا، عزمز مصرفے بھی ایک نچرمصرسے بھیجا تھا ، ایک امیرنے موزے آپ کو بھیجے تھے۔ ایک د فوقی<u>صرروم نے آ</u>پ کی خدمت بین ایک پرتین جیج جبین دیا کی نجاف لگی ہو کی تھی آپیٹا [[ فرا دیر کے بیے بین کی ۔ بھر آبار کر حضرت جفر (حضرت علی کے بھائی) کے پاس بھیجدی ، وہ بین کرفیز ہے اتحد س له بخارى جداصفه ۲ سركتاب اللقطري بخارى جارم صفرا ۲۰ كتاب الصدقات تله بخارى مناقب عائشه له ميجويخارى كتابالصدقة هميج بخاری کتاب کجنا رُ<sup>د</sup> آسین آئے ، آپ نے ارشا د فرمایا کہ" بین نے اس لیے نہیں جھی کرتم خو دہبنو یا عرض کی بھی کیا کرون ، ارشاد فرمایا کولینے بھائی نجاشتی کو بھی جدو ، حضرت جمفراکی متب این فی خیر بھی کر جائے ہے ادبانی کے اسلام کی بلیم ایکی تھی ا مرایا دورتھے دیا ، اوجن کو کون کے ہوایا دورتھے قبول فرماتے ہے انکوان کا صاربھی صرورعطا فرماتے تھے ، خفر ا عاکمتہ ہے روایت ہے کان بھیل العہ لاید و بندیب علیہا ، آمخضرت ملاکو بری قبول فرماتے تھے اور اس کا مناقہ دیتے تھے ، کمین کامشہور ہا دشاہ ذی بڑل میں جس نے حبشی حکومت مٹاکو ایوان کے برام بین خریدا تھا ، آئے کہ کی اور کھیوان کو کہا تھا ، آئے تھول فرمایا ہے ۔ اور کھیوان کو ایک مقلم ہدیئے جمبے اجب ، اورش در بی خریر اگریا تھا۔

(ایک دفتر قبیلی بنی فزاره کے ایک شخص نے آپ کی خدمت مین ہوئی ایک ونٹی میٹیں کی 'آپ نے اسکا صلہ دیا تو دہ محت ناراصن ہوا، آپ نے اسکا صلہ دیا تو دہ محت ناراصن ہوا، آپ نے مزیر مرکو طلب عام کیا اور فرمایا کہ تم لوگ جھے ہدیہ دستے ہوا اور میں بیان بیان میں بقدر استبطاعت اس کا صلہ دیتا ہوں توناراصن ہوتے ہو، آبیدہ قریش ،الضار۔ تقیقت اور دوس کے سوا میں قبیلاً عرب کا ہدیت بول مذکرون گا۔

حضرت البوایون ورثر دمیونکی گھونی رہی کے مکان میں ایپ چھ میمینے تک فروکش رہے تھے ،اب اکٹرانکو بچاہوا کھا اجھ جائز ہے گئے کہ البال اور پر دمیونکی گھونی ربھی تھے بھیج تھے،اصحاب صفاکٹر آئے بچھون سے مشرت ہواکرتے تھے، مدم قبول اصان کی جھی کہی کا احسان گوا را نہ فرماتے، حضرت البو بکرشے بڑھ کرجا ان نثار کون ہوسکتا تھا، تاہم ہجرت کے و تدت جب اُنھون نے موادی کے بینے ناقہ بیش کیا تو ایپ نے قبیت اوا کی، مرتبہ میں سجد کے لیے جو زمین در کارتھی، مالکا نِ

المعمد الكين وفدعبدالله بن عمرا ورصارت عمرا و ونون بمسفر تصى ،عبدالله بن عمر كى موارى كا اونٹ سركش تھا، اوراتخضرت صلعم كنا قريب الله كن كل جا ما تھا، عبدالله بن عمر و كتے تھے، ليكن و ہ قابو كا مذتھا، مضرت عمر خوابرا برعبدالله بن عمر كو دانتے تھے، انخضرت صلعم نے حضرت عمرت عمرت عمرت كا تا ہو يا اوالا الندن سے كما كەنذرىپ، آپ نے فرایا نهمین و ام لو

مع بيادي موخ مهم المركب من المركب ال

خون نے دوبار ہ عرض کی کہ بدن ہی حاضرہے ،آپ نے اکٹارکیا، بالآخ خرىد كرعب التدين عمركوديد ما كدّاب يه تهمارا أبي عدم تنده حضرت معا ذبین جیل (جوا کا برصحابین سے تھے ) ایک محله مین الامت کرتے ، اور نیاز فجر مین بڑی بڑی مورتین ٹ<sub>یر</sub>سفتے تھے ،ایک شخصنے اسمخصر صلعم سے شکامیت کی کہ وہ اِس قدرلبی نماز پڑھتے ہیں کہ میں اُن کے بیچھے غاز پڑھنے سے قاصر بہتا ہون ، ابو سور انصاری کا بیان ہے کہ بین نے انخفرت صلعم کو بھی اس قدر غضبان کنیے ہز د کیھا جسقدرا سموتع پر د کیھا، آپ نے لوگون سے خطاب کرے فرمایا " مبض لوگ ایسے ہوتے ہین کوگونکو تنفرکر دیتے ہیں ، جو شخص تم مین ناز پڑھائے ، مخصر ٹرھائے ، کیونکہ نازمین باڑھ ، کمزور ، کام والے بھی طرح کے آوی ہوتے ہیں ، حدُّ وتقعاص مِن نهايت احتياط فرمات، ا درحبان تك مكن مؤمّا درگذر كرناچاست، ماع اللمي ايك صاحه مقع جوزنا بين مبتلا ہو گئے اليكن نوراً مبحد مين آئے اور كها يارسول اللهٰ اين نے بدكارى كى 'أب نے منھ كاريا، وه دوسرى مت سے آئے ،آب في اورطون منه عيرلي،آب بار بار منه عيرية اوروه باربار مائے آگرز اكا قرار رتے، بالا خراب نے فرایا کہ مکومنون تونمین ہے و بولے نمین، پروچپا تماری شادی ہوگی ہے و بولے الن آن في واياكة تفصرت التقلط يا بركا، بدي نهين الكياموت كي آخر مجود بوكرآب في حكم دياكة سكسار كي جائين، ایک د فرای شخص نے اکرع من کی کہ مجم سے گنا ہ سرز دموا ای ت قد (سزا) کا حکم دین، آپ جیب رہے اور ا فا ذكا دقت أكيا ، فا زكے بودا عنون نے ميراً كروہى درخوامت كى، آپ نے فرما ياكدكيا تم نے فاز نهين رهي ۽ بوت الان بیرهای ارشاد فرایا که توخدان تهماراگذاه معاف کردیا-ایک د فرقعبائہ ٹا مرکی ایک عورت آئی اوراخلہا رکیا کہ میں نے بر کاری کی 'آسنے فرمایا' واپس جاؤ'' ا دوسرے دن بھرا ئى اور بولى كركياآب محكوماع كركاح جوارديناجات بن دخداكى شم محكومل رە كيان والى الله الله کپهرفرما یا داپس حالوء وه های کئی، تیسرے دن بھروایس آئی، آپ نے ارشا دفرمایا کہ بھیسکے پیدا ہونے تک انتظار رو، پېچېب پېيدا مواتو بچې کو گو دېن کيه موځ آني ( يعني اب زنا کي سزا دينه مين کيا ټا مل ې ۹ ) آپنج و مايا که

٩٥٠ و المراجعة المراجعة

12 616

د دهیمنے کی مدت تک انتظار کرو،جب وو ده جیوٹ جا کے تب آنا،جب رضاعت کا زمانڈگذر کیا تو پیمر*ھا*، ہوئی، اب آپ نے جور دوکرسنگ ارکرنے کا حکم دیا، لوگون نے اُٹس ریتھے مربیا نے نشروع کئے، ایک صاحب کا پیھراُس کے ہیرہ پرانگاا ورغون کی جھینٹین اُٹرکراُن کے حیرہ پرائین ، اُٹھون نے اُسکر گالی دی آنحضر نے فرمایا" زبان روکو، خدا کی تسم اُس نے ایسی تو ہر کی ہے کرجبرًا محصول لینے والابھی اگر میہ تومبر کرما تونختاریا جا تا ایک دن ایک صاحب عصن کی کہ ہم لوگ یہو دیون ۱ درعبیا ئیون کے ملک مین رہتے ہیں کیا اسکے برتنون مین کھانا کھالیا کرین ۽ فرمایا ا وربرتن ایت آئین تواُن کے برتنون مین نہ کھا وُ، وربنہاُن کو دھوکر کھاسکتے (ایک بارایک صابی نے ما و رمضان کک کے لیے اپنی بی بی سے ظہارکرلیا، کیکن انھی یہ مت گذرنے ن یا فی تقی کرائس سے مقاربت کرلی میرلوکون کواس واقعر کی خبرکی ا درکہا فیصے رسول الله کی خدمت مین سے حایوا يني الكاركرديا، ابنون نے خود كخفرت معلى خدمت مين حاصر بوكروا قد مبايان كيا، آپ نے پہلے تو تعجبظا ہر ى، پھراكىك غلام كے أزادكرف كا حكم ديا، انهون نے نا دارى كاعذركيا، تواپ نے متصل دوا و كك روز و ر کھنے کی ہرایت فرما ئی، اُتھون نے کہا برسب تورمفان ہی کی وجسے ہواہے ،اب آب نے سا تھ سکینون يرصدة كرف كوفرايا انهون سفكهامم توخود فاقركرس مين أآب سف فرما ياكرصد قرك عامل كياس جاوًا وہ مین ایک ویق کھجور دیگا ،اس مین سے ساتھ میکینون کو دیرینا اور جو بچے وہ اپنے اہل وعیال مرصوت كُونا، وه بلط تولوگون كه كهاكم تم لوگ شند داور به زمبر تصر اسكن شك رمول الله كي خرمت بين سن داسه اوراك في نظرا كي، ایک بارایک اورصحا بی خدستِ اقدس مین حاضر ہوئے، اورعرض کی کہ یارسول اللّٰہ مین بربا د ہوگیا، روز میرانی خ ا ایمان سے بمبسته بول آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرسکتے ہو؛ کہا نہین؛ فرمایا در میپنے اکمتے مسل روز ہ رکھ سکتے ہو، کنہا پرز ا افرايت طبح اچ ن كوكها اكه لكتي بوه كها الحل مع قعرت نهيه ن مخضرت مع في تا مل فرايا، كجه ديرندگذري تقى كذايك شخص نے مجبور ذكى ايك ۵ ابودا و کرناب الحدود ، بله بخاری طهراصفی ۲ مرکه ابودا دُر حلداصفی ۲ مرک

ہے جارُ ، اورکسی غریب کوخیرات دید و، سائیل نے عرض کی یارسول الٹیا <del>مدینی تین خورسے</del> زیا د ہ غومیکے آبی گئ أعمنس ٹیسے اور فرمایا جا کُھرہی والون کو کھلا دو-) ن ا بیند تھا ۔ رہابنیت اورتقشف کو ناپیند فرماتے تھے ،صحابہین سے بعض بزرگ میلان طبعی ، یا عیسا کی راہون کے اثرے رہانیت پڑا ا دہ تھے، آنح صرت صلع نے اکو بازر کھا، بعض محابہ نا داری کیوجے شادی نہین رسکتے تھے اور ضبط نفس رہیمی قا در نہ تھے اُتھون نے قطع اعضا کرناچا کا ، آپ نے سخت نا راصنی ظاہر کی ، <del>قدامتہ بن ظمو</del>ل ورا کالصحابی آئے کہ ہم میں سے ایک نے ترکِ جوانات اور دوسرے نے ترکب کل کاعزم کرلیاہے ، آب نے ر ما یا کمپین آود و نون سے متمتع ہوتا ہوں "آپ کی مرضی نہ یا کرد د نون صاحب اسینے ارا د ہ سے بازرہے ،عرب میں جوم ِصال کا طریقیر مرت سے جاری تھا، یعنی کئی د کن اس کے د رہے رکھتے تھے، صحابے نے بھی اس کا ارا دہ کیا، کی آپ في سي روكا ، حفرت عبدالله بن عرونهايت مراض ذابدته الفون في عهدكرليا تفاكه بمنيه ون كور وز \_\_ ر کھین گے اور رات بھرعبا دت کرین گے، <del>اُخفرت م</del>لعم کوخبر ہو کُی تر گبا بھیےا، اور پوچھا کرکیا یہ خبر چھے ہے ؟ عرض کی " إن فرماياكتم يرتمارك بم كاحق ب، أكل كاحق ب، بوى كاحق ب، معينه ين تين دن كروزت كافي ہیں'، عبداللّٰہ بنعم و نے کہا مجکواس سے زیا دہ طاقت ہے ، فرمایا کراچھا تو تبسرے دن بویہ بے بین اس سے بھی زیا دہ طاقت رکھتا ہون ارشا دہواکہ ایک دن نیجے دے کر کہ یہی دائر آگا روز ہتھا، اور بہی خفال لصیام ہج عفون نے عرصٰ کی کہ محکواس سے بھی زیا وہ قدرت ہی، ارشاد ہواکہ س، اس سے زیادہ ہمتر نہیں، ایک روایت مین برکه عبدالله بن عمرو کی روزه داری کا جرچا ہوا تو آخضرت صلیم خو داگن کے پاس تشریعیا لے گئے انہون نے استقبال کیا ا ورچیڑے کا گدانجھا دیا، آپ زمین ریٹھیے گئے ،اوراک سے کہاکہ کیا تم کومہینہ بیل 🗒 تین روزے بس منی*ن کرتے ،عوض کی ،ن*ہین، فرمایا پانخ ؟ بوسے منین ،غوض آپ بار بار تعدا د ٹرص<del>ات بانٹ</del>ے اولا رہ اس پریھی راصنی ہنوتے، بالاَحراَ ب نے فرایا کہ اخیر صدیہ ہے کہ ایک دن افطار کروا درایک ون روزہ رکھو، ك بخارى صفى ٢٦٠ باب ا ذاجام فى رمعنان - كله صحى بخارى كتاب العموم، سك بخارى كتاب العموم -

آیک و قور حصرت ابو بر روی نے عرض کی کہ یارسول الله میں جوان اوری بون اور آنامقدور نهیں کو ناح کرون، ا پنے نفس راطینان ہے، آنحضرت ملع حبیب رہے ، حضرت ابوہ ہریہ وٹے پیرانٹی الفاظ کا اعادہ کیا ، آپ جیب رے،سہ بارہ کما تواب نے فرما یاکہ خدا کا حکم لی نہیں سکا، ( قبیلا **با بای**رکے ایک صاحب ا<del>نخفرت م</del>لم کی خدمت مین حاصز بوکر دائیں گئے ، پھرسال بھرکے بعد آنے کا اتفاق بوا ، کین اشنے ہی زمانہ مین اُن کی گل وصورت اس قدر برل کئی کہ آخضرت صلعم اکونہ ہچا ن سکے ، انھوت ا پنا ؛ م تبایا تو انحضرت ملعم نے تعجب پوچھاکہ تم تو نهایت نوش حال تھے ، تمہاری صورت کیون مگر گئی ؛ انهون نے کها جب سے آپ سے رخصت ہوا ہصل روزے رکھتا ہون اکپ نے فرمایا اپنی جان کوکیون عذاب مین ڈالا ارمصا کے علاوہ ہر ہمینہ مین ایک دن کاروزہ کافی ہے ، ایفون نے کہاں سے زیادہ کی قرت رکھتا ہون آپ نے ایک دن کا ا دراضا فه کردیا ، اُنھون نے ا دراضا فہ کی درخواست کی آب نے بین دِن کردیئے ، ان کواس سے جمی کین مزہوئی تو آپ نے شہر حرام کے روزون کا حکم دیا، ایک دن چند محابر، خاص ایس غرض سے از واج مطهرات کی خدمت بین حاص بوٹ که آنحفرت معلم کی عبادت کے حالات کیا **نت کرین وہ سجھتے تھے کہ آنحضرت معلم رات ون عبا دت س**کے سواا در کچھ ن**رکرتے ہوئگے**، حالات سنے تو أن كم مياركم موافق نه تص بوك كريطانه كو تضرب ملام كانسك كيانست أن ك تجيف بهل كناه اسب خداف معانت کردئیے، بین، پھرامیک صاحب نے کہا کہ مین تورات بھرنما زیڑھاکرون گا ، دوسرے صاحب بولے مین عم بهرر وزه رکهون گا،ایک اورصاحب نے کها مین کھی شاوی نمین کرونگا، آنحضرت ملعم سُن رہے تھے، فرمایا کہ خدا کی تنم مین تم سے زیا دہ خداسے درتا ہون تاہم روز دمجی رکھتا ہون اورا فطار بھی کرتا ہون نما زبھی ٹرھتا ہون اورسوتا کی جون عیر قرن سے نکاح بھی کرتا ہون ، جون میرے طریقیرینیین حلیتا و و میرے گروہ سے خارج سے ، کسی غزد ه مین ایک صحابی کلایک غاربیرگذر موا ،جس مین با نی تھا اوراس پاس کچید توشیان تھیں خدمست ك بخارى كتاب النكاح لله الوداوجهنو ٢٨٢ - سك ميح بخارى كتاب النكاح .

اندس مین عاضر ہوئے توعرض کی پارسول اللہ المجکوایک غار ملکیا ہے۔ جس مین صرورت کی سب چیز بن جہائی میراً ول چاہتا ہے کہ ولم ان گوشہ گزین ہوکر ترک دنیا کرون ، آپ نے فرط یا بمین ہیو دیت یا نصرا نیت لیکر دنیا بمن آیا ، مین آیا مین آیا ، مین

اپسندیدگی شخص کا مذکور نکلا، حاضرین مین سے ایک شخص نے ان کی بہت تعربیت کی آپ نے فرایا تنے اپنے دوست کی گردن کا ٹی، یہ الفاظ چند ہار فرہائے، بچرارشاد کیا کہ مکواکر کسی کی خواہی مزح کرنی مو تو دین ا

كهوكدميراا يباخيال كشهدا

ایک دند ایک شخص کی ما کم کی مرح کرد انتها محضرت منقدا وجھی موجود تنے ۱۱ کفون نے زمین سے خاک شکاکر اس کے منع بن جوز مک دی اور کہا کہ ہم کور سول النتر شن کھی دیا ہے کہ مداحون کے منع میں خاک بحردین ۔

ایک دند آپ سجد مین تشریف لائے ،ایک شخص نماز پڑھ را تھا، مجج نیفقی سے پوجھا میکون ہے، مجن نے ایک وزیر تاباء موجائیگا، یعنی دل میں غرور بہدا ہوگا۔

ان کا نام بتا با اور نہایت تو لیف کی، ار ثناد فرمایا کہ دکھیویوس نہ بائے ورنہ تباہ ہوجائیگا، یعنی دل میں غرور بہدا ہوگا۔

ایک د ندارو دبن برای جو تاع نے ، خدمتِ عالی بین آئے ادرع ض کی کہ بین نے خدا کی تحدا درصور کی میں ایک دندارو دبن بین بین ، نسنہ مایا کہ ہان خدا کو جمد بین ہے اسی اثناء بین کو ٹی میں ایک جدار میں اثناء بین کو ٹی میں ایک جدار ہے نظر برع کے ، اسی اثناء بین کو گئی میں اس آئے ، آپ نے آپ کے آپ کے اسی اثناء بین کو گئی ، آسو ہے نے بھر ڈیسے نظر دع میں اتفاق ہوا ، آسو ہے نے اسود کو کھے را وک دیا ، دو تین دفتہ بی اتفاق ہوا ، آسو ہے جو فضر ل باتی ہوا ، کہ یہ کو ن صاحب ہیں جن کے اب بارروک دیتے ہیں، فرایا کہ بیر و ہمنی ہے جو فضر ل باتی ایک ایک بین میں کرتا ،

لم مندابي بل جلده صفيه ٢٩١٠ عن ارب المفرد في ٢٩١ سم الضاصفي ٢٤ من اليفياً صفر ١٩٠ هم اليفتا ،

اس موقع بریب فیال بیدا موسکتاب که انتخرت ملم حسان دستر ریجها کون کے اشار سنتے تھے اور فرما تھے الله هدایالا بروح القال س، حالا نکریر اشعاراً مخضرت کی مرح مین ہوتے تھے ،لیکن واقعہ بری کرحیّا ن کے اشغارگَفَّارے مطاعن کاجواب تھے،عرب مین شراکویر رتبه حال تھا کہ زور کلام سے جشخص کوجاہتے ذلیل ا ورصبكو جاہتے معز ذكر دسيتے ١٠ بن الزبعري ١٠ وركعب اشرت وغيره نے اس طربقيت المحفرت سلم كو صربينجا نا ا المقارمان كي مراحي انكارة على تعا-سادگی ادر سبّے تلفی اسمول تھاکہ محلب سے اُٹھ کر گھوین تشریعیت لیجائے تو تھجی بھی سنگے یا نون سے جاتے اور ج تی وہن چھوڑجاتے، یواس بات کی علامت تھی کر میروالی تشریف لائیل کے، روزر وزُلْنُکھاکرناناپندفر اتے،ارشا وتھا،کدایک دن نیچ دیکوکنگھاکرناچاہیے، (كفان ييني، پنين اورهن ، أسطف بينيني كسى جيزين تكلف من تقا ، كفانے بين جرمامني آياتناول فرماتے ، ينف كوموا جواء والا البن ين ازمين روجا أي يؤرش روجان حكم لمتى مبيم واست البك يدائد ] کی بھوی کبھی صاحب نہیں کی جاتی تھی ، کرتہ کا مکہ اکٹر کھلار کھتے تھے ، لباس مین نمایش کو ، پیند فرماتے تھے ، سامان أرائش سے آپ طبعًانفورسق ،غرض مرحزیین سا دگی ا در بیشکلفی نیندخاطر تقی ،) امارت پندی سے اجتناب اسلام رہیا نیت اور جو گی بین کاسخت مخالف ہی کا لاھبانیا نے فی الاسلام اسی بنابرآپ ہ تسم کے جائز حظوظ دینوی سی تشنیع ہونا جائزر کھتے تھے ، اور خود بھی کھی کھی اُن چیزون سے تمتع اُ مُٹاتے تھے ، تا ہ اناز ونعمت کلف دعیش رستی کونا پیند فرماتے، اور اور ون کوبھی اس سے رُوکتے، ایک د فعها یک شخص نے حضرت علی کی دعوت کی ا ور کھانا یکواکر گھڑتیج دیا ،حضرت فا<del>لم زیم</del>رانے کہاکہ الوحول الله بھی تشریف لاتے ا ورہما رہے ساتھ کھاتے توغوب ہوتا ،حضر<del>ت عل</del>ی کئے اوراکپ سے جا کر عرض کی آب تشریف لائے،لیکن در وازه پر پہنچے تو ہم د کھیکر کہ گھر مین دیوار ون پر پر دے لئے ہوئے ہیں وابس جلے گئے، الهابودا وُ د حلد د وم صفر ١٣١٨ سك و كيميشاً مل الشه صحر نجارى كتاب الطبي صفر ١٨١٨ - (ميمه صحاح كي كتاب اللباس إين تعدووا قعات ابن )

(حضرت علی نے واپسی کی وج دریافت کی تو فرمایا پنم بر کی شان کے خلاف ہو کہ وہ سی زیب وزینت کے مکا گئ مین داخل ہو،)

فرایکرتے کہ گھوٹین ایک بہتراپنے ہیے، ایک بیوی کے لیے، اور ایک ہمان کے لیے کا فی ہے، چوتھا شیطان کا حِصَّه بِطَفِیے،

ایک دفورسی غزده مین نشر نعین نے گئے ،حضرت عاکمتْ روگئین ، نٹرائی سے داپس تشر نعین لائے اور حضرت عاکمتْ روگئین ، نٹرائی سے داپس تشر نعین لائے اور حضرت عاکمتْ سے ، اسی دقت بچاڑ دالی ، اور فر مایا کہ ضدانے ہمکو دولت اس بے نہین دی ہم کہ این شعب پھڑ کوکیڑے ہینا نے جائین ،

ایک افعاری نے ایک محان بزایا ، جس کا گنبد بہت بلند تھا انہ نے دیجا تو پوچھاکس نے بنا یا ہوا کو گون نے نام بتایا ، آپ چپ ہوری جو جو جب معمول خدمت قدم ہی ورسلام کیا تو آپ منظم کیا تو آپ منظم کیا تو آپ منظم کیا کا آپ بازار میں نکلے تو گنبر نظر نہ آیا ، معلم سجھ سکنے کہ ناراضی کی کیا وج ہو ، جا گرگنبد کو زمین کے برابر کردیا ، ایک دن آپ بازار میں نکلے تو گنبر نظر نہ آیا ، معلم ہواکہ انضاری نے اس کو ڈھا دیا ، ارشا دفر مایا کہ ضردری عادت کے موام عمارت انسان کے لیے و بال ہواکہ انسان کے لیے و بال ہواکہ انسان کے لیے و بال ہواکہ انسان کی جو جا ہوا گرا نے موام کر ہوا ہوا کہ جو بین کی ، بھر خیال آیا و درآ نار کر حضرت عمر کے پاس بھیوی ، حضرت عمر و حق ہوئے آپ میں بھیوی ، حضرت عمر و حق ہوئے آپ ، اورع من کی کہ آپ نے جو چیز اپند کی وہ مجھونات مرت نے فروضت کیا تو دوھ سے زار میں نے استعمال کے لیے نمین ملکم فروخت کرنے کے لیے تھی ، جنا بخر حضرت عمر نے فروخت کیا تو دوھ سے زار میں نے استعمال کے لیے نمین ملکم فروخت کرنے کے لیے تھی ، جنا بخر حضرت عمر نے فروخت کیا تو دوھ سے زار میں نے استعمال کے لیے نمین ملکم فروخت کرنے کے لیے تھی ، جنا بخر حضرت عمر نے فروخت کیا تو دوھ سے زار میں ہوگھی ،

ایک دفیکی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا' کہ نے حضرت علی کوغایت فر مایا، وہ بینکر خدست اقدس بین آئے گا آپ کے چہرہ رغض کے آٹار مبدا ہوئے ، اور فرمایا کہ مین نے اس سے بھیجا تھا کہ بھاڑ کرزنا نی چا در بن بنا کی جائین مُرکر نے کی ضرورت سے جب آپ نے انگوٹی منوائی تربیلے سونے کی بنوائی ، آپ کی تقلید سے محاتبہ

ك البردا ورجد مصفى ا عامل البردا و وجد م سفى ١٠ اكماب اللياس- سك البردا و وجد م سفى ١٩٥ - من البضاصفي م ٢٠١٥ والتي الضاً . كما باللياس

آنجی آرین انگوشمیان بنوامین آب منبر ریخیط ،اورانگوشی ا تارکر نمینیکدی اور فرایا که اب نه بهینون گا، صحابه نے بجی اُسی وقت ا مارکر نمیونک دین ،

(ایک و نوآب کی غزوہ سے واپس تشریف لائے ، حضرت عایشہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کی دیوار پر پر دہ لٹٹا ویا تھا ، آپ گھرکے اندرو آئل ہوئے تو حضرت عائشہ نے سلام کیا ، آپ نے جواب ویا ، اور جہڑ ہارک سے ناراحنی کے آثارظا ہر ہونے گئے اس کے بعدا پ پر دے کی طرف ٹرسے اور اس کو چاک کرکے فرایا کہ خوا نے ہم کوامنے اور تیھرکے منڈھنے کے لیے رزق نہیں ویا ہے۔

ایک د فدحضرت فاطمیرے گلے بین سونے کا ہار د مکیفا تو فرایا کہ تکویہ ناگوار نا ہو گا جب لوگ کمین سے کہ بینیمبر کی لڑکی سے گلے مین اگل کا ہائے ہے ،

ایک د فدحضرت ماکتنه کے ہم تقون مین سونے کے نگن (مسکۃ) دیکھے، فرمایا کہ اگراس کو آمار کر درس کے کنگن کو زعفران سے رنگ کرہیں لیتن تو ہمتر ہوتا ،

(ایک دفعه نجاشی نے کچھزیور آخضرت ملعم کی خدت بین ہرتیا ہے، اُن مین ایک انگونٹی بھی تقی میں بین ایک انگونٹی بھی تقی میں بین امرین ایک انگونٹی بھی تقی میں بین ایک انگونٹی سے اُس کو محبورت تے ہے، اور لکڑی سے اُس کو محبورت تے ہے، اُل تھونئیون لگاتے ہے،

ایک و فدکری نے دیتے کا خاکہ ہوتے جیجا، آپ نے بین لیا، اوراس کو بہنکر نا ذا دا فرما کی، نما زسے فا سرخ بہرکر نمایت کر اہمت اور نفرت کے ساتھ فوج کر آثار ڈالا، بھر فرمایا پر بیز گارون سے لیے یہ کیٹرے مناسب نہیں،

قواضع اور فاکساری کی راہ سے اکثر معمولی کیٹرے استعمال فرمات تھے، حضرت عمرکو خیال نفا کہ جمہ جوعیدین میں یا سفرانک و رود درکے موقع براپ شان دنجم کے پڑے دریب من فرمائین، اتفاق سے دیک بارداستہ میں ایک استرادی باب رہا تھا، حضرت عمر نے برائد موقع باکریوس کیا، یا رسول اللہ ایم کیٹر اضار خریدیں میں ایک اور استرادی باب رہا تھا، حضرت عمر نے موقع باکریوس کیا، یا رسول اللہ ایم کیٹر اضار خریدیں ایک ایک ایک اور استرادی باب کیٹر استرادی باب رہا تھا، حضرت عمر نے برائد استرادی باب کیٹر اضار خریدیں ایک باب رہا تھا، حضرت عمر نے برائد موقع باکریوس کیا، یا رسول اللہ ایم کیٹر اضار خریدیں ایک باب رہا تھا، حضرت عمر نے موقع باکریوس کیا، یا رسول اللہ ایم کیٹر اضار خریدیں ایک ایک میں باب کی برائد میں باب کی برائد میں باب کی جد برائد میں کی جد برائد میں باب کی برائد کی برائد کی جد برائد میں باب کی بیا کی برائد کی برائد کی جد برائد کی باب کی برائد کی برائد کا کرائی بیا کی باب کے برائد کی برائد کی برائد کی برائد کی برائد کی برائد کی برائد میں برائد کی برائد کا کرائد کی بیا کی برائد کی برائد کی برائد کرائد کی برائد کا کرائد کی برائد کرائد کرائد کی برائد کی برائد کرائد کیا کہ کرائی کرائد کرائد کیا کہ کرائی کرائد کرائد کرائی کرائ

ا در حمد پین اور سفراد کی آمد کے موقع پر ملبوسس فرائین، ارشا دمواکہ برقیبے جسکا آخرت میں کو کی حصہ نہیں '' اکٹر موٹے جموعے اور بھیڑ کے بال سے مبنے ہوئے کیڑے پہننے تھے اور اُنہی کیڑونین وفات بھی باقئ ، بستر کمل کا تھا، کبھی حیڑے کا جس میں کجور کی حیال بھری ہوتی تھی، کبھی معمد لی کیڑا جود و تذکر دیا جاتا تھا، حضر حفصہ بیان کرتی این کرایک شب کویمن نے بستر مبارک جارتہ کرے بچیا یا کہ ذرائرم ہوجائے ، صبح اُٹھکر آخضر شیام نے ناگراری ظاہر فرمائی،

سٹ میں میں جارہا ہیں اور چڑے کا سوکھا ہوا مشکیرہ تھا، حضرت عالیتہ بیان کرتی ہین کرحب اُب نے وفات الله کھری جارہا ہے کہ وفات الله کھری جارہا ہی اور چڑے کا سوکھا ہوا مشکیرہ تھا، حضرت عالیتہ بیان کرتی ہین کرحب اُب نے وفات الله کی تو مقدرت سے جو کے سوا گھرین کھانے کو کچھر تھا، صحابہ سے فرایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان سے لیے اتناکا فی ہے جتنا ایک سیا فرکوزا ورا ہ کے لیے ، ایک و فنرایک بوریت پراپ اور کی کر گار بنواکر حاصر کرین اور کرنے ہیں ، عرض کی یا رسول اللہ ایک ہم لوگ کو کی گذا بنواکر حاصر کرین ارشاد ہواکہ مجکودیا سے مہارک برنشان بڑے ہیں ، عرض کی یا رسول اللہ ایک ہم لوگ کو کی گذا بنواکر حاصر کرین استاد ہواکہ مجکودیا سے مہارک بیونشان بڑے ہیں ، عرض کی یا رسول اللہ ایک ہم لوگ کو کی گذا بنواکر حاصر کرین کے ساتھ میں میٹھ جا تا ہے ، بھراس کو جھوڑ کرا گے بڑھ جا تا ہی ،

ایلاء کے زمانہ مین صفرت عمرجب متر بہین جواساب کی کوٹھری تنی حاضر ہوئے تو اُکونظرا یا کہ سرور عالم کے ابیب قدس مین دنیا دی سا ان کی کیا گیفیت ہی جہم مبارک پرصرف ایک تبین ہے ، ایک کھڑی کے ایک کھڑی ہے جاریا کی جھی ہے ، ایک طرف تنٹھی بھر جو رکھے جاریا کی جھی ہے ، ایک طرف تنٹھی بھر جو رکھے ہیں ایک کوشنی نو کے باس کسی جانور کی کھال بڑی ہے ، کچھ شکیزہ کی کھالین سرے ، پاس کھوٹی پرلٹک دسے بین ہوگئے ، آخضرت مسلم کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے ، آخضرت مسلم کی کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے کے دوری کھی کی کی کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے ۔ ان کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے ۔ ان کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے ، آخضرت مسلم کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے ۔ ان کھوٹی کی کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے ۔ ان کھوٹی کھوٹی کھوٹی پرلٹک دری ہوگئے ۔ ان کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے دوری کھوٹی کی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے دوری کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی کے دری کھوٹی کے دری کھوٹی کھوٹی

اه اوپر کی تمام روایتین میری بخاری کتاب اللباس سے ماخوزین - کله شامل ترمذی سله میرونجاری کتاب اللباس - سکه مسند ابن عبل جلد به صنی ۱۰۰۸ می ابن ما جرکتاب الزید که جامع ترمزی ابواب الزید

نے رونے کا بیب دریافت فرمایا،عرض کی،یارمول الله صلیم! بین کیون مذروکون، چاریا کی کے بان سے جسم اقدس مین برهیان برگئی بین امیراپ کے اسباب کی کوٹھری ہے ،اس مین جوسا ما ن ہری وہ نظرار اسے قیصروکسری قوباغ و بهارکے مزے لوٹین ۱۰ وراپ خداکے بیٹی اور برگزیدہ ہوکراپ کے سامان خانہ کی سیفینہ ا بودارتنا و بواكر ابن خطاب إلى مدين نهيين كرده ونيالين اوربم أخرت!» ساوات (آپ کی نظرمین امیرو نغریب، صغیر دکبیر، آقا دغلام سب برابرستے، سلمان وصهیب و بلال کرسیے س غلام ره چکے تھے، آپ کی بارگاہ بین روسائے قریش سے کم رتبہ نہ تھے،ایک وفوج صفرت سلمان و بلال کیر رقع بزجم تھے، اتفاق سے اپوسفیال شکلی، ان لوگون نے کہا بھی الوار نے اس وشمن خدا کے گر دن پر پور ا قبضهٰ نهین با یاست ، حضرت<del> آبوبکر</del>ینے اِن لوگون سے کها،مسردارِ قریش کی شان بین یه الفاظ! پیمرآخضرت صلع کی خدست بین آئے اور واقعہ سپال کیا، آپ نے ارشا دفر ایا کہیں تم نے ان لوگوں کو نا راض تو نہیں کیا، ا ن لوگون كونا راض كيا توخداكونا راض كيا ،حضرت آبو كبرنے فوراً جاكران بزرگون سے كها ، بھائيو! آپ لوگ مجھے نا راض تو نہین موسک اِل لوگون نے کہا بنین، خواتم کوموان کرے، رقبله مخروم كى ايك عورت چورى كے جرم بين گرفتار ہوئى اسا مربن زيد جنے آخفرت سلم نهايت مجست رسکقے متھے، لوگون نے اُک کوشفیج نبا کرخدمتِ نبوی مین بھیجا ، آسپٹے ذوایا اسام مراکبیا تم حد و وِخدا و ندی مین ُ مفارش کرتے ہو، پھرآہینے لوگون کوجھ کرکے خطاب فرمایا " تم سے پہلے کی امتین اس لیے بر با دہوئین کرجہ معززاً دى كوئى جرم كرنا توتسام كرست ، اورمولى أدمى مجرم موست توسزا باست، خداكى تسم الرحياكي مبلى فاطمية سرقم كرتى تواس كي لائف كالتي كالتي كالتي ما غزده برزین دوسرے تیدیون کے ماتھ آپ کے چاحضرت عباس بھی گرفتا رہو کرائے تھے، تیدیون کوزرِ فدیتے کے روغ کیا جاتا تھا، بعض نیک دل انصارینے اس بنا پر کہ وہ آپ سے قرابت قریبہ رکھتے ہیں عرض ك مي كارت ب الطلاق باب تيني الازولي - مله صير سلم نضاً مل سمائع وصير بيني، شله نجاري وسلم و الدوا وُد - كتاب الحدو و -

کی کہ یا رسول اللہ اِ اجازت دہ بھے کہ ہم اپنے بھائج (عبائق) کا ذر فدیم محات کردین آب نے فرایا ، نہین ایک در ہم بھی محاص مذکر ہ

مجلس مین جرمیزین آتین ہمیشہ دا ہنی طرف سے اسکی تقییم شروع فرباتے ، اور پہشاڑس بین امیر وغریب صغیر <sup>و</sup> برمیری مساوات کا کحاظ ہوتا <sup>ہ</sup> )

صحابہ حب سب ملکرکو کی کام کرتے تو ہمیتہ مخضرت صلعم ان کے ساتھ مترکیب ہوجائے ، اور معمولی مز دورا

لے صحیح نجاری باب فدا دالمشرکین - تلے میچ نجاری صفی ۸۸۰ سیلی نجاری صفی ۵۰ س کی ابود او کوک ب الناسک، هی ابودا و دکتاب المناسک تشده سندابن عنبل جلد اصفی ۱۸۰ - کی طرح کام انجام دیتے، مدینہ اکرسے بہلاکام مجدندی کی تعمیری اس مجدا قدس کی تعمیری دیگر صحابہ کی طرح کام انجام دیتے، مدینہ اکرسے بہلاکام مجدندی کی تعمیری اس مجدا قدس کی تعمیری نونسن فلیس شرکیب تھے، خودا پنے دست مبارک سے اینٹ اُٹھا اٹھا کرلاتے تھے، صحابہ عرض کررے سے کہاری جانین قربان ایک کیون زحمت فرماتے ہیں، لیکن آپ اپنے فرض سے بازنہ آگتے ، غورہ احزاب کے موقع پرجی جب تام صحابہ بریکے رجارون طرف خندق کھودرہ سے تھے، آپ بھی ایک اونی فردور کی طرح کی مام کررہے تھے، ایس بھی ایک اونی فردور کی طرح کام کررہے تھے، بیان مک کوئی مبارک برشی اور خاک کی تدعیم کئی تھی۔

غزوله پدر مین موادیون کاسا مان بهت کم تھا، تین تین ا دمیون کے بیج مین ایک ایک اورش تھا، لوگ اری باری باری سے چرسے اترے تھے، آئی خرت میں مام آ دمیون کی طرح ایک اونٹ مین دواور آئوجی ن کے ساتھ اشر کی سے جرسے اتران باری بیش کرتے، اور عرض کرتے کہ یا دسول النڈ آپ موادیا ین حضور کے بدلہ ایم بیا دہ چلین کے ، ارشاد ہو اگر مذتم مجھسے ذیا دہ بیا دہ باجل سکتے ہو، اور مین تم سے تواب کا محتاج ہوگئ ۔ آفض کا گھرکا کا م کاج خود کرتے، کیڑون میں بیوند گاتے گھر بین خود حجا ڈو دیتے، دو دھد دو ہ لیتے، بازار سے سودا التے ، جوتی بھیٹ جاتی توخود گانتھ لیتے، کی مواری سے آب کو عار مزتھا، غلامون اور سکینون کے ساتھ التے ، جوتی بھیٹ جاتی توخود گانتھ لیتے، کی مواری سے آب کو عار مزتھا، غلامون اور سکینون کے ساتھ الشیٹ اور اُن کے ساتھ کی مواری سے آب کو عار مزتھا، غلامون اور سکینون کے ساتھ میں مواری سے آب کو عار مزتھا، غلامون اور سکینون کے ساتھ میں مواری سے آب کو عار مزتھا، غلامون اور سکینون کے ساتھ میں مورث میں مورث کا خوار میں کی مواری سے آب کو عار مزتھا، غلامون اور سکینون کے ساتھ کو اُسٹی خوار میں کی مورث کی مواری سے آب کی مورث کی مورث کی مورث کی میں کو کی مورث کی مورث کی مورث کی دور کی میں کی کی مورث کی مورث کی مورث کی کھر میں کی کو کی مورث کی کی کھر کے خوار کی کو کو کی کھرانے کی کی کھر کے کہر کی کھرانے کی کی کو کی کو کو کورٹ کی کی کو کو کی کھرانے کی کھرانے کھرانے کی کھرانے کی کو کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کو کھرانے کی کو کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کا کھرانے کو کر کے کھرانے کی کو کھرانے کی کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کھرانے کی کھرانے کورٹ کی کھرانے کو کھرانے کی کھرانے کورٹ کی کھرانے کورٹ کے کھرانے کی کھرانے کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کے کہرانے کی کھرانے کورٹ کے کھرانے کورٹ کورٹ کی کھرانے کی کھرانے کورٹ کی کھرانے کورٹ کورٹ کورٹ کے کھرانے کورٹ کورٹ کے کھرانے کورٹ کی کھرانے کورٹ کے کھرانے کورٹ کی کھرانے کی کھرانے کورٹ کے کھرانے کی کھرانے کورٹ کورٹ کے کھرانے کورٹ کے کھرانے کورٹ کے کھرانے کی کھرانے کورٹ کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کورٹ کے کھرانے ک

سله صحیح نجاری باب الهجره و مناء المبید؛ سله میح نجاری باب غزوهٔ احزاب، سله در قانی جدیم صفه ۱۰ سبحوالدسرت محب طبری، یه روابت کسی اورکتاب مین بندین سمی سندا بن شبل جداصفه ۲۲ مه وسندا بودا و وطیانسی- هده شاکل ترندی کشده ابودا و دوابن با جر- غریب سے غریب بیار ہوتاتوعیا دت کوتشریف ہے جاتے ہفلیون اور نقیرون سے ہان جاکرائے ساتھ بیٹھتے صحا کے ساتھ بیٹھتے تواس طرح بیٹھتے کوامتیادی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ کو بچاپی ندسکنا ،کسی مجمع بین جاتے توجہان جگر مل جاتی بیٹھ جائے تے ،

ایک و نورایک خص منے آیا ، لیکن نبوت کا ارمقدر رعب طاری ہواکہ کا نبیے لگا، آپ نے فرایا کہ گھبرا کو ایک میں مین فرشتہ نہیں ، ایک قربیتی عورت کا بیٹیا ہول جوسو کھا کوشت پکا کر کھایا کرتی تھی ،

تواضع اور خاکساری کی را ہ سے آپ اُگڑون مبھی کی نا تناول فراتے تھے، اور فرایا کرتے تھے مین بندہ اور بندوں کی طرح کھا آباد ربندن ہی کی طرح مبٹیتا ہون - ایک دفور کھانے کے موقع پر حکمہ نگستھی اور لوگ زیا دہ کھئے ایک اُرٹورن مبٹیے گئے ،کرحکمہ کل ایک ایک بروجی محلس میں شرکی تھا، اس نے کہا میڈا یہ کیا طرز نشست ہو آب نے فرایا خدانے بھے خاکسار مبن بنایا ہے ، جبار اور مرکش نہیں بنایا ہے ،

قواضع کی انتهایہ ہے کہ تخصرت ملم اپنے متعلق جائز بھی الفاظ بھی نہیں ببند فرائے تھے ایک بارایک الحص نے ان الفاظ سے آپ کوخطاب کیا "اے جارے آقا ور جارے آقا کر واٹی طال تھیں گرا نہ وے ایک فرزندا اور اسے مہین سے اللہ اللہ اور ہم میں سے بہتر کے فرزندا "آپ نے فرایا لوگو ا پر ہمزگا ری اختیا رکر واٹی طال تھیں گرا نہ وے ایس ویا وہ شرعائی کا میں میند نہیں کرتا کہ تم خصے آس ویا وہ وٹر ما وہ اس ویا جو مرتبہ خیا ایک فولیا ہے فرایا دہ ایر ایس جائے ہوگا وہ اس ویا کہ من میند نہیں کرتا کہ تم خصے آس ویا وہ وہ میں اسے والم میں میں میند نہیں کرتا ہوئی ہے ہم میں اسے میں میں میں اسے تھا میں اسے تو وہ نس کی میں اسے تو مونی کی میں ہیں آپ ہم بین سے افضل کی کہ حضور ہما رہے آتا دسید ہیں اور شاو فرایا کہ "آتا ضوا ہے " بھرائم لوگون نے وضی کی آپ ہم بین سے افضل کی کہ حضور ہما رہے آتا دسید ہیں اور شاو فرایا کہ "آتا ضوا ہے " بھرائم لوگون نے وضی کی آپ ہم بین سے افضل کی کہ حضور ہما رہے آتا دسید ہیں اور شاو فرایا کہ "آتا ضوا ہے " بھرائم لوگون نے وضی کی آپ ہم بین سے افضل کی کہ حضور ہما رہے آتا دسید ہیں اور شاو فرایا کہ "آتا ضوا ہے " بھرائم لوگون نے وضی کی آپ ہم بین سے افضل کی کہ حضور ہما رہے آتا در سے ہم ہیں اور شاو فرایا کہ "آتا ضوا ہے " بھرائم لوگون نے وضی کی آپ ہم بین سے افضل کی کہ حضور ہما رہے آتا در سے ہم بین اور شاور فرایا کہ "آتا ضوا ہم کی آپ ہم بین سے افسان کی کہ حضور ہما رہے آتا در سے ہم بین سے افسان کی کہ حضور ہما رہے آتا در سے ہم بین سے افسان کی سے انسان کی کر حضور ہما رہے تا کہ میں میں اور سے آتا در سے ہم بین سے افسان کی کر میں کر سے انسان کی کر میں کر سے کہ میں کر سے کہ میں کر سے کہ میں کر سے کہ میں کر سے کر سے کہ میں کر سے کہ میں کر سے کہ کر سے کر سے

مدين منوره بين ايك تفت تقى، جيكه داغ مين كچيفتور تفاآب كي خدست بين آئى اوركها كريم بي نجار مي

المه شائل تزنري كله ايضاً سله ابد دارُ دكتاب الاطهر كمه صحيح علم إب نضائل ابراميم هه منذر جنبل حلباصفير ه الميه البوداُو وكتاب آلا وب،

ب سے برتر ہیں،ارشاد مواکہ بات کہو تو دیکھ لوکہ شیطان توتم کو نہیں جلار ہی "

چا درین آئی ہین ا دروتھیم فرمارہے ہیں آئی ہم بھی طبین، آئے تو آپ زنامذمین تشریف ہے جا چکے تھے، ا جیٹے سے کماآ داز دو، اُنھون نے کمامیرار پر تتبہ ہو کہ مین انتظرت سلع کو اواز دون، مخرمتہ نے کمانبیٹے اِمٹی حبار

انهین ب<sub>ین"</sub> ان کی جرات دلانے سے <del>سور</del>نے آواز دی 'آخضرت فوراً نکل آئے اور ان کو دیبا کی قباعنا بیتا

كى حبلى كفند يان زرين تعيين،

ایک و فره ایک انصاری نے ایک بهودی کوید کتے سناکدائس خداکی تیم جسے موسی کوتام انسا نون پر
افضیلت دی میں بھے کہ آخضرت مسلم ریتو بھی ہے ، غصر بین اکرائس کے منے پر تھیٹر کھیٹے ارا، وہ آخضرت مسلم

افضیلت دی میں بھے کہ آخضرت مسلم ریتو بھی ہے ، غصر بین اکرائس کے منے پر تھیٹر کھیٹے ارا، وہ آخضرت مسلم

کے پاس فریا دی آیا ، آپ نے انصاری کو بلاجیجا اور واقعہ کی تھیت کے بعد فرایا کہ مجکو انبیار پر فضیلت نہ دوں اور میون کو

(انسان کے غرور و ترفع کا اصلی موقع وہ ہوا ہے جب وہ اسپنے چپ دراست جلویوں نہ اور اسکے غرور و ترفع کا ایس اشارہ پر اپنی جان کھی ان کردینے کو تیار ہوجاتے ہیں، خصوصاً جب ہ فاتھانہ

ایک جرار و پر جوش کے ساتھ تہر میں واض ہو آئے ہے ، لیکن آخضرت مسلم کی تواضع و خاکساری کا منظر اسوقت اور ایک جرار و پر جوش کے ساتھ تہر میں واض ہو آئے ہے ، کہا تھی ہوئے اور استھے جس بین کام کی جگر کھیور کی حجال بندھی اگر میکی اندوں تھی جس بین کام کی جگر کھیور کی حجال بندھی انگر کھی خور اور تھے جس بین کام کی جگر کھیور کی حجال بندھی انگر کھی نے اور وار تھے جس بین کام کی جگر کھیور کی حجال بندھی انگر کھی نے اور وار تھے جس بین کام کی جگر کھیور کی حجال بندھی انگر کھی ان وار ان کھی تاری کی ان کی میں جو اور وار تھی جی اور کو اسکی قریت کیا تھی ،

تظیمادرج مفرطت روئے تھے ارشرک کا بیلادیا چرانبیا اور سلیا کی مبالغه آمیز تعظیم ہے ، آمخضرت سلم اِس مکته کا الحاظ

که ابودانو دکتاب الادب، مله بخاری صفیه ۱ مر مسله بخاری کتاب الانبیا در ذکرمولی - مله شرح شفا قامنی عیاص وسیرت ابن مثنا م، هند نشکوهٔ اخلاق البنی صلیم مجواله ابن ما جر و بهیقی - ۔ واتے تھے، حضرت میسی کی ثمال میٹر نظارتھی، فرمایاکرتے تھے کہ میری اس قدرمبالغدا میز مدح نرکیاکروحبقد رنصار کی ابن مريم كى كرت بين مين ترخدا كابنده ا ورائس كا فرسّاده موكّ ") تقیس بن حد کتے بین کرمین ایک و ف<del>رجیرة</del> گیا، والی لوگون کودیکھا کرئیس شہر کے در بارمین جاتے ہین تواس کے سامنے ہجدہ کرستے ہین ، آمخضرت ملحم کی دست بین عاضر موکر بین نے یہ واقعہ بیان کیا ، اورع ض کی کراپ کو بجدہ کیاجائے تو آپ اس کے زیادہ شق ہیں ، آپ نے فرمایا کہ تم سیری قبر ریگذرو سکے توسجدہ لروڪے ۽ کها نهين، فرمايا توجيعے جي هي بجد هنهين کرنا ڇاڻهيے <u>-</u> معود ہر عِقراء کی صاحبزا دی درہیے ) کی حب شا دی ہوئی ، توآپ اُن کے گھرتشریف ہے گئے ، اور اہن ا یم لیے جوفرش مجھایا گیاتھا،اُس پر مبھیر گئے، گھرکی لڑکیان اُس پاس جمع ہوگئین اور د من بجا بجاکر شہرائے مدر کا مرثيه كان كان كان كات اكاسف يرصرع كا، فيُنانِئُ يَعِلُمُ كُمُ مَا فِي عَلَمْ بمين ايك يسابغيب وكل كى باتين جانتابي فرمایا نیز حیور د دا در دی که وج سیلے که رسی تقیمین» رسرانیم شخضرت (صلی الترعلیروملم) کے صاحبزا دیے حضرت قائیر تھے نے جس روزانتقال کیا ،اتفاق سے اس روز سورج گرین لگا، لوگون سیم خیال مین ایک بنیم یرکی ظاہری عظمت کا فرضی تیل می تفاکد اُسکے در د وصد میسے الممانكم اجرام سا وى بين القلاب بيدا موجاوس، الركون في ارس اتفاقي وا تعركواسي سمبك وا تعدير محمول كيا، ایک جا ہ بیندانسان کے بیے اس منسم کا اتفاق ہمترین موقع ہوسکتا تھا،لیکن نبوت کی شان اس سے بررہرا اُنج واللي المنظم المنظم الله عليه والمرام عن المنظم الله والمنظم والمنظم المنظم والمنطب والمنطب والمنطب والمنطب المنظم الكنا خداكى آيات قدرت مين بي كيكى دندگى اورموت سے ان مين گرمن نهين لگنا» (ایک و فعراضلعم وضوکررست تھے، وضو کا پانی جو دستِ مبارک سے گرتا، فدائی رکت کے خیال سے له ميح نجارى جلدا دل صفحه. ٢٩- مله البودا وُوكتاب السُخاح باب عن الزوج على المرأة تعليه صبح مهم باب صرب الدن في السُخاح للمصيح نجاري رسل إنبها وَة النّونِ اُس کو کُبِّرِین نے لیکر مرب میں فل لیتے ،آپ نے پوچھاکہ تم بریکون کررہے ہو، اعفون نے عرض کیا کہ خدا اور خدا کے

ادلتول کی مجمت میں ، فرایا گداگر کو کی ایس بات کی خوشی حال کرنا جا ہے کہ وہ خدا اور خدا سے رسول سے مجمت رکھتا ہو

توائس کو جا ہے کہ حجب باتین کرے ،ہیچ بولے ،حب ابین بنایا جائے اوا امانت کرے ، اور کسی کا پڑوسی ہے تو ہمسائیگی

کو اچھی طرح نبا ہے ،،

ایک صاحب بارگاه نبوت بین حاضر ہوئے اُتنا۔ گفتگو بین اعفون نے کہا "جو خدا چاہیے اور جو آپ چاہین ارشاد ہوا" تمنے خدا کاشر کیک اور تم سر ظهرا یا ، کمو کہ جو خدا تنها جائے ہے ")

شرم دحیا (صحاح مین ہے کہ آپ دوشیزہ لڑکیون سے بھی زیادہ تشریبلے تھے،اور شرم دحیا کا اثراً پ کی ایک ایک اوا سے ظاہر ہونا تھا، بھی سی کے ساتھ بدز بانی نہین کی ، بازار دن مین جاتے توجیب چاپ گذر جاتے ، تنبیم کے سوا کبھی لب مبارک خندہ و قبقہ سے آثنا نہین ہوئے ، )

بھری خفل مین کوئی بات ناگوا رہوتی تو لحاظ کی وجہسے زبان سے کچھ نہ فرماتے، چہرہ کے اثر سے ظاہر ہو نا اور صحابہ تنبنہ ہوجاتے ،

عرب مین در مالک کی طرح شرم وحیا کا بهت کم کاظ تھا ، ننگے نها ناعام بات تھی ، حرم کعبہ کاطوات ننگے ہوئے رہے ہوئے والے کہ جام سے پر مہز کرو الوگون ہوگر کرتے تھے ، انتخارت رصلے اللہ علیہ دہلم کو بالطبع یہ باتین خت نالبند تقین ، ایک فتح فرایا کہ جام سے پر مہز کرو و ہ الے عرض کی کہ جام میں نهانے سے میل جھوٹتا ہے ا در بیاری میں فائرہ ہوتا ہے ، ارشا و فر مایا کہ نها ؤ تو پر و ہ الیا گڑھ جو بہت کے وشہر عرب کی سرحدسے سلے ہوئے تھے ، و لا ن کثرت الیا گڑھ جو بہت کے والی کر تھا میں گے اُن میں جانا توجا ور اسے جام تھے ، ارس بنا پر آپ نے فرایا کہ تم جب جی سنتے کروگے تو د بان جام ملین گے اُن میں جانا توجا ور اس کے ساتھ جانا )

 حضرت ام سلمے نے کہاتھیں وہ عورتیں ہو ہ جو عام بین نھاتی ہیں ، دلیں کیا عام کوئی بُری حیزیج و آباد ہے الحقہ الله سے سنا ہو کہ جو عورت اپنے گھرے سواکسی گھریں کپڑے آئارتی ہو خدااسکی پر دہ دری کرتا ہے ، الو وا و ویش وابیت الله ہے کہ الحضرت سلم نے عام میں نہائے کو مطلقاً شنے کردیا تھا ، بھر مردون کو پر دہ کی قید کے ساتھ اجازت وی کیکن عور تون کے لیا دہی حکم قائم رہا ، عرب میں جائے صرور نہ تھے ، لوگ میدا نون میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے ، اور ہتم کی بات چیت کرتے ، انحضرت ملم نے ساتھ ، ساتھ میں کہ است جیت کرتے ، انحضرت ملم نے بھی جایا کرتے ، اور ہتم کی بات چیت کرتے ، انحضرت ملم نے اداخس ہو آبی ،

معمول تھاکہ رفع حاجت کے بیے اس قدر دوزکل جاتے کہ آنکھون سے اوجھبل ہوجاتے ، مکم موظم پیرجب اب تیام تھا ، حدود حرم سے باہر جلے جاتے جس کا فاصلہ کم منظم یسے کم از کم تین بل تھا ،

ابن القدام الرائع المرائع الم

ایک فرصرت انس بن الک خدست مبارک بین حاضر ورئ تودیکها کراپ خود این انتصال اونظ

له یرتام رواتین ترغیب و تربیب مین کتب حدیث کے حالیت نقول ہیں۔ کله صحیح نجاری حدیث افک، اسله ابوداوُ دوابن ماجہ کیه شرح شفای قاضی عیاض - جلد اصفی ۱۱۱- هه صحیح نجاری کناب الادب اور باب ما یکون الرجل فی مهنته الله بین مجمل بح. قاضی عیاض نے حدیثوں سے نیکراود کردے بھی جمع کردیئے ہیں - زرقانی نے جلد م صفح ۲۸۰ سر مین مندا بن احمد دا بن سعدس یہ روابیت نقل کی براور لکھا ہے کہ ابن حبان نے اسکو صحے کہ اہیے ، برن رتبیل مل رہے ہیں ،ان سے دوسری روایت ہوکہ انفون نے دیکھاکوا پ صدقہ کے اوٹٹون کو واغ رہے ہیں ' انسری روایت مین وہ کہتے ہیں کہا پ بمریون کو داغ لگا رہے تھے ،ایک دفنہ بحد نبوی مین تشریف ہے گئے دیکھاتو کسی نے سجد بین ناک صاحت کی ہی آپ نے خود دستِ مبارک سے ایک کئارے کوائس کو گھرجی ڈوالا، اور آیندہ لوگونکو رسف سے منع سبنے مایا ،

 انجام د ذرگا، کفار تقیقت جفون نے طالف مین آپ کے پائے مبارک کوزخمی کیا تھا سٹ ہیں و فدلیکرائے ، سر سے ان کومبے رنبوی مین امّارا، اور بیفن نفیس انکی مهانی کے فرایض ا داکئے۔

مریز کی دنڈیاں آپ کی خدمت میں آبین اور کہتیں نیارسول النڈ امیرایہ کام ہو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور اُن کا کام کردیتے، مریز میں ایک باگل و نڈی تقی وہ ایک دن حاصر ہوئی اور آپ کا دستِ مبارک بکڑلیا۔ آبینے فرایا سے عورت! مریز کی میں توجا ہے بیٹے، میں تیرا کام کروون گا نی بنا پنجر آپ اُس کے ساتھ مریز کی ایک گئی میں جاکر مبینے اور اُسکی ضرورت پر رسی کی ، عبدالندین ابی اوفی ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں ،
وکا یا نعت ان جشمی مع اکا رملہ والمسکیوں فیقض کی میں ہوہ اور سکیں کے ساتھ جکو اُسکی میں آپ کو الحاجمة ، دنسائی ووادی) میں میں ایک عاریہ تھا ،

ایک دفته آپ نمازسکے لیے کوٹ ہو جگے تھے کہ ایک بروا یا اور آپ کا دامن بکر کر بولائی میرا ذراسا کا مردہ ایک مردہ میں کھول جا دورائس کا کام انجا م ایک مرزبازا دا کی ہے) ورائس کا کام انجا م دے کرنمازا دا کی ہے)

كه نفاى قاضى عياض بندتصل بجواله بيقى، تك مسلم والدواؤد، احتلاق دا داب ، تنك البدد الود كاب الا دبي بخارى تما ب الصب اوة ، مخصراً ،

تیرہ مرسس کی متواتر نا کامیون کے بعد بھی ذاتِ اقدس صُبن ویاس سے آثنا نہیں ہوتی، ادر بالآخرہ مدن الاً تاہے، جب ایک تنهاانیا ن ایک لاکھ جان ٹنار ون کوچیوڑ کر دنیائے فانی کوالو داع کہتاہے ، ہجرت سقیل ریک و فعہ صحابہ نے کفار کی ایڈارسانیون سے نگ آگر خدستِ مبارک بین عرض کی کہ" آپ ہارے لیے کیون وُعا نہیں فرماتے » اَیکا چہرہ غصّہ *سے شُرخ ہوگیا* اور فرمایا کہ ست*ے پہلے* جولوگ گذرہے ہیں اُنکوا رے سے چیرکر دو مخرے کر دیا جا نا تھا، اُن کے برن پرلو ہے گی نگھیان جلائی جاتی تھیں جس سے گوشت پوست شب لیجدہ ہوجا تا تھا اہمین یہ زاکشین بھی اُنکو مزمب سے برگشتہ نہیں رسکتی تھیں، خدا کی تسم دین اسلام اپنے مرتبہُ کال کو پنچکے رہے گانیا ا كرصنعا، سيحضرموت كك ايك سوارابطرح بخطرطلا أيكاكاس كوخداك سواكسي كا درنه وكا، کمین روساے قریش حب ہر تھم کی تدبیرون سے تھاک گئے توا تھون نے آپ کے سامنے حکومت کا تا زر وجوا ہر کاخزانڈا ورحسن کی دولت بیش کی ،ان بین سے ہرجیزِ بہا درسے بہا درانسان کے قدم کو ڈگھا دینے کے یے کا فی تھی ابکر آب نے ذلت کے ساتھ انکی درخواست کو تھاکا دیا ۱۱ دربا لاخروہ وقت آیا جب خری همدم و دسانہ بيني ابطالب نے بھی ماتھ جھوڑ اچا ہا تو پی غور وفکر کا آخری کھٹا ورعزم وارمتقلال کا آخری انتحان تھا ،اسوقت کے جواب مین جو فقر سالے فرمائے ، عالم کا مُنات مین نبات و یا مردی کے اظهار کاسے آخری طریقی تعبیرہے ، آنیے فرمایا ینچاجان!اگرقریش میرے داہنے ہاتھ مین سورج اور بائین مین چاندر کھ دین تب بھی اپنے اعلانِ حق سے با ز ا نها وُن گاءٌ دابن مِشام) مس غزورُه مدر بین حب تین موبے ما ما اُن کم ایک بنرار باسا زوسا مان فوج سے معرکه اَ راتھ ، کفار قرلیش کینے ازور وكزرت سے بھرتے آئے تھے، اُسوقت سلمان بمٹ سمٹ كرانخضرت صلعم كے بہاوین اَجاتے تھے، ا المارين عمر نبوت كاكوه وقارابني حكر برقائم تها، ، غُرُوهُ اُحَدِّین آب نے صحابہ سے متنورہ کیا توس<del>نے ح</del>لہ کی راے دی انکین جب آپ زرہ ہینکرتیار ہو سکتے ك صحر نجاري مبداول إب مالقي البني ملعم وكله سندا برغ نبل حلداصفحه ١٢٧قوصار بنے مرک جانے کامشورہ دیا ،آنیے فرمایا بغیرزر ہینکاڑ آرنہین سکتا ،

غزوہ خین میں جب قبیلۂ ہوا زن کے قدرا ندا زون نے تیصل تیرون کی بوچھار کی تواکثر صحابہ کے قدم اُکھڑگئے لکین آپ نہایت سکون واطمینان سے چیند جان نثار ون کے ساتھ میدان میں جمے رہے اُس وقت زبان پر یہ رجز جاری تھا ،

مين بغيرصا دق مون بمن فرز نوعبالمطلب مون ا

أنَاالُّنبِّي كَاكُن بِ إِنَا إِبِن عِبد المُطلِّكِ،

ایک بارآب کی غزوه مین درخت کے نیچ آرام فرارہے تھے ،ایک کافرآیا اوراسی حالتِ غوابِ مین ایک کافرآیا اوراسی حالتِ غوابِ مین الواجھینچ کرولا، محرز ابت مکومجیسے کول کیاستاہے ،آپ نے فرایا خدا ، ایس عزم واستقلال اور جرادت صاوقہ نے اس کواس قدر مرعوب کردیا کہ فوراً اس نے کوارسیان مین کرلی اور پاس میکھیگیا، )

ا خیاعت ازی وصف انسانیت کا اعتبالی جوہرا دراخلاق کا سنگ بنیا دہے ،عزم ارتبقلال ، حقکوئی ، راست ا کفتاری ، پُر دئی ، پیرتمام باتین شجاعت ہی ہے بیدا ہوتی ہین ، آنحضرت سلم کوسیر ون مصائب وخطات ، اور است میں بیدا ہوتی ہین ، آنحضرت سلم کوسیر ون مصائب وخطات ، اور است میں بیدا ہوتی ہیں ، آنحضرت کے قدم نے نیزش ہنین کھائی ، غزوہ برز کی گھسان لڑائی مین ، سونست سلما نون کے قدم جب ایک ہزار سلم فرج کے حلون سے ڈاکھ کی جاتے تھے ، تو وڈرکر محکم کے دست و باز و نے بڑے ہے اور کا کرن بڑا ہوں کے دست و باز و نے بڑے معرک سرکے مسلم کی تعلق میں کہ بدر میں جب نور کا کرن بڑا ہو ہم کو گون سے زیا وہ کو کئی قریب نوعا، است میں کے دست و باز و نے بڑے ہو کو کن قریب نوعا، است میں کے دست و باز و نے بڑے معرک سرکے شخاع میں کہ بدر میں کی سرک کرنے ہوئی قریب نوعا، است میں کے دست و باز و نے بڑے میں کرنے دیا وہ کو کئی قریب نوعا، است میں کے دست و باز و کو کئی قریب نوعا، است میں کے دست و باز و کو کئی قریب نوعا، است میں کے دست و باز و کو کئی قریب نوعا، است میں کے دست و باز و کو کئی قریب نوعا، است میں کے دست و باز و کو کئی قریب نوعا، است کے دست و باز و کو کئی قریب نوعا، است کے دست و باز و کو کئی قریب نوعا، است کے دست و کی کر میں کے دست و کا کہ دست کے دست و کا کر کئی کئی کا کر کئی کھی کا کھی کا کھی کر کئی کر کئی

غزوہ حیثین میں ہوازن کے بے بنا ہترون کی بارش ہوئی توسل نون کی کثیرالتقدا و فوج وفقاً میدان سے مطالکی بلکرتی ہوج جندجان نثار ون کے بہتورمیدان مین کھڑے رہے ،اس وقت ہار ہاراک اپنے

ك نجارى جلد ٢ صفه ٩٥،١٠١ قبل الله دامريم توي منهم كم هي نجاري جنين سله نجاري جلد به ومنوره و عزده دا الناع كم من اربي بالصفي ١٢١

بْحُرُوا يُرْلُكًا كُرَاكِ بِمُعِانِ كَا تَصْدَفر ارسِ سَقِي الكِن جان ثنار ما نع استے ستھے ، اب و شنون كى تمام فوج كانشا عرف آپ کی ذات بھی، بااینہمہ پاسے اقدس مین لغزش نہیں ہوئی، حضرت <del>برآ ،</del> جواس معرکہ بین مشر کیب شکھیا ی نے اُن سے پوچھاکہ کیا حنی<del>ن</del> میں تم بھاگ کھڑے ہوئے تھے » جواب دیا ہمان پر سیج ہے، لیکن میں گواہی تیا ہون کا <del>خضر ش</del>یعتم بنی حکمہ سے نمین ہے تھے ، خدا کی تی حب اڑائی پورے زور پر ہوتی تھی توہم لوگ آپ ہی کے ببلومین اکرینا و لیتے تھے، ہم میں سے بڑا بہا دروہ شمار ہونا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو اتھا، حضرت انس بن ابت کتے ہیں کہ انحضرت معمرے زیادہ جب اعتص ایک دند مدینہ میں شور ہوا کہ دشمل ا الوگ مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے الیکن سے پہلے واگے بڑھ کڑکلاوہ خوداً مخضرت سلم تھے ، جلدی بین آئیے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کر گھوڑے پرزین کسی جائے، گھوڑے کی برہنہ بیٹت پرسوا رہو کرائے ام خطروئے مقامات میں گشت لگا کئے ا در دالېپ اگرلوگون کونسکین دی کړکو ئی خطره کی باست نهیدی<sup>اه</sup>۔ <u> استخصرت</u> (صلی اللّه علیه دیلم) نے کبھی کہی کو اپنے دستِ خاص سے قبل نہیں کیا ، ا<mark>بی بن خ</mark>لف آپچا سخت دشمر تھا، برمین فدیر دیجور لا ہوا، توساتھ ساتھ ہی کہتاگیا، کرمیرے پاس ایک گھوڑا ہے، جبکو بین ہرر وزحوار کھلایا کرتا ن اسی پرچڑ کے کو گرفتال کرون گا» احدین اُسی گھوٹرے کواٹرا آبا ورصفون کوچیزیا ہواا سے پاس پہنچ گیا سلمانو 🛮 نے چا کا کرائس کو بیچ مین روکے لین ، کیکن ہے نے شع فرمایا اورایک سلمان کے کا تھوسے نیز ہ لیکرآپ اس کی طرف بٹیے، اور آہنہ سے اس کی گرون بین انی چیوئی، دھنگھاٹر ہار کربھا گا ، لوگون نے کہا یہ توکو ئی مٹراز خم النبين، تم اس قدر خوفزده كيون بو؟ أسن كها إن سيح سب لين بير قراسك التي كازخم النبي ) ارت گفتاری (راست گفتا ری بینمبرکی ایک ضروری صفت بناداس کا وجو واکلی ذات سیر مینی شفک نهین ہوسکتا ،اس نبایراً تحضرت صلعی کے اخلاق کے عنوال میں اس کے جزئیات کی فضیل کی ضرورت مذمخی المیکن المتعجم المغزوره خين - ملے ميح تجاري كے متفرق ابواب بين بير حديث ہے مثلاً باب الشجاعة في الحرب، وباب ا ذا فزعوا باللبيل، كه شرح شفا قاصنى عياض چار ٢ صفيم ٨ بجواله به في بسندجيج ومصنف عبدالرزاق و ابن سدو واقترى-

اس موقع رہم صرف اُن شاوتون کو قلبندرنا چاہتے ہیں جو ڈشنون کے اعتراف سے اجراکی ہیں۔ شخصرت صلعم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا توکفار میں جو لوگ آپ سے واقعت ستھ اُنھون نے آپ کو کاذر در در وغگویقین نهین کیا، بلکه تیجها که نوو زبالله آپ کے حواس درست نهین ہین یا ابعقل بجانهین رہی ہے یا " اگران میں اب شاعرا متحیٰل میتی آگئی ہے ،اسی بنا پراہنون نے آپ کو محبوٰن کہا، سے رکہا، شاعرکہا کہا کی ذہبیر کہا ایک روز قریش کے برے ٹرے روسا بعلہ جاسے بیٹھے تھے اور آپ کا ذکر ہور ہاتھا ، نضر بن حارث ۔ جة قريش مين سب زياده جهانديده تھا،كها،ك قريش تم پرچومصيبت آئى ہے ابتك تم اسكى كوئى تدبير فى نكال سك محرَّة تمهارے سامنے بیرے جوان ہوا، وہ تم مین سے زیا دہ ببندیدہ،صادق الفول اورامین تھا، اب حب اُسکے بالون مین سپیدی آجل ا ورتهارے سامنے یہ باتین شیر کمین تو کہتے ہوکہ وہ ساحرہے ، کاہن ہے ، شاعوہے مجون خلاکی تسم مین نے انکی باتین نی ہیں، چھڑ میں بیرک کی بات نہیں، تم پر بیرکو کی مصیبت ہی نئی آئی گئ ا پوچه ل كهاكرّا تقار محرَّا مِن كاوجهوًا نهين كها ، البته تم و كچهه كنته بو، اُن كو صحح نهين تمجها، قران مجيد کی بیرایت اسی موقع بزازل مونی ملفی، فَدُ نَعْلَمُ وَإِنَّهُ كُلِيْحُو مُلْكَ اللَّذِي كَفَعُو كُونَ فَإِنَّهُمْ مَ مِهِ اسْتَهِ مِن كواسٍ غِيرِإن كا فرونكي با تريق كارَ عَلَي كن مِن كونك، كَ يُكُذِنَّ بُونَكُ وَلَكِنْ مِآيًا بِ اللَّهِ يَجِيكُ وْنَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ مِنْهُم وَمَكِومِ عِلْاتَ نبين البنديظ للم اللَّه كَنَّ يَتُون كالنَّار كرت بين -جب ٱنحضرت صلىم كومبثيگا ۽ الهٰي سے حكم ہوا كه اپنے اہل خاندان كو اسلام كى دعوت د واتو آپ نے ايك پياڙير بِرُّصَرَبِيَارا ؛ يَامَعُتُنَى فَهِينَ! جب سب لوگ جمع ہوگئے تو فر مایا اگر مین تم سے بیکمون کہ بیاڑ کے عقب متألی<sup>ل</sup> الشكرار الب توتم كونتين آئ كانسن كانسن كها، الن كيونكه بمن كاكريمي حبوط بوسلة نهين وكيها-قبیصرروم نے دربارمین الوسفیال سے پوچھاکہ تمارے این جرمری بیدا ہواہے ،اس دعوی سے پہلے كمهى تمني اس كودرونگويهي بإيا ، ابوسفيان نے كهانهين أخريين قيصرنے جرتقرر كى اس مين كها ، مين ساتي أيس ك ابن بشام كله جامع تريزي تفسيرانعام عله صح مجاري تفيير موركة تبت -

پیههاکه تهاریب نزدکی و دکیجی کذب کابھی مرتکب ہوا توتم نے جواب دیاکہ نہیں' مجھے نقین ہرکہ اگر دہ حذا پرا فترا بانه قنا تروه آدمیون برافترا باند<u>صنے سے کب اور</u> ہتا<sup>،</sup>) ایفائے ہمد | (ایفاے عهدآپ کی ایک ایسی عام خصوصیت تھی کہ ڈٹمن بھی اس کااعتراٹ کرتے تھے، جِنا بخے تیج اپنے در بار بین آپ کے متعلق ابوسفیان سے جوسوالات کئے ان بین ایک بیر بھی تھاکہ کیا کبھی محیر شف برعمد می تھے کی ہے ؟ اب<u>ر سفیا</u>ن کومجبور اُمیر جواب دینا بڑا کہ ہنیتن وشنعی جفون نے حضرت <del>عز</del>ہ کوشید کیا تھا اسلام سے ڈرسے شہ ىبى*تىرىچىلات تىچە ، اېل طائعت نے مەينى*ە ئى<u>سىج كەپ</u>ىجو د قدمرتب كىيا اس مىن اىكا نام بھى تھا،كىكن انكوۋرتھاككە بىر مج<sub>ھ</sub>ے سے انتقام ندلیاجائے ،لیکن غور دشمنون نے انکولیتین دلا یا کہتم بے غو*ف وخطرجا وُ انتخابِ سفراز کوف*تل نہیں کرتے جنا پنجہ وہ اس اعتماد پر دربار نبوت میں حاضر ہوئے اوراسلام لائے ،صفوات بن امید (قبل اسلام) شدید ترین و شمنوان مین تھے، جب کمفستے ہواتو وہ بھاک کریمن کے ارادہ سے جدّہ چلے گئے، عُیمرَین وہتے حاصر خدمت ہوکروا قعہ ع ص كيا " مخضرت صلع في عامُّه مبارك مناسبت كيا اور فرما يكه يصفوان كي ا مان كي نشا ني ہے ، عمير عاممُه مبارك كميكر صفوات کے پاس تھنے ، اور کہا تکو بھا گئے کی ضرورت نہیں تکوا مان ہے جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے توع ص کح كُوكيا آب نے بھے ان دى ہے؛ ارشا د ہواكه ان سي سي كهد، ا بورا فع ایک غلام سے ، حالت کفرین قریش کی طرف سے سفیر تنجر مدینی منورہ اکے ، روے اقدس پرنظر مڑی تو ے اختیا راسلام کی صناقت اُ کے دل میں جا گزین ہوگئی،عرض کی یارسول اللہ ا اسبین کھی کا فرون کے پاس لوتُ الرِّهٰ جا ُون گا ، ارشاد ہوا ، مذین تذکیمی کرسکتا - ، اور مذقاصد ون کوایٹ یاس روک سکتا ، تم ارسوقت والیم ا الها واگردان بنجار بھی تمهارے دل کی بہی کیفیت باتی رہے تواجا ما، خیانچہ و واُسوقت واپس گئے ، اور بھیرسلام لا ، ملے جارہ ہیں ایک شرط یقنی کہ کمہ سے جو سلمان ہوکر م<del>دینہ جائے گا</del> وہ اہل مکہ سے مطالبہ پر واپس کر دیاجائیگا و المعلم المراح الما الما الما الما الما المراح الم ۵ پیچر نجاری باب بزالوحی، مشله انشّا ، مشله صحر نجاری غزدهٔ احد، مشمه ابن شِّام همه ابدداُ و دباب الوفار بالعهد

ے فریا دی ہوئے ، تمام مسلمان ایس در دا گینر منظر کو د کھی آرٹی اُسٹھے کیک کی خضرت سلم نے باطمینان تمام اُنکی طرف مخاطب مورفرایا، اسابو حبد آل صبررو، مم بهدی نهین رسکتے، الله تعالی عنقرب تهما رسے سالے کو لی رائم

بنوت سے بہلے کا واقد ہر کرعبدالله بن ابی العماد نے انحضر صلعم سے کھیمناملہ کیا اور آپ کو مجھا کر کہین یے سیے گئے کہ آکر صاب صاب کر دیتا ہون اتفاق سے انکوخیال مزر ہم تین دن کے بعد آئے ، تو انحضرت معلم اُسی غزو'ہ بدرمین کا فرون کے مقابلہ بین سلمانون کی تعدا دایک ثلث سے بھی کم تھی' ایسے موقع را مخضرت

تعم کی قدر تی خواہش میر ہونی جاہیے تھی کر جس قدراً دمی ٹرھ سکین ہر تبسے ، لیکن سے ارس وقت بھی ہمہ ترفی فاتھے؛ صر لفر بن لیان اور حسیل دو صحابی کرسے آرہے تھے ، را ہ مین کفار نے انکور و کا کہ مخدکے یاس جارہے ہو،اعفون نے انخارکیا، آخراس شرط پرانکور ہائی می کہ وہ حباک میر کی ہے کا ساتھ نہ دمین گے ، یہ دو نون صاحب

۔ آنحفرت صلح کے پاس آئے توصورتِ حال عرض کی ، فرایا ، تم دونون واپس جا وُ، ہم ہرحال میں دعد ہ وفاکر نیکے

ایم کوصرف خداکی مدد درکارسی -)

زہدوناعت استفین بورپ کا عام خیال ہوکہ تضرت ملام حب مک مکرین تھے بغیر بتھ ، مرینہ بنیکر بغیر سے با دراہ ین گئے ، نیکن واقعہ یہ سے کہ آپ تام عرب کے زیر گلین ہوجانے رکھی فاقدکش سے بھی خیار تی ابال دیمن روائیت ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک ہیودی کے بیان تمین صاع جُؤرِ گر دعقی جن کیڑوں میں نے وفات یا ئی ان مین ا وریسلے بیوند سکتے ہوئے تھے ، یہ وہ زمانہ ہے حب تمام عرب حدو د شام سے کیرمیدن مک فسنتم موسيًا من اور مدينه كى مرزمين من زرويم كاسلاب أجكاب،

اس مین شبه بنین کرآپ کی مهات فرایض مین ربهاینهٔ کاقلع قمع کرا بھی تھا جس کے نبیت خداتے انساری

لي مح كارى كتاب انشروط، أخرى فقرت 1 بن مشام من مين مين و الدرا و دكتاب لا دب الله و يحمل باب الوفا بالعهد حلد م صفح و م

ایک دفته صفرت عبدالله بن عمر گھر کی دیدار کی مرست کر ہے تھے، اتفاقاً آپ کسی طرف سے آگئے، پوجھا کیا شغل ہی، عبدالله بن عمر نے عرض کی که دیوار کی مرست کر رام ہون، ارشاد ہوا کہ آنئی مملت کہا گئی ؟ گھر بین اکٹر فاقر رہتا تھا اور رات کو تواکثر آپ اور سا را گھر مجھو کا سور ہتا تھا ؟

وا حضرت مانشه فراتی بین که تمام عربینی مدینه کے قیام سے وفات تک آپ نے کبھی دو وقت سیر ہوکر دولی ا نیم کی کئی ئی،

ك جامع ترذى ابراب الزبريكية ابن ما جركما باللباس سطه جامع ترذى عيشة البني - ميمه بجارى كما بالزفاق فه ايضاً فه أنس عنه ايضاً -

ندک اور خیر وغیرہ کے ذکر میں محدثین اور ارباب سیر لکھتے ہین کہ آپ اُن کی آمدنی سے سال محر کا خرح لے لنا ارتے تھے، یہ واقعہ بظاہر روایات مرکورہ بالا کے مخالف معلوم ہوّاہی کیکن دھِقت دونون صحیح ہین، بےشہرکی تقدرنفقهٔ که نی میش دلیتر با تی نقرارا درا ہل حاجت کو دیدیتے تھے ،کیکن پ اپنے یہے جورکھ لیتے تھے ، و د بھی ہل حاجت کے نزر ہوجا تا تھا، احا ویٹ بین آپ کی فاقر کشی اور شکرستی کے واقعات نہایت کثرت سے منقول ہیں۔ چندر واتین اس موقع پرہم درج کرستے ہیں۔ کیک د نندا کیٹنجنص خدمت اقدس مین عاضر ہوا کہ شخت بھو کا ہون ''آب نے از واج مطہرات میں سی*کسی* کے ای کہلا بھیجاکہ کچھ کھانے وکھیجاو جواب آیا کہ کھرین یا نی کے سواکھینہیں، آپ نے دوسرے کھر کہلا بھیجاو السے تھی ہیں جواب آیا مختصر پر کہ آٹھ نو گھرون میں سے کہیں یا نی کے سواکھانے کی کو ئی چیز نہ تھی ا

حضرت انس کابیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس مین حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم کوکیڑے سے کسکر پاندھا ہی سبب پوچھا تو حاضر سن میں سے ایک صاحب کہ ابھوک کو ویا ہے ،

حضرت البوطلي كتي بين كرايك ون مين نے رسول التّدصلىم كو د كيھاكة سجد بين زمين ريسيٹے ہوئے ہين اور بجو کی وجسے بار بار کر ڈین برلتے ہیں،

ایک د فعرصاب نے آخفرت ملم کی خدمت بین فاقدکشی کی شکایت کی ا دربیٹ کھولکر دکھایا کہ ننچر منبھے تھے، نہ ا ب نے شکم کھولا ڈایک کے بجائے دودو تی رہے ،

اکٹر بھوک کیوجہ سے اُوازاس قدر کمرور ہوجاتی تھی 'کہ صحابہ آپ کی حالت بچھ جاتے تھے 'ایک اِن الوطلے گوزاز ا اسے ، اور بیری سے کہا کھوکھانے کوہے ہین نے ابھی رسول اللہ کو دکھا، انکی آواز کمزور پوکئے ہے ، ایک دن بھوک بین ٹھیک دوہیر کے دقت گھرے بکے، راہ مین حضرت عمرا در حضرت الد براض الد ودنون صاحب بھی مجوک بتیاب تھ،آپ سب کولکر حضرت ابداییب انصاری کے گورائ، اکامعموالی سا

له مجر سلم جارياص في ١٩ مطرعُ برصر وهيم نجاري صفي ٥ سره مسلم يجرسلم صفي ١٩٣ سلم اليناليك الهيئاً ٥٥٠ ميم مرس في ١٩١٠

ا کو خفرت بلیم کے لیے دو دھ ہمیاً اسکھتے تھے اکن آئے آئے آئے اسے بین دیر ہوئی تو انھوں ہے بچ ن کو کھلا دیا ، اس خفرت بلیم آئے اسے بارک آئیں اور عرض کی جہے شہر کا آنا ہارک " آپ نے کو چھا ابو ابو ہی تو ہوئی تو ابنی بوی کو خبر ہوئی تو با ہزکل آئیں اور عرض کی جہے شہر کا آنا ہارک " آپ نے پوچھا ابو ابو ہو کہ کمان ہیں بخلتان باس ہی تھا ، وہ آ دا زمنکر دوڑے آئے اور مرحبا کہ کرعض کی بیرصور کے آئے کا وقت نہیں ، آب نے حالت بیان کی وہ خلتان میں جا کھور ون کا ایک خوشر توڑلائے ، اور کہا میں گوشت طیار کراتا ہوں ایک بری فرج کی ، آ دھے کا سالن ، آدھے کے باب تیار کرائے ، کھانا سائے لاکر کھا تو آئے خرت نے بالک و ٹی اسلوک ان سے اُسکوکھا انھیب نہیں ہوا ہے ، بھرخو دصی بہت ساتھ ل کر پری تو ٹوراساگوشت رکھکر فرایا کہ فالے فرط بی جیری وہ بھرا کھوں میں آنو بھرائے ، اور فرایا کہ خوالے جو کہا ہے کہ قیامت بی فیم سے سوال ہوگا وہ ہی چیزین بیل ،

اکٹرایساہ تاکہ انخفرتصلیم جسم کو از واج مطھرات کے پاس تشریف لاتے اور پہچھے کہ آج کچھ کھانے کوہے، عرض کرتین نہیں، آپ فراتے کہ اچھا میں نے روزہ رکھ لیا ،

عنورتلم اربابِ سیرف تصریح کی ہے اور تمام واقعات شاہر ہن کہ انحفرت ملعم نے کبھی سے انتقام نہیں لیا ہمجی تن مین جھزت عایشہ شے مردی ہے کہ انحفرت ملعم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ بین انتقام نہیں لیا ہجزاس صورت کے کہاس نے احکام اللی کی نیفنے کی ہو،

(حبگ اُئَد کی شکست سے زیا دہ روساے طالف کے تحقیر اُمیز برتا وُکی یا دخاط اقدس پرگزان تھی، تاہم دس کس کے بعد غزدہ طالف میں جب دہ ایک طرف نجنیق سے سلمانون پر تیجر برسار ہے تھے، تودوسری طرف ایک سرایائے حلم دعفوانسان (خود آنحضر سے سلم) یہ دعا مانگ رہا تھا، کہ خوایا! اُنھیس تھے عطاکرا وراک واستانۂ اسلام پر تھ بھکا، خبالجزایہا ہی ہوا میں عبین حب اُن کے وفد نے مرینہ کارخ کیا تو آپ نے حق میں جدمین انکواما اُنی الااور غزت مرست کیسا تھ کئے میں آھے ،

مندی توب و ترسب جدر صفره در و قوسر صحر سلم جدر مصفر ۱۹۰ بن هی جزئی اختان فات کے ساتھ موجود ہری کمک مندا بن طبل جلد ۲ صفر ۱۹ ملک میری مجاری جدر مصفر ۱۸۰۰ و کتاب الا دب سم صحیح نجاری بروالحلت شدہ ابو داؤ و ذکر طاکف وسندا بن طبل جدر مصفر ۱۲-

قریش نے آپ کو گالیان و بن الدنے کی دھی دی ارامتون مین کا نظی بھیائے ، جبم اطرر پنجامین ڈالین ، گلے مين عيب والحال كرهينيا، وَيَ فِي كَيْ شان مِين كسّاخيان كبين؛ مغو ذبالتَّد كبهي جا دورٌ كبهي يايك ، كبهي شاع كها، كي تن يحي ا کی باتون پریوسی ظاہر نہیں فرما کی، غرب سے غرب آ دم بھی حبکسی مجمع میں حبٹلایا جا ناہر تو دہ غصرہ سے کانٹے میں صاحب حفدن نے ایخضرت ملم کوذی الجازے بازار مین اسلام کی دعوت دیتے ہوے د کھیاتھا ہا ان کرتے اين كه حضور فرمار سے تنص 'لوگوكا الساكا الله كهو تونجات يا 'وگے "يجھے تيجھے البوجبل تھا، وہ آپ پرخاك اڑا اڑا كركه يا جھا، الوكوا استخص كى التين كواپنے مزم ب سے برشته بخردین، برہ جا ہتاہے كہتم اپنے دیوتا وُن لات وعز لی کو جھوٹروو، ا ا وی کهناہے کہ آب اس حالت مین اس کی طرف مرکر دیکھتے ہی نہ تھے) (من احمد طبعہ صفحہ ۱۲) ستهي برُهك طبيش اوْرْصْب كامو تع الْحَك كا دا قعه تفاءحب كه نما فقين نے حضرت عائشتہ صدیقی کونیو ذیاد ملہ تتمت الكائي هي حضرت عايشه صديقية أب كي فيوب ترين ا زواج ا ورحضرت ابو كم يجيب يا رغارا ورفضل الصحاب كي صاحبزا دي تقين، شهرمنا فقة ك سے بھراٹراتھا، جفون نے وم مجرین اس خبركوامطرح بھیلاد ياكه سارا مديبية گرنج أنها، وتنمنون اً گی شمانت'ناموس کی ہرنامی،مجوب کی تفضیح ، یہ باتین اٹسانی صبر دیجل کے بیانہ میں نہین سماسکتیں تاہم رحمتِ عالم نے ون سب باقون کے ساتھ کیا کیا، ہنمت کا تمامتر بانی، رئمیل لمنا نقیر بحب النگرین الی تھا از درا ب کواس کا بخرای علم تفا اباین بمه آب نے صرف اس قدرکیا کہ جمع عام مین منبرر کھڑے ہوکر فرمایا اسلی نو! جخص میرے ناموس كم معلق كاوتنا آب اس سيميري واوكون ك سكمانهي وصفرت سوربن معا وغصيب بتياب بوكئ اور أنفكر كما مین ارس خدمت کے بیے حاضر ہون 'آپ نام بڑائین ' توائس کاسراڑا د ون *سندین* عبارة منے جوعب التّعد<del>ین آ</del>بی سکتے کے علیمت تھے، نحالفت کی اوراسپر دونون طرت کے حایتی کھرے ہوگئے، قریب تھاکہ نلوادین کہے جائین آپ نے ر ونون کو تصنّداکیا ، وا تعد کی تحذیب خو د خدان کردی ا در تهمت لگانے والون کو شرعی سزا دی گئی، تا ہم <del>عاریس بن ب</del>ی س بنا برحیوڑ دیا گیاکدائس کوتنمت لگانے کا ا زار نه تھاا ورثبوت کے بیے شرعی شهادت موجو د نہ تھی، نتمت <del>آ آئی نے</del> والونین جنکوسزا دمگیی ایک صاحب سطح بن آثانه تقی ان کی معاش کے فیوا حضرت البِ کریش تھے ، تنمت کے جرم یون حضرت الوكمرين الن كاروزينه بندكرديا، اس مربيراً ميت أترى،

تممين سيجولك صاحب ففيلت فودي تقدورين الكويسيم نبين كهانا جابئه كرقرابت دار ون كينون رئجا بدون ساوئ كريس ، تكوعفوا وردرگذر

ك كام لينا عابي كياتم ينيين عائت كدخوانم كونيندى فالغفورهم بي

وَلاَيًا تُلُ اللَّهِ الْمُوالْفَضْ لِمِنْكُمْ وَالسَّعَةَ النَّ يُونُوا الْولِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والمُسْكِيْنَ والمُلْجِي بِينَ فِي سِبْسِلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصِفُوا

رره می در رود کرد در اور و در اور بردوک و می اور) کارنجنون آن تعفی الله کرد و الله عفور رسیم (فور)

حضرت الومكرسني اكن كار وزينه برستورجاري كردما ،

نهمت لگانے دالون مین (عبیاکہ صحیح ترمذی *کتاب*التفییر سور'ہ نورین *تھیریح ہی*) حضرت حسال صبی تھے، حضرت <sup>عا</sup>یشہ کوان سے جورنج جو تھا وہ عفو کی حدسے متجاوز تھا، کیکن کی تحضرت صلعمر کے فیض محبت کا اثر تھا کہ جب عرق من زمبر نے حضرت عاینتہ پٹنے سامنے حضرت حیّان کو بُراکهنا شروع کیاتو حضرت عایشہنے روک دیا <sup>،</sup>کہ بی(حسا ن) اسمخفرت<sup>یں</sup> الكيطان سي كفاركوجواب ديتي تقيام

<u>ىرىنى</u>كى نىافق مېو دىدىن مىن سے لىيدىن قصىم نے آپ پرسحركىيا ، ئام كى تىنى كچەتىر من نىفرايا (مصرت عائشەنے مزمرَّتِين كى تَحريك كى تو فرايا، بين لوگون بين شورش نهيين بيدياكراناخيا بتا) )

زید سی افسار میں زمانہ میں بیودی تھے، لین دین کا کار دبارکرتے تھے، آخفرت ملحرثے اُن سے کھ وْضْ ليا، ميعادِ ادا مِن اجهي كجيه دن باقى تقد تما ض كوآك، المنظرت ملهم كى جادر كركار كين في وروحت مست كمكركها عباللطلب فاندان والواتم بمیشه بون می چیاروالے کیا کرتے ہو" حضر<del>ت ع</del>رغصّہ سے بتیاب ہوگئے، اسکی طرف . آخاطب موکرکها، ٌا و تِثمنِ خدا! تورسول اللّه کی شان مین گشاخی کرناہے '، آئنضرت صلیم نے مسکراکر فر ما یا 'عجرا مجکو تھے ا در چکەامىدىقىي، اُسكومجھانا جاہيے تھاكەز مىسە تقاضاكرے ، اور بچھے كەنا جاہيے تھاكە بين اس كا قرضا داكردو<sup>ن</sup> یه فرها کرحضرت عمرکوارشاد فرهایا که قرصها واکر کے مبین صاع کھیے رکے اور زمارہ دیکھو،

ر آ ر آن نخاری تصنه افک ، که صحیح نجاری صفه م . ۹ ، تک میر دایت بیقی ابن حبان طرا نی ا درا بونیم نے ر دایت کی ہجا در مید طی نے کہا ہج كراسكى مندميج ہے (شرح شفا باز شهاب خفاجي) ( ایک دفعهٔ اسیحه پاس صرفهٔ ایک جوثراکیژاره گیاتھا، ا ور ده بھی موٹماا ورگنده تھا، بسینیه آیا تواور بھی پوتھیل موجا یا ا تفاق سے ایک بید دی ہے ہیان شام *سے کیڑے آئے ، حضرت عامیشہ نے عض کی ک*را پھٹے اسے قرض منگولہ لیے مخضرت صلعم نے ہیو دی تھے پاس اومی جیجا ،اس گشاخ نے کہا ''مین جھا مطلب یہ او کرمیرا مال بون ہی اڑا لین ' ور وام مزدین" آنخضرت معمے نے یہ ناگوار جھے منکر ضرف اس قدر فرایا « وہ خوب جانتا ہی کہ بین سے زیا دہ محتاط ا در سے زیا دہ امنت کا اداکرنے دالا مولی ") ایک دفعه هیت پرتشر نعین نے جارہے تھے ،ایک عورت قبر کے پاس مجھی رورہی تھی ،آپ اُرک گئے، اور سے نخاطب ہوکرفر ایا «صبرکرو» وہ آپ کو پیچانتی نرتھی (گتاخی کے ساتھ) بولی ہٹو تم کیاجا ن سکتے ہوکہ مجھ پر بیاکیفیت ہے، آپ چلے آئے ، لوگون نے عورت سے کہا تونے نہیں پیچانا، وہ رسول النڈستھ، دوڑی ہوئی آئی ورکها بین حضور کو بیجانتی ندهمی ارتئا و فرایا 'صبرونهی عنبرہ جومین صیبت کے وقت کیا جائے ہے" ایک و فور حضرت محد بن عبار ده بیار بوئے ، آب عیا دت کوسواری پرتشریف سے گئے ، را دین ایک جلس تھا، آپ ٹھہرگئے ، عبدالمتدبن ابی جورئیبن لمنافقین تھا، دہ بھی علبہ بن موجود تھا، آپ کی سواری کی گرداُڑی تواسنے عا درناک پررکه لی اور آخضرت معمل می کها و کیمه وگردنه اُژا و (جب اسخضرت ملم قربب بپوینچے تو اُسامے کها میڈا اپنا کدها ہٹا وُ، تہمارے گدھے کی بدبونے میراد ماغ پرنتیان کردیا، انحضرت معمنے سلام کیا، بھرمواری سے اُنزے اوراسلام کی دعوت دی عبدالندین آبی نے کہا، ہمارے گھراکر یمکونرشانی، جی خص خورتمها رسے پاس جائے ایس کوتعیلیم دو" عبدالشُّر بن رواحٌ جومشهورشاع شقه، أنهون شه كها آب صرورتشريعينه لائمين» بات بْرِيضة ببران بك بينجي كر قريب تفاكة الموارين كل ائين المخضر صلعه نے وونون فرن كوسجها بھاكر تشارُ اكبيا، حليهت المحمراَ ب سعد بن عبارہ ك یاس آئے، اوراُن سے کہا کرتم نے عبداللہ کی باتین نین سور بن عبا و قدنے عرض کی کہ آپ کھے خیال نہ فرمائین میروہ آ تفسہ کر آپ کی تشریف آوری سے پہلے اہل مینہ نے اس کے بیے ریاست کا ناج تبا رکر لیا تھا، ه جامع زمزی کمآب البروع . کمک مخاری باب الجنائز کمکی مجیح نجاری طریه صفحه ۲۸۰ب غود مین مین آب نے ال فنیمت قسیم فرایا توایک نصاری نے کہاتیقیم فرای رضائندی کے بیے نہیں ہی کا آپ نے ساتو فرایا ، فدامونی پر رحم کرے ، اُن کو لوگون نے اِس سے بھی ذیا وہ شایا تھائیں ۔

ایک د فوایک بر د خومتِ اقدس مین آیا ، آپ سے مین تشریف رکھتے تھے ، اس کو میٹیاب کی حاجت معلوم ہوئی ایک د فوایک بر د خومتِ اقدس مین کھڑے ہوگوں کے لئے لگا لوگ ہرطون سے دوڑ پڑے کہ اُس کو منزادین ، آپ سے فرایا کہ جو سے دو اور بانی کا ایک ڈول لاکر ہما دو ، خدا نے تم کوگون کو د شواری کے بے منہیں ، بلکہ آسا نی کے لیے بھیجا ہے ،

کے لیے بھیجا ہے ،

حضرت انس جوخا دم خاص تھ اُن کا بیان ہے کہ ایک فعار مضامے نے مجاکہ کی کام کے لیے ہو بنا جا اُن کی مان کا بیان ہے کہ ایک فعار مضامے نے بچھے سے اگرمیری گردن بکڑلی اُن نے کہا نہ جا دُن گا اُن ہے ہے۔ اُکرمیری گردن بکڑلی اُن نے کہا نہ اب توجا ذی میں نے والی انسی اِجس کام کے لیے کہا تھا اب توجا ذی میں نے والی انسی اِجس کام کے لیے کہا تھا اب توجا ذی میں نے والی ایک اچھا جاتا ہون ، حضرت انس نے ایسی واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے سات برس آپ کی طازمت کی بھی بین فرایا کہ تنے ہے کام کیون کہا ، یا ہے کہوں نہیں گیا ،

نہیں کتے تھے ، بلکہ ذمم ( منت ) پاگیا ) کتے تھے (کیکٹی پاس کے جواب مین اپنے دوستون کوخطا ب کرے صرف سى قدر فرماياكرية كهنمين أن بنين كدامة تعالى قريش كى گاليون كومچه سے كيونكر ميترا چو، ده مذمّم كو گاليان فيتم ا در مذمَّ م رلینت بیمیخنے بهین اور مین محم<sup>ط</sup> کرمون' جن زانزمین افسی می کے بیت اریان کررہے تھے اس بات کی خاص احتیاط فرمارہے تھے کہ قریش کو بهارے ارا دون کی خبر نهو، حاطب بن مبتحرایک صحابی تھے اُنھون نے چایا کہ قریش کواسکی اطلاع کردین ، خیالیخر ایک خطالکھاڑتفون نے چیکے سے ایک عورت کی معرفت کم روانہ کیا، آپ کواسکی خبر ہوگئی، حضر<del>ت</del> علی اور<del>حضرت</del> زمبر امیوقت بھیجے گئے، جوقاصدہ کوئع خط کے گرفتار کولائے، حاطمی کو ہاکر دریا فت کیا توانہون نے صاف صاف اپنے | |قصور کااعترات کیا،۱ ورموزرت جاهی، په و هموقع تھاکه هرسیاست دان، مجرم کی سزا کا فتولی دیتا،لیکن خضرت معلم نے اس لیے ان کوموان فرایا کہ وہ نتر کا <sup>ک</sup>ے پر رہیں تھاعورت جواس جرم بین شرکیب تھی اُس *سے بھی* کی قىم كاتعرض نهبين فرمايا ، حالانكه ييخط اكروشمنون مكت تصنيح جاتا تومسلما نون كوخت خطرات كاسامنا بوجاتا ، <u> فرات بن حیان ایک شخص تها، ابوسفیا</u>ن کی طرف سیمسلما نون کی جاسوی پر امورتها، ا درانحضرت صلعم كى ججويين اشعاركهاكرًا تها،ايك د فنه و ه بكيرًا گيا تو آنحفرت للعم نے اُس كے قتل كاحكم دیا، لوگ انكو كيركرك ليلے جب انصار کے ایک محلہ میں تھیجا تو بولا کہ بین سلمان مون ایک الضاری نے آگراطلاع دی کہ وہ کتا ہو کہ میں سلمان مون ا آپ نے فرایاکر تم میں کھیلوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کا حال ہم انفین پر جھیوڑتے ہیں ان میں سے ایک فرات بن حيات ۾ ، مورضين نے لکھا ہو کہوہ بعد کوصد ت ول سے سلمان ہوگئے اور آخضرت صلعم نے انکو بما متر میں ایکرنہ مین عنایت فرما کی جس کی امر نی ۲۰۰۰ مربه تقی ۲) ے عنوور کذرا روبر انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سے زیارہ کمیاب اورنا درالوع دچیز دشمنون پر ترحم اوراُک سے ہ مشکرہ باب اسا دالنبی سلعم اسکے جی بخار می شیخ کہ ہ شکہ ابو دا و وکتاب الجها دباب الجاسوس الذی ایر صدیث سفیان ڈری سے دلئر وطریقون سے مروی ہے ایک مین ابیمام الدلال ہے اور میں ابر داؤ کا طریق ہے ، پیطریق ضیعف ہے ، درسراطریق بشیرین سری البعال کی ا ذربيه سي بروهيه ما الم احدث بهي مسندين بردايت نقل كي براكت اصار ترحمه فرات ندكورا

عفو و درگذرہے ہمکین حاملِ وحی ونبوت کی ذات اقدس ہین میشنسنسراوا ان تھی ہے نشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی فرض ہے ،لیکن اخلاق کے دائر 'ہشریعیت بین آگریہ فرضیت بدل کر مکرو ویتح بمی بنجا تی خان امام روایتین اس بات ، المنق بن كراب نے محمی سے اتقام نهین دیا،

وشمنون سے انتقام کارسے بڑا موقع فتح حرم کا دن تھا جبکہ رہ کیپنہ خوا ہ ساننے آئے جوانحضرت ملتم کے خون کے پیاسے تھے، اور جن کے دست تم سے آسپنظر طرح کی اذبیتین اٹھائی تھیں لیکن اُن سب کومیر کسکر حیور اُدیاکہ

لات نزيب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم يركوني لامت نهين جاؤتم سب آزا دمو،

وشنی جواسلام کے قرت بازو، اور احضرت دصلے اللّٰہ علیہ دیمی کے عزیز ترین چاحضرت حمرہ کافاتل تھا، مکّر مین رہتا تھا،جب کم مین اسلام کی وت نے ظہور کیا، وہ بھاگ کرطا کھٹ ایاطالفت نے بھی آخر سراطاعت خم کیا، اوروشی کے یے بیھی مامن ندر ہالیکن اُسنے سٰاکہ آخضرت معلم مفراء سے کھی تنی کے ساتھ میٹی ہنین اُستے ، ناچار خود رحمت عالم کے دامن مین پنا ہ لی، اوراسلام قبول کیا، آنحضرت سلم نے صرف اس قدر فرفایا کرمیرے سامنے نرآیا کرنا کہ تم کو دیکھا المحصی کی یا دا تی ہے،

بند آبوس فيال ي كى بوى جن فحضرت حزه كاسينه جاك كيا در دل وجرك كرشه كئ ، فتح كميك دن انقاب پوش آنی که آخضرت صلعم بیجان نهسکین اور بخیری مین معبت اسلام کرکے سندامان حال کرے انھراس موقع پر بھی اً گتاخی سے بازنداً ئی، آنخضرت صلعم نے ہندہ کو پیچان لیا، لیکن اسس وا تعہ کا ذکرتک مذفر ایا بمبشد اس کرشماعجاز سے ساتر ہوکرہے اختیار بول انظی ''یارسول اللّٰہ! آپ کے خیمہ سے مبنوض ترخیر کو کی میری نگاہ مین مزتھا اسکین کرج آپکے ا خِمه من دوسرانهين» الخيمه مين دوسرانهين»

عكرميه، وشمن اسلام الوجهل كے فرزندستھا وراسلام سے پہلے باپ كی طرح انحضرت ملعم کے سخت زین وشمن تے استے کہ کے دقت کہ سے بھاگ کہمیں چلے گئے، انکی بیوی سلمان ہوجاتھیں، وہ بمی گئین اور عکرمہ کوٹسکین دی

<u>له میم خاری تل مزه که میم بخاری ذکر بهنده</u> -

ادرانکوسلمان کیا اورخدست اقدیم باین کیرجاخر برئین آنخضرت معلیم نے جب انکود کیا تہ فرط سرت سے فرراً انتظافوٹ ہوئ ادراس تیزی سے ان کی طراح برسے کرمیم مبارک برجاد رکٹ نہتی، اور زبان مبارک پریہ الفاظ ستے، مرحبا بالواکب المهاجنی، اے بجرت کرنے والے سارتہا را اُنامبارک ہو، صفوان بن امید قریش کے دوسائے کفر بین سے اوراسلام کے شدید ترین دشمن شقے ، انفین نے عمر بن وہب

ر سوان بی بیدر سال کے اور دسے میں ہوں کے اور اسام کے ڈرسے جدہ بھاگ گئے اور قصد

اکوانیام کے دعدہ برآمخضر شیام کے قتل پر مامور کیا تھا، جب کمہ نتج ہوا تو اسلام کے ڈرسے جدہ بھاگ گئے اور قصد

اکیا کہ مندر کے داستہ سیمین چلے جائیں 'عیم تر آن وہ بہتے آمخضر تصلیم کی خدست بین حاضر بور کوعض کی کہ یارسول اسٹدا اللہ کو گئی اسٹان ہوا کہ "اسکا اللہ بھا اللہ بھا اللہ بھا کہ کئے بین کہ اپنے کو سمندر میں ڈوال دین ارشاہ ہوا کہ "اسکا المان کی کوئی نشانی موست فرطیع جبکود کھی انکومیراا عتبارا آئے ، آب نے اپنا تا کہ مہارک انکوعمایت فرایا ، جبکو دہ کیکی اس بہنچے ، صفوات نے کہا بھے وہان جانے میں ابنی جان کا مہارک انکوعمایت فرایا ، جبکو دہ کیکی میں تھے دہ اس کی میں اس بہنچے ، صفوات نے کہا بھے وہان جانے میں ابنو بی میں ابنو بی میں اسٹر بیا ہے ہوا صفوات نے کہا تو بھے دو اطربوٹ اور دونار شاور نہیں نکو جارہ میں گئے ہے کہا تھا ہوں دیا تھے دوارت کہا تو بھے دو اسٹور بوٹ کے دونار شاور نہیں نکو جارہ میں گئی مہلت دی جاتی کہا تو بھے دو اسٹور بوٹ کے دونار شاور نہیں نکو جارہ میں کے مہلت دی جاتی کہ مہلت دو وارشاد ہواکہ دونہیں نکو جارہ میں کے مہلت دی جاتی ہے ، فرایا ہے ہوا صفوات نے کہا تو بھے دو سینے کی مہلت دو وارشاد ہواکہ دونہیں نکو جارہ میں کے مہلت دی جاتی ہے ،

اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے سلمان ہو گئے، یہ دا قعہ تین سیاس مین ذکورہے،

ہمہارین الاسود و ہنتھ تھا جوایک عینیت سے انتخارت معم کی صاجزادی زینے کافائل تھا، صفرت زینے العلم تھیں اور مکہت کی ہمہارین الاسو و نے جان بوجھکوا کواونٹ سے الحام تھیں اور مکہت کی ہمہارین الاسو و نے جان بوجھکوا کواونٹ سے الحام تھیں اور جینہ ہمینے کی علالمت کے بعدا تھون نے اسی مرض میں انتقال کیا، اسی بناپر فتح کو اور بہر ہمینے کی علالمت کے بعدا تھون نے اسی مرض میں انتقال کیا، اسی بناپر فتح کو اللہ بار میں دول تھا ہوگیا اور جینہ ہمینے کو کہ تھا کے اور اللہ میں مول کی اس میں مول اللہ میں مول کی مورث میں حاضر ہوکر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مول کی کرامران جا اور انتخاب کی طرب جھکا دیا، انتخاب میں حاضر ہوکر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مول کی کرامران جا اور ایک کیا دیا، انتخاب کی طرب جھکا دیا، انتخاب کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں مولک کرامران حیارہ اور ایک کیا۔

الله موطات امام الک کماب النکاح تله شکوه کماب الادب بجوالة رزی،

لیکن بھر مجھے حضور کے احسانات اور حلم دعفویا و آئے، میری نسبت آپکو جوخبرین پنجار تھیں، وہ صحیح تھیں؛ محطابی جا اورقصور کا اعترات ہے، اب اسلام سے مشرف ہونے آیا ہون، دنعۃ ابب رحمت واٹھی اور دوست ورشمن کی تمیز کیسمفقو دتھی '

ابوسفیان اسلام سے بہلے جیسے بھوتھ ، غزدات نبوی کا ایک ایک حرف اس کا نثا ہہہ ، برسے لیکرفتے کمہ مک حتی لڑائیان اسلام کو لڑنی بڑین ان مین سے اکثرین ان کا لا تھ تھا، لیکن تنے کہ کے موقع برجب وہ گرفتار کرکے لائے گئے، اور حضرت عباس انکولیکی خدمت اقدس مین حاصر ہوئے تو آپ اُنکے ساتھ مجنت سے مبینی آئے، حضرت عمر نے گذفتہ جرائم کی با داش مین اُن کے قرکو امن واما ن کا جرائم کی با داش مین اُن کے گھرکو امن واما ن کا حرم بنا دیا، فرمایا کہ جواب کے گھرین داخل ہوجائے گا، اُس کا قصور مواف ہوگا ، کیا دنیا کے کسی فاتے نے اپنے وشن کے ساتھ یہ بڑا کو کہا ہے کہا ہوجائے گا، اُس کا قصور مواف ہوگا ، کیا دنیا ہے کسی فاتے نے اپنے وشن

 مذہب زیادہ میسری آنکھوں میں تمرا ہاتھا، اوراب دہی سے زیادہ پیاراہے، کوئی شہرآپ کے شہرے زیادہ نالیند انه تها، اوراب وهي پينديده ايت قریش کی تمکری دجفا کاری کی داستان دهرانے کی ضردرت نهین، یا د ہو گاکشنصب اب<del>ی طالب</del>ین تبین برس . ایک ان ظالمون نے آپ کوا در آپ کے خاندان کوابیطرح محصور کر رکھا تھا کہ غلہ کا ایک وانہ اندر پہنچ نہیں *سکتا تھا ہیچ* مجوک سے روتے تھے اور تڑسیتے تھے، ا در ہر بے در دال کی اوازین سکر ہنتے ا ور نوش ہوتے تھے ،لیکن معلوم ہی ر رحمت عالم نے اس سے معاوض میں قریش کے ساتھ کیا ساؤک کیا ج مکمین غلہ یا مہت کا تھا، یہا مہا کے رئیں، كى نامېن ألىقى مسلمان مورجب يە كمەگئە توقريش نے تبديل مذہب پرائلوطىنە ديا الضون نے غصب كهاكە تفا کی تسم اب رسول الله صلیم کی اجازت کے بغیر کھیون کا ایک دانہ نہیں ہے گا، اس بندش سے مکم بین الم کا کال بڑگیا! آخر كهراكر قريش في ائس آستانه كي طوف رجوع كيا جس سے كو أي سائل كبھى محروم نهين گيا، حضور كورهم آيا وركه لاهجا ا كەنبەش اٹھالو، جنائخە ئىچسىب دستورغلەجانے لگا،) کفارا درشرکین ا کفارکے ساتھ آپ کے حسن خلق کے بہت سے دا تعامت مذکورہیں بیکن مورضیں یو رہ مرعی این کریے سائقہ بڑاؤ 📗 اسوقت مک کے وا تعات ہیں جب مک اسلام ضعیف تھاا ور نجاملت اور لطف وآسی کے سوا 🛚 جاره نه تھا،اس لیے ہم اس عنوان کے نیچے صرف وہ وا تعات نقل کرین گے جواس زیا نہ کے ہیں جبکہ فالفین کی ق تین یا مال <sub>(</sub>و چی تقین اور *انخضرت علعم کو* پیراا قیدار حاصل : و چیکاتها ، (ابربصره غفاری کا بیان برکروه حب کافت<u> هم رین</u>ه بن انحضر س<sup>یسا</sup>یم کے پاس آگر بهان رہے ، رات کو گھر کی تاہ بمرايون كا دوره يى كئے، كيكن ب نے بچه نزوايا، رات بھر نام البيت بنوى جو كارلى، التي طبح كاايك ادر دا تعة حضرت الوهر ربي بيان كرتے ہين ، شب كوايك كا فرائحضرت صلعم كا فهان ہوا آينے لے تامہ کا بورا واقعہ صحے نجاری صغیء ۱۲ و باب ون بنی صنیفہ مین آخری مکڑا ابن ہشام مین فرکورہے ، ملے سندا بن حنسباً جلداصفی، وس،

ایک بکری کا دود هاس کے سامنے مبیش کیا ، و ہ بی گیا ، پھر دوسری بکری دوسری گئی وہ دوده بھی ہے تا مل تی گیا ، پو تمیسری، پیمرویقی، بیمان مک کرسات بکرماین دو ہی گئین اور و دسرب دو دھ بیٹیا حلاک<mark>ی تنخفرت ملعم نے کوئی تنخف ظا</mark>ب نه فرمایا، شایداری سن اخلاق کا افز تھاکہ وہ صبح کوسلمان تھا، اور صرت ایک بکری سے دو دھ پرقانع ہوگیا، حضرت اساءبال کرتی بین کرسلی حد مدید کے زماندین ان کی ان جومشر کھیں، اعانت خواہ مرین حضرت ا کے پاس آئین، اکوخیال بواکداہل ترک کے ساتھ کیا بڑاؤ کیا جائے، <del>آخضرت کے</del> سے آگردریا نت کیا، آپ نے فرایا اُن کے ساتھ نیکی کردہ مضرت ا<del>بوہ رہ</del>ے ہ کی ما**ن کا فرہ تھین 'ا درسٹیے کے ساتھ میپن**ڈمین رہتی تھیں' جمالت سے آخفرت م لو گالیان دیج تقین ابو مرزه نے خدمتِ اقدس مین عرض کی آپ نے بجائے غیظ وغضب عاکے بیے اتحداث عالی ،) أعضرت صلى كركاتام كاروبار حضرت بلال كسيروتها، روميدييه وكي أناتها أن كي إس ربتا، نا وارى کی حالت مین ده با زارسے سو داسلف قرض لائے اورجب کہین سے کوئی رقم اَ جاتی توائس سے ا داکر دیا کرتے ، ایک وفعر بازار جارب تقد الك مشرك ف وكيها، ان كما تم قرض ليت بوتو محدت لياكروا تفون في ولكيا، الكدن اذان دینے کے لیے طورے تو وہ شرک چندسوداگرون کے ساتھ آیا اوران سے کماکراوسٹی! ایھون نے اس برتهذی من جواب بین لبیک کها، بولا کی خبرب، و عدے کے صرف جاردن ره سکے بین، تمسنے اس مرت مین قرضہ ا دانہ کیا تو تھے بریان چروا کے جھوڑ دن کا لا میعشا پڑھ کر آخضرت ملع کی خدمت میں آئے ، اور سا راحال بیان کرے کہاکہ خزانہ میں کیے نہیں ہے کل وہ مشرک آگر محبکو فینیوت کر بگا ،اس لیے مجھکواجا زستہ ہوکہ میں کہیں کل جا کوا بھرجہب قرصہ ا داکرنے کا سامان ہوجائے گا تووابس آجائون گا، غرض رامٹ کو جاکرسورہ اورسامان سفرلینی تفیلا ہولئ وهال سرك نيج ركه لي جيج كواته كور فركاسا مان كررب تفي كدا يكتي وورثا بواآيا، اوركها أتحضرت سلم في يا فرمایا ہے ، بیسکے تو دکھاکہ جارا دنٹ غلیت لدے ہوئے ور دازہ پر کھٹرے ہیں ، آخضرت معمر نے فرمایا، مبارک ہو، . ونرط رئيسِ فذك نفيج بين، الحفون نے بازار مين حاكر سب چنيرين فروضت كين اور شرك كا قرصها واكر كي مجازي ه جامع ترذی باب ان المؤمن با بل نی معاد احد - تله میح نجاری باب صلته الوالدالمشرک، مسله میح بجاری ا

مین ائے اور استحضرت ملعم سے اض کی کرسا را قرضدا وا ہوگیا،

یرواقد و فرک کی فتی بیگی بیری بیری بیری بیری کاساتوان سال ہے ، حضرت بلال انحضرت ملاکی مقرب خاص اور کی سے منظم سے مقرر ایک مشرک اُن کوعیش کی کرکیا را سے اور کہ تاہے گڑتے ہے بریان مجروا کے حبور ون کا "حضرت اللّی سنگری کی کرنے ہیں آنحضرت کی بیری کے فرت بین آنحضرت کی بیری کے فرت بین آنحضرت کی بیری کے فرت بین آنحضرت کی میں مام سنتے ہیں لیکن شرک کی نسبت اور دلدی کی تدبیر کرتے ، اتفاق سے غلوا جاتا ہے اور شرک کا قرض اور ایک نفواندین فرماتے ، مذبلال کی حایت اور دلدی کی تدبیر کرتے ، اتفاق سے غلوا جاتا ہے اور شرک کا قرض اور کی جاتا ہے اور دلدی کی تدبیر کرتے ، اتفاق سے غلوا جاتا ہے اور شرک کا قرض اور کی جاتا ہے اور دلدی کی تدبیر کرتے ، اتفاق سے غلوا جاتا ہے اور سنگر کی حوالا در کی جاتا ہے اور اس کی برز با نی اور خت گیری سے درگذر کی جاتی ہے ۔ بیرجلی میرعنو ، بیری رحمتِ عالم کے سوالا در کسے بوسکتا ہے ،

له ابودا و وحلده وم باب قبول برا باالشركين،

فرمایا به کیا جاہلیت کی ہاتین ہیں، دونون کک گئے، عبداللہ بن اُبی نے ساتو کہا" بینے جاپر ذلیل سلمانون کو کٹال دونگا،" ساتھیون سے کہا آسان ہات بہ ہے کہ تم لوگ مهاجرین کی خبر گریں سے ہاتھ اُٹھالو، پیٹو د تنبا ہ ہوجا کین گئے ، چنا پنجہ قرآن جبید بین یہ واقعہ فرکور سنے،

يى لوگ بين جركت بين كرسفير ك ساتھيون پرخرې

مَدُرةِ مَاكِهِ وهِ مُشتْرِ بُوحٍاً بين ،

کتے ہیں کہ جب ہم مینہ کو دا پس طبین سگے تومعزز لوگ کمینون کو مرمنہ سے نجال دین سگے ، هُمُ اللَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا لَنَفِقَةُ اعْسَالِ مَنْ عِنْ لاَ

كَ يُسُولِ اللَّهِ حَتَّى يُنْفَضُّوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

كِفُونُونَ لَكِنَّ تَجَعْنُ إِلَى الْمُكُونِيَةِ يَجْرُجُنَّ الإَحْرَاثُ

وَنُهَا أَكَاذَ لُنَّ ، (ايضًا)

تنفرت دصے اللہ علیونلی نے عہدا للندین ابی کو بلا بیجاکہ تنے یہ الفاظ کیے تھے واس نے صاف انخار کیا ، مضرت عمر موجو دستھ، بوسے یا رسول اللہ اجازت د تبجے کہ اس منافق کی گردن اڑا دون، آپ نے فر ایا، لوگ چرچاکرین کے کو محمدات سے ماتھیون کو تش کرتے ہیں۔ چرچاکرین کے کو محمدات ماتھیون کو تش کرتے ہیں۔

جنگ آحدین عبدالند آب ابی عین اطائی کے میں آنے کے دفت بین توا دمیون کے ساتھ واپس جلا آیا،
جس سے سلانون کی قرت کو سخت صدر پہنچا، تا ہم آخفرت ملام نے درگذر فرایا، (اور وہ جب مراقواس اصان کے
معادضہ بن کہ حضرت عباس کو اس سے اپناکرۃ دیا تھا، سلمانون کی نا راضی کے با وجود اکسیان نے اپنا قمیص مبارک
اس کو بیناکر دفن کیا۔)

بردونهار کی میاتی برائی ایر و مین کافردسلم، و وست و شن ، عزیز و برگیانه کی تمیز نه تقی ایر و میت و شت و تمین بر کمیان برتا تقا، (بهرو دکو آصفرت ملعی سے جس شدت کی عدا دت تقی، اسکی شها دت غز د هٔ خیر آک ایک ایک و اقدیت بلتی به لکین آپ کا طرز علی دت تک به را کوئن امورکی نسبت شقل حکم نازل نهو تا اگر ان اضین کی تقلید فر مات ی می ایک ایک و نوندایک بهرو دی نے برمر با زار کهان قعیم واس ذات کی جیٹے موسلے کو قام ا نبیا دیز نفیلت وی ، ایک

الصحیح کاری تغییر سور امنا نفتون مشده کاری مین به دا قد متعد در دایتون اور سود در طریقون سینتقول بری سیله صحیح کاری

صحابی یہ کوٹ سن رہے تھے، اُن سے را نگیا، ایفون نے دِیجا، کیا محملتم بریمی اُس نے کہا این اُنھون نے فصرین اُلا ایک تھیڑائس کے اردیا، اتخصر سے معرل ادراخلاق پردشمنون کوبھی ایس درجدا عتبار تھاکہ دہ بیوری سیدھا آپ کی خدمت بین حاصز ہوا، ادر واقد عرض کیا، آپ نے ان صحابی پرجمی ظاہر فرمائی،

(ایک بهودی کالاکا بیار بواتوآپ اُس کی عیا دت کوتشرلیف لے گئے ادراسکارسلام کی دعوت دی اُسٹے اپنے بپ کی طرف دیکھا، گویا باپ کی رضامندی دریافت کی اُس نے کماکہ 'آپ جو فراتے ہین اس کو بجالا کو ' چنالجسسر اُس نے کلہ طریعا ۔ '

ایک دفورسراه ایک بیودی کاجنازه گذراتواپ کھڑے ہوگئے،

ایک دفه چپند میودی آپ کی خدمت مین آئے ، اور شرارت سے سلام علیم کے بجائے ، السام علیم (تم پرموت) کها حضرت عالیتی نفی نفی نفی اگران کوجی بخت جواب دیا الکین آپ نے روکا اور فرمایا ، عائشہ! برزبان ننبو نزی کروا اللہ تا تھی ہے ، "

یودیون کے ماتھ دادوستدکرتے تھے، اُسکے سخت دِناجائز تقاطون اور دِشت کلمات کوبر داشت کرتے تھے

یبودیون اورسلانون میں اگر سوا ملات میں اختلاف بیش آ تا توسلانون کی بلاوج جنبہ داری نہ فرائے، چنا بینماس قسم ا کی شعد وشالین دوسرے عنوانات میں مذکور ہیں، ایک وفعہ ایک بیودی نے آگر شکایت کی کرمحمراد کجھوا یک سلمان نے مجھ تھیڑ ماراہے، آپ نے اُس سلمان کوائسی وقت بلواکرز حرفر ایا،

نصاری کا دفد، جب بخران سے مربیہ حاضر ہوا، تو آپ نے اُسکی مها نداری کی، مبحد نبوی بین انکو جگه دی، بلکه ان کواپنے طربتی پرسجو بین نماز ٹربسطنے کی بھی اجازت دیدی، اور حب عام مسلمانون نے اُن کو اسس کام سے ردکنا چاہا تو آئیا نے منع فرآیا،

يهود ونصاري كے ساتھ كھانے بينے ، كاح ومعاشرت كى اجازت دئ اوران كے ليے محضوص امتيازي كام

له ميم نارى كامب النائر، كله ايضاً، شده ميح سلم كاب الادب جلدم صفيه ٢٠ مصر، كيك زاوالماد،

الشرىعية اسلاميدين جارى فراك،

غربیون کے ساتھ عبت و تفقت اسلمانون میں امیر بھی تھے اورغرب بھی، وولٹمند بھی،اور فاقدکش بھی،لیکن انخضرت ملعم کا ۔ بڑا وشب کے ساتھ کیسان تھا، ملکہ غربیون کے ساتھ آپ اس طرح بیش آتے تھے کہ دنیا دی وولت کی محرومی اُسکے ولول كوصەرىمىنىين بىنچا تى تىنى ايك د فوتىقاضات ىشرىپ آپ كادىك فعل اس كے خلاف ہولا تو اِرگا و احدمیت سے اسپراز پرس ہوئی، مکہ کا واقعہ کہ آخفرت سلم کے باس چندا کا برقریش نیٹے تھے اور آپ انکواسلام کی دعوت دے رہے تھے ، کہ اتفاق سے عبداللّٰہ بن ام کمترم جو انکھون سے معذ درا درغرب تھے ، ادھو اَسْطی ، ادروہ بھی ان لوگون کے ساتھ مبھے آپ سے ہائین کرنے لگے ،روسائے قریش جے نکہ مخت شکیرا در فی اُرتھے ،ان کو بیر مرابری ناگوار اگذری،آپ نے ابراہم مکتوم کی طرف توجر نہیں فرمائی اوراس اسدیراُ تفین سے بابتین کرتے رہے کہ شاہدیر اشقیا واہلام کی سا دت کو قبول کرلین اوراُن کے دِل حق کی لذّت سے آشنا ہون انیکن خدا کو بیامتیا زیبند نہ کا اور کیرمیت ارتی،

عَبْسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءً ﴾ أَلَا مَمْنَ وَمَا يُدُرِينُكَ بِينِ رِنْ رَشْ رولَى كَى اور منه معيرلياك أسك إلى الله ها

. وصاف نبغ ليك ترييس دواراً أنج ادروه فلاست دراجي و ترواك ہے بداعتنا کی کراہ بنین برگر ننین نصیحت علم ہے وجاے اسکو ، عب

كَعُكُنُ يُزْكِعُ ، أَوْيَ لَنَّ كَعُمُ فَتَنْفَعُكُ الذِّنْكِ آياك بِنَيْ بَعِ كَاضِرَ ترى اتون سوه في موطاً ، يا أَمَّا مَنِ اسْتَغَنَّىٰ فَانْتَ كَمُ تُصَدُّى وَمَا فَعَيْدِ اللَّهِ الْعَالَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

عَلَيْتُ ٱللَّا بِرَنِّكُ وَ مَنَّا مَنْ جَاءَكَ لَينْعِي تَرْتَا بِوَاكَى طَوْنَ تَوْتُومِ وَابْرَاكُو وَلِك

وَهُوَيَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ لَلْهِي كُلَّا إِنَّهَا تَذَكُمُ

مَن شَاءَ ذَ<del>كَ</del> رَهِ، (عبس)

میں غوبا و رفلس اسلام کے سے پیلے جان ثنار ہے تھے <del>آتھ فرت ک</del>ے ان کولیکر حرقم مین نماز پڑے میں جاتے تھے تورو<sup>سا ا</sup> قریش ان کی ظاہری جشیتی کو دیکھ استہزاء کتے تھے،

يى و ولوگ مين خپر خدانے بهلوگون کو چھوٹر کراحسان کيا ہي،

ٱۿٷؙؙ؆ءؘؚ؆نَّ اللهُ عَكَيْنُومْ مِنْ مَيْنِنَا ،

الى ترىنى تفييرسورك مذكوريا

سكين آب أن ك اس استنراء كونوشى سرداشت كرت ته،

حضرت سعور بی فی فاص کے مزلج بین کی قدرتمی تقی اور وہ اپنے آپ کوغ یبون سے بالا ترہم کھتے ہے۔

اب نے اُن کی طون خطاب کرکے فرایا" تم کو جونصرت اور روزی متیسراً تی ہو وہ انفین غریبون کی بدولت آگی ہی اسلامہ بن ذریب فرایا" میں نے درِحبّت برگھڑے ہوکرر کھا کرزیا دہ ترغریب وغلس ہی لوگ اس مین واغل ہیں ۔

اسلامہ بن خروبن العاص روایت کرتے ہین کہ ایک و فر ہیں ہجر بنوی ہیں بہتا تھا اور غریب مها ہر لوگ علقہ باتھ الی طون بیٹے ہے اور انفین کے ساتھ ملکی ہوئے گئی ہے وکھکہ من جی اپنی جگہ ایک طون بیٹے ہے اور انفین کے ساتھ ملکی ہوئے گئی ہے وکھکہ من جی اپنی جگہ ایک اور انفین کے ساتھ ملکی ہوئے گئی ہے وکھکہ من تھی اپنی جگہ ایک اور انفین کے ساتھ ملکی ہوئے گئی ہو وکھکہ من میں جا کہ ایس جا کوئے گئی آب نے والی فقرائے مہا جرین کو بنا رہ ہوکہ وہ دولت منہ وان سے چالیس ایک میں بنے دیکھا کہ پر سنگرائن سے چہرے خوش سے چاک اس جا کہ کوئے گئی ایک میں انفیان ہیں کہ ہیں سے وکھی کے میں ہوئی کہ کاش ہیں بھی ایفین ہیں گئی ہیں۔

ایک طور بی جھے صرت ہوئی کہ کاش ہیں بھی ایفین ہیں گئی ہیں کہ ہیں نے دیکھا کہ پر سنگرائن سے چہرے خوش سے چاک اُسٹی میں بھی ایفین ہیں ہوئیا ،،

ایک دفورآپ ایک علبی مین تشریف فرات اس اتنا مین ایک شخص سائے سے گذرا، آپ نے بہارک ایک ایک دویا ت دویا نت فرایک ملبی مین تشریف فرات اس اتنا مین ایک آدمی سے دیا کہ یا مرارک طبقہ مین سے ایک صاحب ہیں، خدا کی شم یو ایس الانی ہے کہ اگر رشتہ جا ہے توکیا جائے اور اگر کسی کی مفارش کرے تو بتول کیجائے، پیشکر آپ خاموش ہو گئے کہ جھر دیر کے بعدا میک اور صاحب آئی را ہ سے گذر ہے، آب سے نے اور ایس لائق ہے کہ اگر رشتہ جا ہے تو دالیس الشریف اور میں اللہ میں میں سے ہے اور ایس لائق ہے کہ اگر رشتہ جا ہے تو دالیس المیست کیا کہ ہے تو دالیس اللہ میں ایک نامی ہو ایک اور کہ دی جائے، اور اگر کھی کہنا جا ہے تو دنا نہ جائے ، اور ایک تا میں میں سے ہے اور ایس لائق ہے کہ اگر رشتہ جا ہے تو دالیس المیں میں ہے۔ اور ایس لائت ہے کہ اگر تام روئے ذہین ہیں گرائس امیر جیسے آدمی ہون توائس سے ہرا مک غربی ہمتہ ہو،

انخفرت عام اکثر دها بین فر ما یک سنته من هذا و ندا به محف سکیس زنده رکه بمسکید کی شها ۱۰ ورسکینون بی سکے ساتھ میرا مشرکر "حضرت عائش سنے دریا فت کیا، یا رسول الشرصلعی کیون ؟ فرایا س سیا که بیر دولت مندون سے سہاج بنت اله شکوة بارنصنل الفقراد بروایت جیم می کمدہ حالہ نمکور بروایت نجاری وسلم کله حاله نمکوروایت واری سمی حاله نمکوروایت جیم بخاری وسیم سے

مل نون سے جوزکوۃ وصول ہوتی تھی اُسکی نسبت عام حکم تھاکہ

برقبيليك البرزمرك امرات ليكروبين كفخرابين تقيم كوياك،

توخذمن اصرائهم وتردعى فقرائهم

صحابہ اس کی شرت سے پابنہ کی کرے تھے اور ایک جگہ کی ذکوۃ و دسری جگہ نین بھیجے تھے ؟

مسا وارث کے بیان مین میہ وا قور تبغیب ل فرکورہ کہ ایک و فوج ضرت البو کم بیٹ کی بات برحضرت سکن آن بال ان اور کی شار فقر اے مهاجرین میں ہے ڈواشا تھا ، آپ نے حصرت البو کم بست فرایا کہ " تم نے ان لوگو لن کو آزر وہ تو اندین کیا ہے ، بین کیا ہے ، اور ان لوگو لن کو آزر وہ تو اندین کیا ہے ، بین کیا ہے ، اور ان لوگو لن کو گول کے بیسوفت کو ان ایک بین کی بات برحض کی کو فی امید نریخی ، خوال تھا کہ وہ آج کم بیوفت اندین ایک غریب عورت رہتی تھی ، وہ بھار بڑی ائس کے بینچ کی کو فی امید نریخی ، خوال تھا کہ وہ آج کم بیوفت اندین ایک غریب عورت رہتی تھی ، وہ بھار بڑی ائس کے بعد دفن کی جائے ، اندازہ در بات کی بات کہ اندازہ جب نیار ہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو میں بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو میں بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو میں بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو میں بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو میں بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو میں بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو میں بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو کہ بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکا تھا کہ کی بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکے تھے ، صحاباب تو کہ بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا جیکا تھا کہ بنا کہ بنا دہ بنا رہوکرلا یا گیا تو آپ آرام فرا تو کو کی بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کا بنا کا بنا کا بنا کا بنا کا بنا کا بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کی بنا کے بنا کے بنا کی بنا کے بنا کے بنا کی بنا کی بنا کی بنا کی بنا کی بنا کے بنا کہ بنا کی بنا کو بنا کی بنا کی بنا کی بنا کے بنا کے بنا کی بنا کے بنا کی بنا کی بنا کی بنا کی بنا کی بنا کی بنا کے بنا کی بنا ک

ئے کو تکیف دینی سناسب نر سمجھے اور مات ہی کو وفن کردیا ، ضبح کو آب نے دریا فت فرمایا تو لوگون نے وا تعدع ض کیا، آب يستنكر كوش بوك ادرصحابه كوساته ليكرد وباره أكلى قبربر جاكر فازجنازه أواكى، حضرت جریز بیان کرتے ہین کدایک دن بہلے بہر ہلوگ آنحفرت ملعم کے پاس بنیٹے ہوئے تھے کدایک پورا قبیلہ ما فردار حاصر خدمت ہوا، اُن کی ظاہری حالت اس درجہ خراب تھی کرکسی کے بدن برکونی کیر آنابت مذتھا، برمند تن بہندیا، کھالین بدن سے برحی ہوئی، اوارین گلول میں ٹری ہوئی، ان کی بیرحالت دکھی آپ بجیرمتا تر ہوئے، جہزہ مبارک کا رنگ بدلگیا،اضطراب مین کپ اندرگئے اہرائے، بھرحضرت بلال کوا ذان دینے کا حکم دیا ، نماز کے بعدائیے حظبہ دیا ، 🎚 ا درتام سلمانون كوأكى الداد واعانت كياي أادهكياً") وشمنانِ جان | (جانی و شمنون اور قاللانه حمله ورون سے عنو و درگذر کا واقعی نیمیرون کے صحیفهٔ اخلاق کے سوااور کہان عندو درگذر المسكتاب، جس شب كواپ نے ہجرت فرائى ہے، كفار قریش كے نزدیك برطے شدہ تفاكہ صبح كومحماكا مرت لم كرديا جائے كا اس يالي و تمنون كا ايك وسندرات بحرخانه نبوى كا محاصره كيے كھڑا رہا ،اگرچ اسوقت ان وشمنون ے انتقام لینے کی آپ میں ظاہری قوت نرحتی الیکن ایک وقت آیا جب ان بین سے ایک ایک شخص کی گرو ل سلام ۔ کی الموار سے پنچے تھی 'اور اسکی جان صرف <del>'آخضرت ص</del>لع سے رحم وکرم بیمو قویث تھی، لیکن برخص کومولوم ہو کہ ان مین سانے الوكي شخف اس جرم مين تجبي تقول نهين بوا، ، بجرت کے ون قریش نے آخفرت معلی سرکی قبیت قررکی تھی اوراعلان کیا تھاکہ و محکد کا سرلائے گایا زندہ کڑتا ا کرے گااسکوسوا ونٹ انعام بین دیسے جائین گے، <del>رافہ بن ع</del>یثم بہلی تنفس تھے جواس نیت سے اپنے صبار قیار گھوڑے برموا ما تقین نیزه میلی بوئے آپ کے قریب پینے آخرو دتین وفعہ کرشمہ اعجاز دیکھ رہی نیت برسے تو ہر کی،ادرخواہش کی لہ محکومندا مان لکھدیجائے ، خیابیمسندا مان لکھکران کور*ی گزین*ہ اس کے اٹھ برس کے بینستے کمینے کا قیم پر وہ حلقہ اسلام مین داخل ہوئے اوراس جرم کے تعلق ایک حرب سوال بھی درسان مین نہیں ہا۔ مِع بَارَى وغِيره مِن بِهِي بِوليكِن مِيان مَن سَا لُ كَابِ الْجَالُز ؛ بِ الصارة في الليل سے ليا گرباہے ۔ مِن مِع بَارَى وغِيره مِن بھي بوليكِن مِيان مَن سَا لُ كَابِ الْجَالُز ؛ بِ الصارة في الليل سے ليا گرباہے ۔ مِن م ۵ سراقه بن مالکسا بن عشم دلمی کا حال استیعات داصا به دغیره مین د کمیو.

عمیرین و بهب آخضرت دسے الد الله علی کا سخت ترین اله بقتولین بررکے انتقام کے بیے جب ساراقریش ہے تاب اتفا، توصفوات بن آمیہ نے الن کو بیش قرارانعام کے دعدہ پر مریز بھیجا تھا کہ جیکے سے جاکر نبو ذیا بلڈ آخضرت معلم کا کام اتفا ہوں کے ساتھ اس کے تیور دکھکر لوگون نے پیچان لیا،

تام کر نے سمیر اپنی تلوار زہر بنین مجھاکر تربیت ہوا یا ہمین دان پہنچنے کے ساتھ اس کے تیور دکھکر لوگون نے پیچان لیا،
حضرت عمر نے اس کے ساتھ شخی کرنی چاہی، لیکن آب نے منع فرایا ، اورا پنے قریب بھاکراس سے باتین کمین اور اسملی را ز
طاہر کر دیا، یہ شکر سناٹے بین آگیا ، لیکن آب نے اس سے کوئی تعرض نہیں ذرایا، یہ دکھکو وہ اسلام لایا، اور کم لین جاکواسلام کی دعوت بھیلائی ہمید واقع سلام کا یا، اور کم لین اور کو کا سالام کی دعوت بھیلائی ہمید واقع سلام کا یا، اور کم کین اور کا کا کا کا کا کا کا کہ کا کے کا کہ کو کو ت کیمیلائی گئی کے دو ت کیمیلائی گئی کے دو ت کیمیلائی گئی کے دو ت کیمیلائی گئی کا کو کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے دو ت کیمیلائی گئی کو دو ت کیمیلائی گئی کی کا کہ کا کہ کا کہ کو دو ت کیمیلائی گئی کی کا کہ کا کہ کو دو ت کیمیلائی گئی کی کا کہ کا کہ کی کی کو کی کا کہ کو کا کہ کی کے دو ت کیمیلائی گئی کی کو کو کی کیمیلائی گئی کے دو ت کیمیلائی گئی کی کا کہ کیا گئی کی کی کو کو کی کا کی کا کر کے دو ت کیمیلائی گئی کی کی کو کو کی کیمیلائی گئی کی کو کی کیمین کرنے کی کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کو کی کو کرنی کی کا کہ کی کو کو کو کی کی کو کی کو کر کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کر کی کی کو کر کی کو کی کو کو کی کی کو کو کی کو کر کی کو کی کی کی کو کو کی کو کر کی کی کی کی کو کی کو کر کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کر کی کر کی کو کر کی کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کر کی کر کی کو کر کی کر کی کر کی کو کر کی کو کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کی

ایک، د نیرایک اور خص نے آپ کے قبل کا ارادہ کیا، صحابہ اسکو گونتار کرکے آخضرت معم کے سامنے لائے، وہ ا آپ کو دکھی ڈرگیا، آپ نے اسکو نحاطب کرکے فرایا '' ڈر دنہیں، اگرتم محکوقتل کرنا چاہتے بھی فنہیں کر سکتے تھے، ") اس و منتق کے درائیں ایک دفعہ انٹی آدمیون کا ایک دستہ سنھا ندھیرسے جیل تنہی سے اس کر آیا، اور جھبکر آخضرت معلم اس کے درائیں سے درائیں ایک دفعہ انہو گئے، انکین آخضرت صلعم سنے انکو جھبوٹر دیا اور کجھ تعرض تہیں کیا، (قرآن مجبد انکو جھبوٹر دیا اور کجھ تعرض تہیں کیا، (قرآن مجبد انکی بیابت ایسی بیاب نے تیک متعلق مازل ہوئی ہے،

وَهُوالَّذِي كُفَّ أَيْلِ نِصُمْ عَنَاكُمْ وَابْلِ كُلُمْ عَصُمْ إِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

كة الريخ طرى مروايت عوده من زبير؛ كم يحر كاب لها وصفيه ٢٠١، كم مندا برجنبل جديد صفيرا ١٨٠ - كله جاس ترذى تغيير سنة،

خیم پن ایک بیو دید نے آنخفرت دصے اسٹرطیہ رہا ، کو کھانے مین زہر دیا ، آپ نے کھا یا کھا یا تو زم رکا افر محوس کیا ، آ آپ نے بیو دیون کو بلاکر دریافت کیا تو اُنھون نے اقرار کیا ، کیکن آپ نے کسی سے چھ تعرص نہیں فرمایا ، کیکن اسی زم کے افر سے جب ایک صحابی نے انتقال کیا تو آپ نے صرف اُس بیو دیے کو تصاص کی سزاوی دصالانکہ خود آنحفر ترقیقیم کو زہر کا افر مرتے دم تک محوس ہزار ہتا تھا ، )

و بندن کے حتین عافی خیر او تنمنون کے حق مین بر دعاکرنا، انسان کی فطری عادت ہی لیکن بینی پرون کا مرتبہ عام انسانی اسطح سے بر رجا بلینہ ہوتا ہے، جولوگ انکو گالیان دیتے ہیں، وہ اُسکے حق مین دعائے خیر کرتے ہیں، اور جو اُسکے تشائروں ہے، اور غود اُسکے خیر کرتے ہیں، اور جو اُسکے تشائروں ہے، اور خود اُسکے خیر سیم مظالم ہورہے تھے اس مورت سے اس کی کہ استان کے وحوالے کے بین ہجرت سے قبل کر کر ہے، اِسی زمانہ مین خباب بن ارت ایک محابی نے عرض کی کہ استان کے وحوالے کے بین بر دعا فرمائیے، بین کر جہڑہ مبارک شرخ ہوگیا، ایک دند چید صاحبوں نے ملکواری قسم کی است کئی ترفز ایا " مین دنیا کے لیاست ہنین بلکر جمیرہ مبارک شرخ ہوگیا، ایک دند چید صاحبوں نے ملکواری قسم کی بات کہی تو فرمایا " میں دنیا کے لیاست ہنین بلکر جمیرہ مبارک شرخ ہوگیا، ایک دند چید صاحبوں نے ملکواری قسم کی بات کہی تو فرمایا " میں دنیا کے لیاست ہنین بلکر جمیرہ مبارک شرخ ہوگیا، ایک دند چید صاحبوں نے ملکواری قسم کی بات کہی تو فرمایا" ، میں دنیا کے لیاست ہنین بلکر جمیرہ مبارک شرخ ہوگیا، ایک دند چید صاحبوں نے ملکواری قسم کی بات کہی تو فرمایا" ، میں دنیا کے لیاست ہنین بلکر جمیرہ مبارک شرخ ہوگیا، ایک دند جید دصاحبوں نے ملکواری قسم کی است کی تو فرمایا " میں دنیا کے لیاست ہنیاں بلکر جمیں کیا ہوگیا، ایک میکو کی بین دنیا کے لیاست ہنیں بلکر جمیرہ کیا گوئیا گیا ہوگیا، ایک دند جید دصاحبوں نے ملکواری قسم کی تو فرمایا" میں دنیا کے لیاست ہنیاں بلکر جمیں کیا گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گیا ہوگیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا گیا گیا ہوگیا گیا ہوگیا گیا گیا ہوگیا گیا گیا گیا

وہ قریش جفون نے تین برس کک آپ کو محصور رکھا، اور جو آپ کے پاس غلہ کے ایک اند کے بینجے کے روا دار ان نے اُن کی مترار تون کی با واش بین دعائے بنوی کی استجابت نے ابر وحمت کا سابہ اُسٹی مرسے اُن کھا لیا، اور کم بیران بقدر است قط بڑا کہ لوگ بڑی اور مردار کھانے گئے ، ابوسفیان نے آخضرت ملعم کی خدمت بین حاضر بوکر عوض کی کہ جڑا بتمار تو مہلاک بور ہی ہے ، خداسے دعا کرو کر میصیبت دور ہو گا آپ نے بلا عذر فرراً دعا کے لیے کا تھا اُنھائے ، اور خدانے ایک حدید بیا عذر فرراً دعا کے لیے کا تھا اُنھائے ، اور خدانے ایک حدید بیت ہے اُن کو خواتی دی ،

جنگ آمد مین و شمنون نے آب پر تیم تھیں تیر برسائے، تلوارین علائین، و ندانِ مبارک کوشہ پر کیا جہبی اقدال کوخون آلو وہ کیا ہلین ان حملون کا وارآب نے جس سپر پر یوکا، وہ صرف پر دعاؤهی، الله هاده یوقومی فاخه مرکا بعلمون ، فرایا: ان کومعان کرناگریہ نا دان ہن،

له هي باري وفاة البنى ملم المصيح بجاري مبت البنى ملم سله مشكوة اخلات البنى ملم يج الصحيح المهدي عن النبي ملم وفاق البني ملم المعالم المادوم

وه طل کُف جس نے دعوت اسلام کاجراب استہزادا و ترخوسے دیا تھا، وہ طاکفت جس نے داعی اسلام کو اپنی

پنا ہیں لینے سے انکار کر دیا تھا، وہ طالفت جس نے پائے مبارک کو لہولہ ان کیا تھا، اُن کی نبست فرشہ غیب پر جھتا ہو کہ موتواں پر بہاڈاکٹ دیا جائے۔ ، جواب مثا ہوکہ " شایدان کی نسل سے کوئی خدا کا پر ستار پر انہوں ہوں بارہ برس کے البد برس طالفت اسلام کی دعوت کا جواب تیر و تفنگ (نجنیت) سے دیتا ہے ، جان نثار دن کی لاشین پر لاشیری گرہی البد بین محاب عوض کرتے ہیں کہ یا رسول الشوا ان سے حق بین برد وعا کے بیے یا تھا مطالے ہیں اوگ سیمھتے البین کر سے محت البین کا دور کی مدینہ کے حق میں بددعا فرمائین گرہ کی نسل میارک سے سالفا فاشکتے ہیں ' سفدا و نرا اِنعیف (المن طالفی اسلام نصیب کرا در دوستاندان کو مدینہ لا" وہ تیر جو میدان جنگ میں نشانہ پر نہیں لگے تھے ، دہ مدینہ کے حسی بردیا کی مدینہ کے مدن پر بہنچے ، یعنی وہ مدینہ اکرفا حسید شوری میں بھیکر جھان وہ معان عظر الئے این مبارک سے تھا دسلیان ہوئے ،

دوس کا قبیلین مین رہتا تھا جھیل بن عرو دوسی اس قبیلی کے رئیس تھے، وہ قدیم الاسلام تھے، مت کب وہ اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفرر پاڑا رہا ، ناچار وہ خدمت اقدس مین طفر رئے اوراپنے قبیلہ کی حالت عرض کرکے گزارش کی کدائن سے حق مین مروعا فراہیے، لوگون نے بیسنا تو کھا کو اب وقت کی بربا دی مین کو کئ شک نہمین رہا ، لیکن رحمتِ عالم نے جن الفاظ مین دعاد فرائی وہ تیافتھے۔

اللهم إهب وسكاطئت بهمر ضاوندا ووس كوم است كراورا كمولا

له میچ نجاری که ابن سورغ وه طالف ، کله میچرسلم مناقب دوس -

ا اکواڑ کھوسلے اور کلمہ بڑھا ،

ایک دن فالدین میں اقدس میں آئے، ان کی جیوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی، اور سرخ رنگ کا کرتہ بدن مین تھا، آپ نے فرایا سنتہ سنتہ صبنی زبان مین حسنہ کو سنتہ کھتے ہیں، چونکوائلی پریایش حبش میں ہو کی تھی، اس بیے آپنے اس مناسبت سے بیشی نلفظ مین حسنہ کے بجائے سنتہ کہا، انحفر سے سلعم کے بیٹت پر جوٹم سر نور سے تھی اُ بھری ہو کی تھی، نجون کی عادت ہوتی ہے، غیر معمولی چیز نظر آئے توائس سے کھیلنے گئے ہیں، وہ بھی مھر نبوت سے کھیلنے لگین خال رہنے ڈانٹا،

المخضرت للم في دوكاكر كھيلنے ود،

ایک د فد آپ کے پاس کہیں سے کیڑے آئے، جن میں ایک سیا ہ چا در بھی تھی، جس میں دو زن طرف آنچل تھے آپ نے حاضرین سے کہا میر چا درکس کو دون الوگ جیپ رہے، آپ نے فرایا ام خالد کولا کُر، وہ آئین تراّب نے الکو بہنا یا اور دو وفد فرایا " بہنا اور برائی کرنا" چا در میں جوبوٹے تھے، آپ ان کو دکھا دکھا کے ذراؤ ہے تھے، ام خالد دکھیا

له چیچ کم بضائل ابی سربره شده هیچ نجاری کتاب الجنائز سیه ابودا ؤ دکتاب الا دب، کیه نجاری حلد دوم صفی ۱۸۸۹ هیه اصابه مبن بحکه ده اس قدر حیو ٹی تقین کرکوگ ان کوگر دمین انتخاکرلائے ، داصابه ترجمبُرام خالد) «بیرنا ہے» "بیرنا ہے» اوبرگذر حیکا ہو کہ ام خالد بیش مین پیدا ہوئی تقین اور کئی سال کے وہین رہی تقین اس لیے ان صبثی زبان میں خطاب کیا ،

آیک صحابی کابیان ہوکہ بجین میں نصار کے خلتان میں جلاجا آا در ڈھیلون سے مار کر کھجورین گرانا، لوگ مجکو خدہت اقدس مین سے گئے، آپ نے بوجھا کہ ڈھیلے کیون ارتے ہو، مین نے کہا کھجورین کھانے کے لیے، ارشاد فرایا کہ بھورین ج زمین ٹریکیتی ہیں ان کوا ٹھا کرکھالیا کر د، ڈھیلے نہ مار و، میر کہکورمیرے سر رپا تھ بھیرا، اور دعا دیٹی،

مان نیجے کی محبت کے واقعات سے آب پر مخت اثر ہوتا تھا ،ایک و نعر ایک نهایت غریب عورت مصرت عائشینا کے پاس آئی ، و بھوٹی جیوٹی جیوٹی اسے آب پر میں باروت مصرت عائشین کے پاس کی نہ نقط ،ایک کھیور زمین بر بڑی ہوئی اسی تھی دہی آٹھا کہ دیری ، عورت نے کھیور کے دو گرائے سے کئے اور دونون مین براتیقیم کر دیا ، آنحضرت میں براتی ہوا کہ میکو ضرف اولاد کے محبت میں ڈوالے اور دوران کا حق بجالائے ، وہ دو زخ سے محفوظ رہے گا ،

حضرت انس کتے ہین کہ تخضرت کعم فر اتے تھے کہ مین نماز شریع کرتا ہون اور ارادہ ہوتا ہو کہ دیر مین ختم کرون گا دفعةً . صف سے کسی نجیا کے رونے کی آواز آتی ہے اورمختصر کر دیتا ہون کہ اسکی مان کو تکلیف ہوتی ہوگی،

(بیر مجست او رفقت سلمان مجیان مک محدود ندهی، بلکیمشرین کے بچین پر مجی اسی طرح تطف فرائے تھے،ایک فعہ ایک فعہ ایک فعہ ایک فعہ ایک غام میں خزوہ مین چینہ جبیٹ میں آگرہ رہ سے گئے، آپ کو خبر ہوئی تونهایت آزر دہ ہوئے، ایک صاحب نے کہا یارسواللہ ایک غزوہ میں کے بیج جبیٹ میں آگرہ رہ بردار ابجون کو قتل نیکرو، خبردار ابھون کے قتل نیکرو، مرجان خدا ہی کی فطرت پر بیدیا ہوتی ہے،

معمول تفاكر جب فصل كانياسيده كوئي خدمتِ اقدس مين بيش كرّنا، تو حاضرين بين جرست زياده كم عرجي بالمكونات الله عن الله عن بچون كوچ ست اوران كوپياركرت تقى، ايك د فقراب اسى جوز كوپياركرد ب تقد كهايك بدوى آيا، اُست فرلمت، بچون كوپياركرد ب تقد كهايك بدوى آيا، اُست فرلمت بچون كوپياركرد ب تقد كهايك بدوى آيا، اُست فرلمت بچون كوپياركرد ب تقد كهايك بدوى آيا، اُست فرلمت بچون كوپياركرد ب تقد كهايك بدوى آيا، اُست فرلمت بيان بيان بي مي مين الله الدواؤدكاب الجاد- سله بخارى صفره مراس مناصب العملي مين مين المراس بيان مي مين المين المين مين المين رائے ہے۔ کہاتم لوگ بجون کوبایکرتے ہو، بیرے دس بچے ہیں، گراب تک بین نے کسی پاینہیں کیا، آپ نے فرمایا «اللّٰہ تعالیٰ کہار ول سے عبت کو چیین نے تومین کیاکردن"

جاربن تمره صابی تنے، وہ اپنے بجین کا دا قد بیان کرتے ہین کہ ایک د فدین نے اُتحفرت ملعم کے بیچیے ناز بڑھی آناز سے خارغ ہوکراکپ اپنے گھرکی طرف چلے، بین بھی ساتھ ہولیا، کہ اُدھرسے چندا درلڑکے نکل آئے، آب نے سب کو بیار کیا، اور جھے بھی بیار کیا،

، بجرت کے موقع برجب تدیین بین آپ کا داخلہ مور ہا تھا، انصار کی حجو ٹی حجو ٹی لڑکیا ن خوشی سے دروا زون سے کن کل گرمیت گارہی تھین جب آپ کا اُدھرگذر موا، فرمایا «الے لڑکیو! تم بیٹھے بیار کرتی ہو، سرنے کہا ہان یار سول السرسلم منسرایا بین بھی تھیں بیار کرتا ہوگئے،

حضرت عائش کمنی میں بیاہ کرا کی تھیں ، محلم کی لڑکیون کے ساتھ دہ کھیلا کرتی تھیں ، آپ حب گھرمین تشریف لات و توطیل ان آپ کالحاظ کرکے اوھراُ دھر تھیپ جاتیں ، آپ انھیں تیکیں دیتے اور کھیلنے کو کئے ، میں ان تو تو تو کی تاریخ کی تاری

بین جوخود کھاتے ہو وہ اُن کو کھلا اُوا ور جوخو دہینتے ہو وہ ان کو بہنا اُو" انخفرت ملم کی ملکیت بین جو غلام آئے اُن کواپ ہمیشہ از اوفرا دیتے تھے، لیکن وہ صفور کے اصال وکرم کی زنجیرس آزاد نہیں ہو سکتے تھے، مان 'باب، تبیلہ، رشتہ کو چھوڈ کر عمر کو ایپ کی غلامی کو تشرت جانے تھے، ٹر ہدین حارث غلام نصے آخضرت لیم نے ان کو آزا دکر دیا ،ان کے باپ اُن کو لینے آئے۔ لیکن وہ ایس اُستانہ رحمت پر باپ کے ظل عاطفت کو ترجیح مز دے سکے اور اپنے جانے سے

تطواً انخار کردیا، زیر کے میٹے اُسامہ سے آپ اِس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ فرایا کرتے تھے کہ اگر اسا مہیٹی ہوتی تومین کُسکو زیر مہینا آ، غود اپنے دستِ مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے تھے ،

غلامون كولفظ «عندلام» كاسكراپنی نظرین اپنی آپ ذلت محوس ہوتی تھی ایخفرس<sup>صال</sup>یم كوان كی تیكلیف بھی <u>له صحح نباری وسلم ت</u>بال الادب مله صحیح سلم اب طبیب النی البنی علم مسله سرة حبارا دل چرت، سکه البرواوُ د كتاب الادب السلسب ، گوارا ندهی و نوایکه کوئی «میراغلام» «میری لوندهی» نه که «میرایخیی» «میری مجی» اورغلام بھی اپنے آقا کوخدا وند نهمین خدا وندخدا ہے ، آقاکهین ، آئخضرت صلعم کوغلامون شیفقت اتنی لمحوظ تھی کەمرض الموت مین سب آخری میر وصیست فرائی که غلامون کے معاملہ مین خداسے وراکزنا،"

صفرت د بو در بهت قدیم الاسلام صحابی شخصی اورآنخضرت ملیم ان کی راست گرگی کی مرح فرمات تخصی ایک فنه انفون نے ایک هجمی آزاد غلام کو بُرامجلاکها، غلام نے انخضرت ملیم سے جاکڑتکایت کی آپ نے ابو فرکوزجرفر مایا کہ «تم مین اب یک جہالت باقی ہے ، بدغلام تمہارے بھائی مین، خدانے تم کو ان پرضیدت عطاکی ہے ، اگروہ تمہارے مزاج کے موافق نہون تو اُک کو فروخت کر والو، خداکی مخلوق کو تایا مذکر و، جوخود کھا دُوہ ان کو کھلا کو، جوخود مینودہ ان کو مینا اُو، انکو

ایک دفدا بوسودا تصاری این غلام کوما ررب تھے کہ بھیے ہے اُوازا کی ابوسودا تم کوس قدراس عندلام براِختیار ہے ، خدا کواس سے زیا دہ تم براِختیار ہے ، ابوسو دنے مرکز دکھا تو اُتحفرت سلم تھے ، عرض کی یار سول اللہ اِمین سنے لوج اللہ ایس غلام کو اکا دکیا ، فرما یا اگر تم ایسانہ کرتے تو اکثن دوزخ تم کو تھے لیتی "

ایک شخص فدمت نبوی مین حا صربواا درعوض کی بارسول النّدا مین عند لامون کا قصورکتنی د فرموان کرون؟ آپ خاموش رسبی اُاسنے بھرعوض کی، آپ نے بھرخاموشی اختیا رکی، اس نے تبیری بارعوض کی، آپ نے فرایا «مرروز سنتر بارموا ن کیا کرد »

المحضرت الماری کے عمدین ایک خاندان مین سات اوری سقے اوریات اوریون کے بیچ بین ایک ہی لونڈی افغی ایک وزئری کو مقفی ایک وفنہ ان مین سے ایک نے اس لوزئری کو ایک تھیٹر ارا ، انحضرت علیم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرما یا کہ اس کو ایک اس کو ایک وفنہ ان کو کون نے کہا بارسول الٹر ایم سات اور میون کے نیچ بین بھی ایک خادمہ ہو اگر سے نے فرما یا ایک اسون سے بے نیاز نہ ہوجا کو اجب حاجت ندرہے تو وہ از ادادی اسون سے بے نیاز نہ ہوجا کو اجب حاجت ندرہے تو وہ از ادادی اس سے بے نیاز نہ ہوجا کو اجب حاجت ندرہے تو وہ از ادادی اس سے بے نیاز نہ ہوجا کو ایک اس سے بے نیاز نہ ہوجا کو ایک میں سے بے نیاز نہ ہوجا کو ایک سے سے بیاز نہ ہوجا کو ایک سے سے نیاز نہ ہوجا کو ایک سے تو وہ از ادادی کو ایک سے بیاز نہ ہوجا کو بیار سے بیاز نہ ہوجا کو ایک سے بیاز نہ ہوجا کو بیار ہوجا کو

له بخارى باب المناصى من امراكباليّه والددا و دكمّ ب الا دب ، كه يتنام دا قعات الددادُ وكمّاب الا دب باب من المملوك مين مذكور مين -

ایک صاحبے پاس دوغلام تصبطے و مہمت شاکی تھے، وہ ان کو ارتے تھے، ٹراھبلاکتے تھے، کیکن دہ دونول از ہوائے ماری سارا گرائن کے قصور از ہوگا ، تہاری سزااگرائن کے قصور ایر ہوگی توخیر، ورند سزا کی جمقدار زاید ہوگی اُس کے برابرتھین تھی خداسزا دیگا، بیننگروہ بقیانہ ہوگئے، اور گریہ وزاری شروع کر ایر ہوگی توخیر، ورند سزاکی جمقدار زاید ہوگی اُس کے برابرتھین تھی خداسزا دیگا، بیننگروہ بقیانہ ہوگئے، اور گریہ وزاری شروع کی اُس کے برابرتھین تھی خداسزا دیگا، بیننگروہ بقیانہ ہوگئے، اور گریہ وزاری شروع کی اُس کے برابرتھین تھی خداس کے برابرتھین تھی خداس کے برابرتھیں تھی خداس کے برابرتھیں تھی تران نہیں ٹر بھتا، و نضع اللّہ وازین الّبات مارہ تا دو آزاد ہیں کا مقون نے عرض کیا کہ یا رسول اللّہ ا

نلامون کالوگ بیاه کردیتے تھے اور پھرجوب چاہتے تھے جبراً اُن بین تفریق کردیتے تھے، جنا پنجرایک شخص نے اپنی لونڈی سے اپنی فلام کا عقد کردیا، اور بھرو و نول میں علیحد گی کرنی چاہی بحث لام نے خدمت نبوی میں اکر شکایت کی آپ نے منبر ریخ طبہ دیا، کرلوگ کیون غلامون کا کاح کرکے بھر تفریق کرانا چاہتے ہیں، کاح وطلات کاحق حرب تروہر کوئیے،

اسی رحم و شفقت کا از تفاکه اکثر کا فرون کے غلام بھاگ بھاگ کر آمخفرت ملیم کی خدمت مین حاضر ہوتے تھے، اور آپ اُنھین اُزاد فرا دیتے تھے، الفین میں سے غلامون کو بھی حصہ و شیتے تھے، جوغلام سنے آزاد ہوتے تھے جو نکدان کے پاس کوئی مالی سرا مینین ہوتا تھا ایس سے جو اَ مدنی دصول ہوتی تھی اس مین سے سنے آزاد ہوتے تھے جو نکدان کے پاس کوئی مالی سرا مینین ہوتا تھا ایس سے جو اَ مدنی دصول ہوتی تھی اس مین سے سیلے آپ ایضین کوعنایت فراتے تھے ،)

متورات کے ساتھ بڑائی اونیا بین یوسنف ضعیف (عورتین) چونکہ ہیشہ ذلیل رہی ہے، اس لیکسی نامور خض کے حالات ہیں ا یہ بہاکھی بیٹی نظر نہیں را کہ اس نظلوم گروہ کے ساتھ اس کا طریق معاشرت کیا تھا، اسلام دنیا کا سہبے بہلا مذہب ہے جنے عورتون کی حق رسی کی اور عزت ومنزلت کے دربا رمین انکوم دون کے برابر حکبہ دی، اسیلے شارع اسلام کے واقعاتِ زندگی مین مکویہ بھی دیکھنا جا ہیے کہت ورات کے ساتھ اُن کا طرز عمل کیا تھا ،

صحیح بخاری مین آخضرت ملعم کے ایلاد (از واج سے جندر در ہ علحہ گی کی جور وایت مذکورہے اُس میں حضرت عمر کا پیول مصنوبی خبل جارد چسنی ۲۸۰- سے مسنس این اجرکتاب الطلاق، سے ابوداوُد کرتاب الجبا درسندا بن خبل جارد اول سر ۲۸۰- سے مسنس این اجرکتاب الطلاق، سے ابوداوُد کرتاب الجبا درسندا بن خبل جارد اور سر ۲۸۰- سے مسنس این اجرکتاب الطلاق، سے ابوداوُد کرتاب الجبا درسندا بن خبل جارد اور سر ۲۸۰- سے مسنس این اجرکتاب الطلاق، سے ابوداوُد کرتاب الجبا درسندا بن خبل جارد اور سر میں اس میں اور اور داور دباب تب میں النامی است

نقل کیا ہم کہ میں ہاوگ عور تون کو بائل نا قابل التفات شخصے تھے، مرینہ مین نب تیعور تون کی قدر تھی " کبین نہ اس قدر حبکی وہ تی تعین 'انحضر میصلعم نے جطرح اسپنے ارشا د واسحام سے ال کی حقوق قائم کئے ' آپ کے برتا وُنے اور زیاد ہ اس کو وی اورنایان کردیا، از واج مطهرات کے واقعات متعلاً مذکور بین، بیان بم عام وقعات کلھتے ہیں، کا تحضرت صلعی کے دربارمین چونکہ ہروقت مَردون کا ہجوم رہتاتھا ،عور تون کو دعظ دیندسننے اورسائل کے دریانت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا استورات نے آگردر قواست کی کہ مَرد دن سے ہم عمدہ برآنہیں ہوسکتے ،اس لیے ہما رے لیے ا ایک خاص دن قرر کردیا جا کے ، استحضرت ملعم نے اُن کی درخواست تبول فرا ئی، اوران کے دربار کا ایک خاص بتردیم ہے جن لوگون نے آغازِ اسلام میں حبش کو ہجرت کی تقی ان میں اسما و بنت عمیس بھی تھیں، خیبر کی فتح کے زمانہ مین ما جرین عبش مینه مین آئے ، توره هی آئین ایک دن و هضرت حفقته سے ملخ کئین اتفاق بیرکه اُسوفت حضرت عربی ا موحدِ دستھے، انکو دکھیکر دیجیا بیرکون ہیں،حضرت حفصتہ نے نام تبایا،حضر<del>ت ع</del>رنے کہا" ہان وہبش والی، وہسمندر والی» اساً وبنت عميس نے كما إن دہى، حضرت عَرف كما " سمنے تم لوگون سے بيلے بحرت كى اوراس كيے رسول السَّاصلىم پرہا را زیا دہ ہ صبے"، اسما دکو سخت غصہ آیا، بولدین ، مرکز نہیں ، تمکوک رسول الله صلیم کے ساتھ رہتے تھے ، وہ بھوکو لگ كھلاتے تھے، ہارا يہ حال بركه كھرسے دورام يكانے حبشيون مين رہتے تھے، لوگ ہكوستاتے تھے، اور مروفت جان كا ژرنگار بناتها،

یے بائیں ہوزئی بھبن کررسول الٹرصلعم آگئے ، اسمار نے کہا پارسول الٹرُغرنے یہ یہ کما ، آب نے فرما پاتھے کیا جواب یا الفون نے مارشوں کے ساتھون نے صرف ایک ہجرت الفون نے ماجرا سانا یا، آب نے فرما پیغر فرما کا حق مجھے ہے زیا دہ نتین ہے، عمرا وراُن کے ساتھون نے صرف ایک ہجرت کی، اور ٹم لوگون نے دو ہجرتین کین ہے

اِس دا قد کا جرجا بھیلا تو ہما جرین عبش عوت جوت اساء کے پاس آتے ، اور آمخضرت ملم کے الفاظ اُکن سے
اِر ہار وُ ہر واکر سنتے ، حضرت اساد کا بیان ہے کہ ہما جرین عبش کے لیے دنیا مین کو ٹی جیز آمخضرت مسلم کے اُن الفاظ سے
اِر ہار وُ ہر واکر سنتے ، حضرت اساد کا بیان ہے کہ ہما جرین عبش کے لیے دنیا مین کو ٹی جیز آمخضرت مسلم کے اُن الفاظ سے
اِن ہار واکر ہنا ہار کا بیل لانداریا علی صرة

زياده ترمسرت أنگيزنرنفي

حضرت انس بن الک جوظاوم خاص تھے، اکی خالہ کا نام آم حوام تھا، (جورضاعت کے رشتہ سے آپ کی بھی خالہ عقین) معمول تھا جب آپ تی بنا وراً رفیش کے بیس صرورجاتے، وہ اکثر کھا نالاکرمیش کرتین اور اُرفیش کی بیس صرورجاتے، وہ اکثر کھا نالاکرمیش کرتین اور اُرفیش فراتے، اُپ موجاتے تو بالون مین سے جُڑین نجالتی بنا،

حضرت انس کی والدہ ، ام کیم سے آپ کو نهایت محبت تھی، آپ اکٹرا کن کے گھرتشر لیف سے جاتے ، وہ مجھونا بچھا دیتین ،آپ آ رام فراتے ، جب سوکرا تھتے تو وہ آپ کا بسیندا کیٹ بیٹی میں جمع کرلیین ، مرتے وقت وصیت کی کہ کھن میں حنوط مَلا جائے توع ق مبارک کے ساتھ ملا جائے "،

ایک و نور صفرت انس کی دا دی ملی کے نے آپ کی وعوت کی، کھا ناخود تیار کیا تھا، آنحضرت ملم نے کھا نانوش ذراکر افر فرمایا آئر مین تم کوغاز پڑھا وُن، گھرن صرف ایک چٹا کی تھی اور وہ بھی پڑا نی ہو کرسیا ہ ہوگئی تھی، حضرت انس سے پانی سے وھویا، اور کھرنما ذکے لیے بجہایا، آنحضرت صلحم نے امامت کی، حضرت انس آورائی دا دی اور تیم (خلام) صف باند حکر کھڑے ہوئے ،آپ نے دورکوت نمازا داکی، اور والیس آئے،

حضرت البریم کی صاحبزادی داما،) جوصرت عالمتانی علاتی بهن تغیین، حضرت البریم تعین، علیم تریم تا المین تواموقت حضرت البریم تعین، علیم تریم تا المین تواموقت حضرت البریم تعین، علیم تریم تا المین تواموقت حضرت البریم تعین اور جو بدینه سے کھوائس کا تین اور جو بدینہ سے دویل برخی المین المین المین المین المین المین المین تعین کے تحفیل المین المین المین المین تعین کے تحفیل المین المین المین تعین کے تحفیل المین المی

له صح نجارى غرو وخبر، كله بخارى كمّاب الجهاد صفيروس، مسله بخارى كآب الاستيذان ميه نجارى البلسلة والي مسره بخارى مفوروس، كمّا ب المخارع -

(ایک بارقراست کی بہت می بی بیان میٹی ہوئی آخضرت صلح سے بڑھ بڑھ کرماتین کررہی تھیں ،حضرت عمر م آئے ترسب أتفكرطيدين أتحضرت للمم بنس بريب، حضرت عمرنے كها خدا آپ كوخندان ركھ، كيون ہننے، فرما يا جھے اعر رونير تبجب ہواکرتہاری آ وازسنتے ہی سب اڑین جیپ گئین ،حض<del>رت عمر</del>نے اُن کی طرف مخاطب ہوکرکہا ساے اپنی جان کی وشمنوا مجهت ورتى موا ورآنخضرت ملى سينهين ورتين "سيني كها "تم رسول الترصليم كي نبدت بحنت مزاج أو" ایک و نور حضرت عائشہ کے گھرین آب منھ وھانک کرسوئے ہوئے تھے،عید کا ون تھا، چھوکر این گا بجا رہی تھیں، حفرت ابو کم اِک توان کوڈاٹا، انحضرت معمنے فرمایاان کو گانے دویدان کی عید کا دن ہے،۔ عورتین عموماً نهایت دلیری کے ساتھ آپ سے بے محاباساً مل دریافت کرتی تھین ا در صحابہ کو اکی ایس جراُت پر چرت ، وتی تقی کمکین آب کسی تسم کی ناگداری نهین ظاہر فراتے تھے ،) چونکيورتمين عموًما نازك طبيجا ورضعيف القلب موتى بين ان كي خاط واري كانهايت خيال ركھتے نھے، ا شیشنهٔ ام ایک عبتی غلام صری خوان تھے، بینی اونٹ کے آگے حدی ٹریقے جاتے تھے، ایک وفعہ سفرین ا زواج مطهّرات ساته تحيين انجنته صُرى ٹريت جاتے تھے ،ا دنٹ زيا دہ تيزيطينے لگے تواپ نے فرايا «انجنتہ! و کھنا نتیت (عورتین ر الوسنے نہ پاکین ، حيانات برريم إحيوانات برنهايت رقم فرمات ترقيع ، ان ب زبانون مرجوظلم مرت سيء سب بين چليم آت يرتفي ، موقوت كرا وج اونٹ کے گلے بین قلا دولٹانے کا عام دستورتھا اُسکوروکٹ دیا (زندہ جانورکے برن سے گوشت کا لوتھڑا کا ٹ لینے تھے اوراس کو کاکر کھاتے تھے، اسکومنٹ کردیا، جانور کی دم اور ایال کاٹنے سے بھی شنے کیا ، اور فرمایا کہ دم ان کامورجیل اور ایال ان كالحات بئ جا نورون كوديرة كساز مين با ندهكر كحرار كيف كي مي ما نعت كي ا در فراياكه وجانورون كي ميشيون كواني نشفستگاه اور کرسی **د**بنا وُ» اسی طرح جانور و نکو با بهم لژا نا بھی ناجائز تبایا ایب بیرجی کا دستوریه تھاکدسی جانور کو با ندھکزائس کونشا : بنات تھے اورشن تیرا زازی کرتے تھے اس سنگدلی کی عبی قطباً ممانعت کردی ) ه صح بخاري إنا قب عرس خطاب، سله مسلم كيّب العيدين وسله فيحسلم بسه اللباس والزينة

ایک دفنہ ایک گرحاراہ بین نظریہ اجسکا چہرہ داغاگیاتھا، فرایا کی جس نے اس کا چہرہ داغاہی، اس پرخدا کی منت ہے، ا علامت یا بعض اور دگیر ضرور تون کی وجسے اونٹون اور بکریون کو داغنا پڑتا تھا، ایسی حالت بین آپ اُن اعضار کو داغتا جوزیا وہ نازک نمین ہوتے، حضرت افسرش کتے ہین کہ بن ایک دفعہ بکرلدین کے رپوٹیین گیا دیکھا تورسول السّرصلیم انجریون کے کان واغ رہے ہین ،

الکین امن کے شاہنشا کو خداو نو ازل ہی نے خطاب کیا،
تو مذاکر تُسلُفُنا الدِّر اللَّا رَحْمَدٌ لِلْعَالِمِيْنَ، عمرا ہم نے جَکومًا م دنیا کے بیدے وحمت بناکر ہوا ہو،

کر میں امن کا شاہزادہ ہون "کمکن شہزاد ہوامن کی اخلاتی حکومت کاایک کا زامہ بھی اس کے ثبوت بن محفوظ نہیں،

له يعترين ترفري والوداد وغيره مين مركورين مله ادبالمفرواه منجاري بابعمة البهائم سله مشكرة بجالوابوداد وبابعتمة البهائم سله يعترين ترفري والمواد وكاب بهاد شه ابرواد والثركوري

آنحضرت صلعم كحصلم دعنو امسامحت و درگذر سے سینکڑون وا قعات پڑھ جیئے نظراً یا ہوگاکداس خزائہ رحمت میں دوست دشمن ا كافرسل، بوره عيه بيء عورت مرد، آقا وغلام انسان دحيوان بهراكي صنعت بتى برابركي حصة وارتفى، ایک صاحب نے آہے کسی پر مر دعاکرنے کی درخواست کی توغضبناک ہوکرفر مایا مدین دنیا میں بعنت کے لین پرو آیا ہون، رحمت بناكر بھيجاكيا ہون "آب نے دنياكوسيا م ديا، المتعاسد واولاته اغضوا وكونوايا عبادالله اخوانا، كين مروريغض ومذكروك خداك بندوا سيبيري أي عالى خابى ایک اور صریت مین حکم فرمایا، احِبَّ المناس مَا يَحْب لنفساتَ تكن مَسْملًا لگركے يا دى جاموجوات يات بووسل بوگ، حضرت انس موی برکدای نے فرطیا، لايومن احدكة حتى يجب الناس ما يجب النفسة وي تممين كوئي الونت ككامل مؤس نبين بوكراجب كاف الوكوكي لي يب الموء لا يجبه للالله عزوجل، رسناه عرطبر و موجوب مع وبي معان المرع لا يجبه المرع لا يعبه المراكب والمركب المراكب المراكب المرع لا يعبه المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المركب ایش خف نے مبدنبوی مین آگر دعاکی "خدایا انجکوا درمجر کومغفرت عطاکو" آپ نے فرایا خداکی دستے رحمت کو تنے ننگ کی دیا اليك أورروايت مين بحركمايك اعوابي مبورنبوى بين آيا، اوراب كي يحيي فازيرهي، فازيره كراين اونث يرسواد بواا ورابوا «فَخاوندا مجهِراورمُمْرِير رحمت هيج» ورهاري دِمت بين سي اور كوشر كي نكر" آپ نے صابر كي طرف خطاب كرے فرايا باج يرزيا ده داه محبولا مواسع ياس كاا ونشا، ميني آپياس تم كي وعاكونا سندفرايا، رتين اللبي التخضرت على نهايت زم دل اوررتيق القلبيج، (مالك بن حريث ايك وفدك ركن نكرفومت اقدس مين حاصر بوك تصير ال كوري دن أكس النوي مين شركت كاموقع الماتفاده فوات تص

له در قانی ص ۹ م ۲ ج ۴ که صحیح بخاری باب البحرة صفیه و مرات جامع ترمزی اواب الزبربند غریب اکله صحیح بخاری کتاب الا دب ، همه ابر دا کودکتاب الا دب، شایدید و ونون دانتے ایک بون، کشه بخاری صفی ۸۸۸ باب رحمة الناس،

كان رسول الله صلعم يحمُّ ارقيقاً، تخضرت مم جم الزاج ادر رقين القلب قيه)

حضرت زیرَ بنی کا بیّه مرف لگاتوا کفون نے آخضرت ملم کو بلا بھیجا و رسم دلائی که ضرورتشریف لاسیئے ، مجوراً اکپ تشریف کے محتفر میں بہتر کو گئے ، حضرت زیر بنی باتھ تھے، بجرکو گئے کا کھیں کیکر ساسنے لائے ، وہ گئے ، حضرت محتفر بہتر کو گئے ۔ محتفر میں بہتر کو گئے ۔ محتفرت محدکو بجرب ہواکہ بار سول اللہ ایم کیا ؛ فرایا "خوا انہی بند ون پردم کرا ہے جواور قرائ بی کہ کھون سے آنوجاری ہوگئے ، حضرت محدکو بجرب ہواکہ بارسول اللہ ایم کیا ، فرایا "خوا انہی بند ون پردم کرا ہے جواور قرائ بی کہ کھرتے ہوئی ،

غزوهٔ اُصَر کے بعد حب آپ مریز مین تشریف لائے تو گھر گھر تنہید دن کا اتم برا بتھا متدرات اپنے اپنے شہید دن پر نوحکر رہی تھیں، یہ و مکھکر آپ کا دل بھر آیا، اور فرایا «محمر ہ (عمر سول اللهٔ) کا کوئی نوح خوان نہیتن "

ایک بارایک صحابی جابئیت کااپنے ایک قصّه باین کررہ سے تھے ،کومیری ایک چھوٹی لاکی تھی،عوب بین لاکی کوزندہ زمین مین گاڑدیا، وہ آبا آبا کہ کرکارہی تھی، اور بین اسے علی ارزندہ زمین مین گاڑدیا، وہ آبا آبا کہ کرکارہی تھی، اور بین اسے علی کوزندہ زمین مین گاڑدیا، وہ آبا آبا کہ کرکارہی تھی، اور بین اسے خوایا آب برٹی کے ڈوشیلے ڈال رائھا، اس بیدردی کوئنگر آتھ فرست میں گا تکھون سے بے اختیاراً نوجاری ہوگئے، آپ نے درای اس قصر کو چورد واردہ بیان کیا، آپ سے اختیار و و سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار و و سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار و سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار و سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار و سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار کو سے میں کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار کو سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار کو سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار کو سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار کو سے ، بیمان تاک کورو تارہ بیان کیا، آپ سے اختیار کو تاک تاک کورو تاک کورو تارہ بیان کیا ، آپ سے اختیار کورو تاک بیمان کورو تاک کورو تارہ بیان کیا ، آپ سے اختیار کورو تاک کورو تاک

حضرت عباس بَرَمِين گرفتار بوکراک، تولوگون نے اسکے الم تھ با نوان ابہت جکو کر با ذھ دیئے متھے، وہ در دسے اللہ است سے اُن کے کواہنے کی اُ وازگوش مبارک بین باربار پہنچ رہی تھی، لیکن اس خیال سے اسکے الم تھ نہنین کھولتے تھے۔ اُک کو کہ کہ میں گروٹ کے ساتھ غیرسا ویا نہ رحمہ لی ہی انہم فیڈ نہیں آئی تھی اور آب ہجین ہو ہو کرکروٹین بدل ارہے تھے، لوگون نے بیقاری کا مبدب مجھ کرکر ہیں وہ میں کو دین احضرت عباس کی کرب اور بیجینی رفع ہو کی تو آب نے استراحت فرایا "

مصعب بن عمیرایک صحابی شعے، جواسلام سے پہلے نهایت نا زونعمت میں بیلے ستیم اسکے والدین میش قیمت اسے میرایک صحابی ستھے، جواسلام کی توفیق عطافرہائی اور وہ سلمان ہو سکے، یہ وکھ کوکر کرائے کے سے بیش قیمیت لباس ان کو بہناتے تھے، خدانے انکواسلام کی توفیق عطافرہائی اور وہ سلمان ہو سکے، یہ وکھ کوکر کرائے کے

له صحیح ناری صفر ۱۲۸ ماب المرضی اسله سیره حبداول احد، سله مند داری صفه اول.

نے اپنے آبائی ذہب کوترک کر دیا ہی والدین کی مجت دفتہ عدا وت سے بدل گئی، ایک دفعہ وہ اسمحضرت سلم کی خدمت مبارک مین اس حال مین آئے کہ دہ جہم جو حریر دفاقم بین طبوس رہتا تھا اُنہر مو پیسے ایک کیٹر اسالم فرتھا، یہ پر ا وکھے کر آپ آبدید ہ ہوگئے ،)

عیادت و تعزیت و بیار ون کی عیا دت مین دوست، زنمن، مؤن کا فر،کسی کی تضیص زنھی، (سندن نسائی باب التکبیر علے عمواری دعزا

الجازة مين ب كان النبي صلعموا حسن شيئي عيادةً للربض المضرت ملم باركي عيادت كابهت الجي طرح خيال ركها كرت تصافحاري

والوداود وغيره) مين روايت بركه ايك ميودي غلام مرض الموت مين بيار مواتراً بعيادت كوتشرلف ليف سكني،

عبدالله بن آبت جب بیار ہوئے اوراپ عیادت کو گئے توان برغشی طاری تھی، آواز دی وہ خربہ ہوسے، فرایا افسو ابرائیج آتم برہار ازوراب نہیں جائے ، بیٹ کرعور تین ہے اختیار بیخ اٹھین اور رونے گئین، لوگون نے روکا، آپ نے ارتا و فرایا" اس وقت رونے دو، مرنے کے بودالبہ رونانہیں چاہیے ،عبداللہ بن ثابت کی لا کی نے کہا، مجکوان کی اشادت کی اور کی ہے کہا، مجکوان کی اشادت کی اور کی ہے کہا، مجکوان کی اشادت کی اور کی ہے کہا، مجکوان کی امید تھی، کیونکہ جا دے سب سامان تیار کرلیے تھے، آپ نے فرایاان کوئیت کا ڈواب ل جیکا "

حضرت جابر بهاید بوئے تو اگر جو ان کا گھر فاصلہ پرتھا، پیا دہ پا ان کی عیادت کو جایا کرئے ، ایک دفیرہ ہہار ہوئے تو آپ حضرت ابو کم کوسا تھ لے کر میدیل ان کی عیادت کو گئے ، اُن پُوشی طاری تھی، پانی منگوا کروضو کیا اور شبے ہوئ پانٹی کو اُن کے مُنظم پرچھڑکا، چام پروش بین آگئے، اور عوض کی پارسول النڈا پٹا ترکس کو دون ، اس پر میر آیت اُتری کو اُن کے مُنظم پرچھڑکا، چام پروش بین آگئے، اور عوض کی پارسول النڈا پٹا ترکس کو دون ، اس پر میر آیت اُتری کو اُن کے مُنظم پر کھڑے گئے ۔ اُن کے مُنظم پر کھڑے گئے ۔ اُن کو مُن کھور کو کو کو کو کھڑے ۔

یک صاحب بیما رمهد که آپ چپنده فیمان کی عیا دت کو گئے ،جب اعفون نے انتقال کیا تولوگون نے اس خیال سے کہ اندھیری رات ہم آپ کو تکلیف ہوگی، خبر نہ کی اور دفن کر دیا، جسمے کو معلوم ہوا تو آپ نے شکامیت کی ، اور قبر رہے مجامح زما زمباز و پڑھنی ،

سله ترغیب وترمهیب طده و م صفی ، ۱۲ مجواله تریزی دمسال بسالی شکه میچه نجاری باب عیاد قر المشکر ، مشکه ابو دا و و بالبرنام هی مجاری برند مصفیر ۵۰ م ۵ مقدسرآیت مُدکور . این مخاری کتاب الجنائز:

عبدالٹرین عمرونے غزو ہ<del>ا آحر</del>ہین شہادت با ای تھی، اور کا فرون نے اُن کے ہاتھ با ُون کاٹ ڈالے تھے، اُن کی لاش آنحضرت ملحم کے سامنے لاکر کھی گئی ا درائیر جا در ڈال وی گئی، اُن کے صاجزا دے دجابر) آئے ،اورجِش مبت مین چا کا کرکیٹرااُٹھا کرد کھییں، حاضرین نے روکا ، اُنھون نے ووبارہ ہات بڑھایا ، لوگون نے پھرروک ویا ،اُنھنتا رصلی استرعیدوسلی نے در دیدری کے خیال سے حکم دیا کہ جا در اٹھادیجائے ، چا در کا اٹھانا تھا کہ عبدالسّر کی بسن سے اختیار حیّلا اٹھین، آنحضرت معلم نے فرایا، رونے کی بات نہیں فرشتے ان کواپنے پرون کے سابیبین سے کیے، ایک د نور حضرت سعدبن عبار ه بهار موائے ،آپ عیا دت کوتشر لین اے گئے ، اُن کو دکھکراک پر رفت طاری مولی اوراً کھون سے آنونل آئے آپ کور وہاد کھیکسب روٹرسے، ا کیصبنی مجدمین حبفا ڑو دیا ک<sup>یام</sup>تھا، مرکبیا تولوگون نے آپ کوخبرنہ کی،ایک دن آپ نے اس کاحال دریا فت فرایا ۔ اُوگون نے کہا وہ انتقال کرگیا، ارشا دہواتم نے مجک<sub>و</sub>خبرنہ کی ،لوگون نے اُسکی تحقیر کی دبینی وہ ایس قابل نہ تھا کہ اپ کو اُس کے مرنے کی خبر کیجاتی ) آپ نے لوگون سے اُسکی قبروریافت کی اور جاکر حبنازہ کی نماز ٹرھی، جن ز ہ جا تا تو آپ کھڑے ہوجائے ، بخارتی مین روابیت ہوکہ آپ نے فر فایکر خبازہ جا تا ہوتو یا اُس کے ساتھ جاؤ، درنكم إذكر كورت موجارًا ورأس وقت كك كورت رموكرسات سي خل عبائه، ً اگرچهآپ نهایت رقیق القلب ۱ ورمتانژ الطبع تھے، خصوصًا اعزہ کی د فات کا آپ کوسخت صدمہ ہواتھا، تاہم نوحا در ماتم کونهایت نالپندفراتے تھے ،حضرت عبفر(حضرت علیٰ کے بھا ئی تھے) سے آیکونهایت مجت تھی احب ان کی شهادت کی خبرا کی تو آپ ملب اتم مین نمینے، اسی حالت مین کسی نے اگر کھاکر حیفر کی عورتین رورہی ہیں، آپ نے فوایا كه جارُ شع كردو، و ه كئے اور واپس آگركها كرمين سنے منع كيا، ليكن و ه باز نهين آين، آپ سنے دوبا ر ه منع كرا بھيجا، پيرشي ده بازنه آنین ، سه بار دمنع کرنے پرجمی حب وه نه مانین توفرا یا کہ جاکراً منکے منیومن خاک ڈوال دو، له بخاری حبّا نزصفه به ۱۰ مله صحیح نجاری حبّا نزصفه به ۱۰ م**سله** (مجاری باب انصادهٔ علی القبرین ابومبریه کی روایت مین را دی نے شاک کیا ہوکہ پیرمز تها یا عورت ، کسکن و دسری ر وایتون مین اسکاعورت مونامجقیق ذکره به . ام محجرا برکام تها ،) ملکه نجاری صفیه ، ۱ ، کساب ایبالزشه مخاری شفره ، ا جلدا دل كتاب الجنائز، كم مخارى كتاب الجنائز باسبان طب عندالمصيمة الطب طبع کبھی بھی خلافت کی ہتین فراتے ایک و فور خفرت انس کو بکارا تو فرایا "اُو، دو کان و آلے "اس بین یہ نکہ بھی تھا ا کہ حضرت انس نمایت اطاعت شارتھ ،اور ہروقت آنخفرت سلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے ، حضرت انس کے چھوٹے بھا کی کا نام ابو عمرتھا، وہ کم من تھے ،اور ایک ممولا پال رکھا تھا ،اتھا ت سے وہ مرکبیا ابو عمر کو بہت رہنج ہوا، آپ نے ان کوغردہ و کھا تو فرایا یا اباغید مافعل النغید، بین ابوعمر اتمارے مولے نے یکیا کیا ؛

ایک شخص نے خدست اقدس میں عص کی کرمجا کو کی سواری عناست ہو، ارشا د فرایا کر ٹیمین تم کوا زمشنی کا بچیرا و وکٹا النظم نے کہا "یارسول الله! مین اذمینی کا بچیر نے کرکیا کرون گا، آب نے فرایا گرکو کی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہی جوا فرٹنی کا بچیر نہ ہو؟ ایک بڑھیا خدمت اقدس مین آئی کہ حضور میرے بیلے و عافرائین کر مجابر بشت نصیب ہو، آمینے فرایا بڑھیا ای بشت مین نہ جائین گی، اس کو بہت صدیمہ ہواا ور روقی ہوئی واپس چی، آپ نے صحاب سے فرایا کو اس سے کہدو کہ بڑھیا ن جنت مین جائین گی کیکن حوال ہوکر جائین گی

ایک شخص نے اگر شکامیت کی کرمیرے بھائی کے شکم بین گرانی ہے ، زمایا شهد بلا کو، وہ دو بارہ اکسے کہ شهد بلایالیکن شکامیت اب بھی باتی ہی اکپ نے پھر شھد بلانے کی ہدایت کی، سہ بارہ اکئے بھروہی جواب ملا، چوشی دفعہ آئے توارشا د خوایا کہ خداستجا ہے دقران مین ہو کہ شھد میں شفا ہی کئین تہارہے بھائی کا بہٹے جبوٹا ہی جاکر بھیر شھد بلا کو، اب کی بلایا توشفا ہوگئی معدہ میں ما دہ فاسد کشرت سے سوجو وتھا، جب پورا تنقیہ ہوگیا توگرائی جاتی رہی،

سله شاكر منى سله ميح مجارى سله شاكل برندى سكه ايضاً هه مجارى صغيرم باب الدواد بالسل

اولادسے ب اولا دسے نهایت محبت بھی،معمول تھا جب کھبی سفر فرماتے ترسیت آخر صفرت فاطمہ کے پاس جاتے،اور سفرسے واپس اُتے توج شخص سے پہلے باریاب ضرمت ہوّا و مجبی حضرت فاطمہ ہی ہوتیں ایک دفعہ ی غزوہ میں گئے اس اتنابین حضرت فاطّ تینے ضاجزا دون رحنین علیمااسلام) کے لیے چاندی کے نگن نوامے اور دروازہ پربروے نگائے، آنحفرت ملعم وابس تشریب لائے توخلات معول حضرت فاطمہ کے گونہین گئے، در بھرگئین، نوراً پر دہ کوعاک رڈ الا ا ورصا جزا د ون کے † تقون سے کنگن ُ ا تا رہیے ،صاجزا دے روتے ہوئے خدمت ا قدس مین حاصر ہوئے کہیے لنگن نے کرفا زارمین تھجد سے کرائیکے بدلے لم تی دانت کے کنگن لاد و، حضرت فاطم جب الب كي خدمت مين تشريع المتين تواب كورت موجات اكلى مينيا في حيت اورايني شست سے بٹ کراٹی جگر سیجانے ، ا بوقياً وه كا بيان بوكهم لوگ مبحد نبوي مين عاضر سقے كه وفعةً رمول الله صلى الله عليه وكلم آيا مه (أنحضرت المم كي نواي تفین) کوکردھے پرجڑھائے ہوئے تشریف لائے اورائسی حالت مین نمازٹریھا ٹی،جب رکوع مین جاتے توا ککوا یا رویتے بھ جب کھڑے ہوتے تو مڑھالیتے ، ای طرح پوری نمازا داکی ، حضرت المرس كي كي كي كي كواين خا زان سي الني محبت كرت نهين ديكا جس قدراً بيه كرتے تھے، آيكم صاحبزادے مصرت ابراہیم عوالی میں پرورٹس باتے تھے جو مرتبہت تمین عارمیل ہے ،ان کے دیکھنے کے لیے مربز سے بیا وہ جاتے، گھرمین دھوان ہوتارہتا تھا، گھرمین جانے، تجیر کواٹا کے ہم تھے سے لیتے ،اورمو نھو گھویتے ، پھرمینیا كودايس أستي ا کیدندا قرع بن حابس عرب کے ایک رئیس خدمتِ اقدس مین آئے، آپ حضرت ( ما محسین علیالسلام کا نصرا چ<sup>وم</sup> رسبے تھے، عرض کی کدمیرے وس نیچے ہین،مین نے کبھی کسکو بوسہنہیں دیا،ارشاد فرمایا کہ جواور و ن بررحم نہیں۔

اس برهي رهم نهين كياجا بالايني خدااس بررهم نهين رّما)

ه نسانی صفحه ۱۹۱۰ براب ادخال الصبيان في المساج محيونجاري مين هي يرحديث ذكورې د مله يحي سلميز مرصفي ١٩١١ -

حسنیدن علیمااسلام سے ب انتمامجست تھی فراتے سے کریریرے گلدستے ہیں، حضرت فاطمہ کے گوتشر لین ایجاتے تر فراتے کہ میرے بجول کولانا، وہ صاحبزا دول کولاتین ایپ اُن کوسو گھنے اور مدینہ سے لیٹیا تے ،

ایک دفعه الم مسئ یا الم مسین دوش مبارک پرسوارتے اسی نے کماکیا سواری فاتھ آئی ہے ، آب نے فرایا اور سوار بھی کمیا

ایک دفعہ ام حن یا حسین اردادی کو بتعین یا دہنین رہا ) آپ کے قدم پر قدم رکھ کرکھڑے تھے ، آپ نے فرایا اوپر حرثیقا آؤ، اُٹھون نے آپ کے سینہ پر قدم رکھ دیئے ،آپ نے منھ چوم کرفرایا اسے خدا ! بین اس سے مجت رکھا ہو ا تو بھی رکھ ،

ایک دفیهٔ پکهین دعوت مین جارب تھے امام سین بلادیام را ہ بیکیل رہے تھے، آپ نے آ۔ گر بڑھکر ہات کھیلا دیئے، وہ ہنتے ہوئے پاس آگر کئل جاتے تھے، بالآخراکپ نے اُکو بکڑلیا،ایک است انکی ٹٹوڑی پرا درا میک سُرر رکھ ریینہ سے لیٹالیا، میرفر مایا کر مسیمین میرا ہوا درمین اُسکا ہوئے،

اکٹرا ما م<del>صن ع</del>لیالسلام کوگو دمین لیتے اوراُن کے مفر ٹین مفرڈ التے اور فرمانے کہ خدایا بین اس کو چاہتا ہون اور انگریمی چاہتا ہمرن جوایس کو چاہے ۔ اسکریمی چاہتا ہمرن جوایس کو چاہیے ۔

الص آپ کے داما در حضرت زینب کے شوہر) حب بدر ہین قید ہوکرائے توفد میر کی رقم اوا نہ کرسکے توگھر کہلا بھیجا جضر

المه به تمام روایتین شاکل تر فری مین مذکور بین ا خیر حدیث سے ایک رادی کی نبعت تر بذی نے کھا ہے کہ تعیض اہل علم نے اس کو خیص الحافظہ کماہے اسلے ارب المفرد نجاری صفی ۱۵۔ سلم المفرد نجاری صفی ۲۰۰۰

زن<u>ن ب</u> في اپنے گلے كا ہم رحبيديا، بيروه لم رتھاكة صفرت زينب كے جينريين حضرت خد<del>ك</del>ير رنزنے الكوديا تھا، <del>أنحضرت ال</del>محملے ار د کیما تو متیاب ہوگئے اورا کھیون سے انسونل آئے، بھر صابہ سے فرما یا کراگر تہماری مرضی ہوتو یہ ار ٹرسمسے کو بھیون ب نے سبروثیم منطورکیا ، حضرت زینب کی کسن صاحبزادی کانام اما ممترتها، اُن سے آپ کوببت مجت تقی آپ نماز پڑھ میں بھی اُنکو ساتھ رکھتے حب آپ نا ڈٹریسے تو و و وش مبارک پرسوا رم جا تین ، رکوع کے وقت آپ ان کو کا ندھے سے اُ آرویتے <u> بھر کھڑے ہوتے تو وہ بھرسوار ہوجائیں، رواتیون کے الفاظ سے مفہوم ہوا ہی کہ انتضرت لمم خو دا ککو کا ندھون بر ٹجالیتے</u> اورًا ار ديتے تھے، ليكن اين القيم نے لكھا ہوكہ يمل كثيرہے ، وہ غود سوار ہوجاتی ہون گی اور ثنع نہ فراتے ہونگے ، (آب کی ایک نواسی طالب ترع بین قلین اصاحزادی نے بلاہیجا،آب تشریف مے توالی اسی طالت مین ا آغِشْ مبارک مین رکد دی گئی، آپ نے اُسکی حالت دکھی تو آئکھون سے آنوجاری ہوگئے، حضرت سعدنے کہایا رسول اللہ آب یک کررے ہیں اکب نے فرایا یہ رحم ہے حبکو خدانے اپنے بندون کے دل میں ڈالدیا ہے، ح<u>ضرت ابرآ</u> بهیم کی وفات مین بھی آپ نے آبریدہ ہو کر فرما یا تھا، آنکھین آنو مہارہی ہین ول غز دہ ہور ہا ہے کہکن منه سے ہم وہی باتین کمین گے جس کوخوا پیند کرتا ہی لیکن بیجبت صرف اپنے ہی اُل وا ولا دیکے سائھ محضوص بھتی ' بلک عموً ما بحرن ست أب كوانس تما ١)

## ارواح بخطرات

#### المرات وري

سِلِسائه نسب بیہی، **خابر بحی**رنت غویلدبن اسدبن عبدالعزیٰ بن تَصَّی بیٹنگی اِنجادا کا خاندان رسو<del>ل الدُّسِل</del>عم کے خانذان سے ملجا آہے، اُتحضرت صلعم کی نعبثت سے پہلے وہ **طا ہرہ** کے نعتب سے شہورتھیں اُکی والدہ فاطرینبت آیرہ تھین ابکے والداپنے قبیلہ مین متاز تھے، کمین اگر سکونت اختیار کی اور نبوعبدالدار کے طیف لئینے ، عب آمرین لوی کے خاندان میں فاطرینت زابیرہ سے نخاح کیا، ایکے بطن سے حضرت خدیجہ بپدا ہوئین، انکی پہلی شاوی اب<mark>و } لة بن ز</mark>دام د و طرعہ آمیمی سے ہوئی، ان سے ای<del>ک ل</del>ڑکا پیدا ہوا گھر کیا یام ہن رتھا، ابر اکرائے انتقال کے بیدنلیق بن عائد خزومی کے عقد کا ح مین آئین اِن سے ایک لڑکی بیدا ہوئی کہائس کا نام بھی <del>ہن</del> تھا، اِسی بنا پر صفرت خدیج اِ **م ہند**کے نام سے بکار ہی جاتی تھیں 'ہندنے اول اسلام قبول کیا '<del>آئے قریص لع</del>م کامفصل طبیراننی کی روایت سے منقول ہو نہایت فیسے وبلیغ تھ احضرت علی کے ساتھ حبک جل مین شر کی شھ ا ور تہیں ہوسے ، عَبِّنَ كَ انتقال كَ بِهِ جِفْرت خَدِيمُ رسول الله صلع كَعَقَد كاح مِن أَمُن حِس كَيْفَصَل حالات كَذر جَكِ أَحْمُرُ <del>منعم سے ن</del>چھ اولا دین ہوئین، دوصا *جزادے کہ د*و تون کینی مین انتقال کرگئے اور چارصا جزا دیا ن، *حضرت فاطمہ* ز حضرت زینب حضرت رقیم حضرت ام کلتوم ، ان سب عالات آگے آئین گے ، حضر<del>ت خدی</del>جه کی ایک بهبن <mark>۶ له تقیبن</mark> و ه اسلام لائین ا در *حضرت خدیج*ه کی و فات کے بعد مکسه زنره رہبین سے مصرت خدیجے سے انتخفرت ملع کو بے انتہا مجت تقی و دجب عقد کاح بین آئین توائی عمرطالین برس کی تقی ادرا تخفیرت اصلع کی بین سالہ تھے، نکاح کے بعد دی کیبی برس مک زندہ رہیں ،ان کی زندگی تک <del>آخضرت سل</del>عم نے دوسری شادی نبین اً کی ،حضرت خریجہ کی و فات کے بعداَپ کا معمول تھاکہ جب کھی گھر بین کوئی جا نور فریح ہوتا تو آپ ڈھونڈہ ڈھونڈہ کرضرت کیا له طبقات ابن مود ذكر فدي كماب النساويك فلبقات ابن معد سك اصاب ذكر مند-

کی ہنشین عور تون کے ہاس گوشت بھجواتے تھے ،حضرت <del>ما</del>یشہ کتی ہین گر گومین نے خدیجہ کوئنیین دیکھا ہلین محکومیں قد ان پررشک آنا تھاکسی اور پزمین آنا تھا، جنگی وج بیھی که انخصرت سلعی ہیشان کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک وفع مین نے اسرزب كورخيده كيالكن آب ني فرايك خداف كالمان كى محبت دى الهيه،

ایک د فعراً ن کے انتقال کے بعدا کی بہن الت انتخضرت ملعم سے ملنے آئین اوراستیذان کے قاعدہ سے اندرانے ا کی اجا زت مانگی، ان کی آ واز حضرت خوبجے سے ملتی تھی، آپ کے کانون مین اً وازیڑی توحضر<del>ت خدی</del>جہ یا را گئین اوراً پ جهجک اُ شطے اور فرمایا کہ آلت<sup>۳</sup> ہونگی، حضرت عائشتہ بھی موج دیمین ان کونهایت ر*شک ہوا*، بولین که آب کیاایک بڑھیا کی یا دکیا کرتے ہیں جو مرکبین ۱۰ درخدانے اُن سے اچھی آپ کو مو بان دین <del>''صحیح نجاری</del> میں بر روامیت ہمین ک*ے ہے ،* لکین استیعاب مین برکداس سے جواب می<del>ن آنضری ا</del>نعم نے فرایا کہ ہرگز نہین ،جب لوگون نے میری مکذیب کی تواضون نے تصدیق کی جب لوگ کا فرتھے تو وہ اسلام لائین جب میراکو ٹی میں نہ تھا توا بھون نے میری در کی "

حفرت بودة بمت رمق

ازواج مطورات بین بیضیلت مرٹ حضرت سو وہ کو کا ل ہوکہ عضرت ختر کے کا تقال کے بیدرسے بہلے دہی انتخفرت سلم کے عقد نخاح بین آئین، وہ ابتداے نوت بین شرف باسلام ہو کی تھین، اس بنا یران کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا انکی ٹنا دی سیملے سکران بن عمروسے ہوئی تھی احضرت سورۃ ایضین کے ساتھ اسلام لائین، ورازش کے ساتھ حبیتہ کی طرف ہجرت (ہجرت ٹانیہ) کی ، جشترے کم کو دائیں آئین ، سکران نے کچھ دن کے بعد و فات یا ئی، اور ای ایک او کار میپور اجس کا نام عبدالرحمن تفا، اُنفون فے بنگ جلولار مین شها دت حال کی،

حضرت خدیجہ کے انتقال سے انتخرت منہ منہ ایت پرنتیان وگئین تھے، یہ حالت دیکھکر خولیزت تحجیم نے عرض کی کہ کیا ایک مونس ورفیق کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا ال من گھرار بال بچون کا انتظام سب <del>خریجہ کے متعلق تھا، آپ کے</del> ایماد ے وہ حضرت سودہ ہے والدے باس گئیں اور جاہلیت کے طریقیے پرسلام کیا ، اُڈھی صَبَاحًا، پھر نِخاح کا پنیام سٰایا ، انون

له ميرسم نضائل خديره

نے کہا ان محکار شراف کفوہین ہمین ہو وہ سے بھی آدر پانت کرو، غرض سب مراتب طے ہوگئے تو آنخضرت خور تشریف سے گئے اور <del>سودۃ</del> کے والدنے نکاح ٹریفا آیا، چار سود رہم ہرقرار پا یا، نکاح سے بعد عبداللہ بن زمعہ (حضرت سودۃ کے بھائی) جواسوقت کا فرتھے آئے، اور اُنکویہ حال معادم ہوا تو سر برخاک ڈوال کی کہ کیا غضب ہوگیا، خیا بخراسلام لانے کے بعد اپنی واس حاقت شفاری بریم شیراً کموافسوس آیا تھا،

حضرت عائشہ اور سورۃ کاخطبہ اور کاح چوکہ قریب قریب ایک ہی زمانہ مین ہوا ، اس سے مورفین میں خلات ہے کہ س کو تقدم حصل ہے ، ابن اسحاق کی روابت ہو کہ سودۃ کو تقدم ہو، عبداللہ بن محمد برجقیل کا قول ہو کہ دوخشرت عالیشہ کے بدرکاح میں آئیں ،

انتکل رشا بهت حضرت سورة ملبند بالاا در فرم اندام تھین ادراس وجسے تیزی کے ساتھ چل بھیرنہ یکتی تھین ہج الوزاع مین حب مزولفنہ سے روا مذہونے کا دقت ایا تواٹھون نے انتخفرت سلتم سے اسی بنا پرسب سے بہلے جلنے کی اجازت انگی کو اُن کو بھیڑیھاڑین جلنے سے تلیعنہ ہوگی '

آیت جاب سے پہلے و ب کے قدیم طرز پر از داج مطورات تضائے حاجت کے لیے صحرا کو جایا کرتی تھیں ہھزت ا عمر کویہ ناگراد ہوتا تھا اس بنا پر انحضرت کئی خدمت میں پر دہ کی تخریک کرتے ہے تھے، لیکن انجی انکی استدعا قبول بنین ہوئی تھی کھی کے حضرت ہوتا تھا اس بنا پر انحضرت کے وقت تصاب حاجت کے لیے کلین ، چڑکہ انخا قد خایاں تھا حضرت عمر نے کہا ، سو دہ ا محر ہمنے بہجا ن لیا ، اسی دا قدر کے بعدا کیت جاب ناز ل بھوئی ،

اظلاق دعادات الشخضرت ملم كاظلاق وعا وات مين سخاوت وفياضي ايك نمايان وصف تقا، اس بناير صحابه مين سر ا آپ سے جس قدرتقرب حکل تھاائسی قدراسپرایس دصعنِ خاص کا زیادہ اٹریڑ تا تھا، از واج مطهرات کواک ہے کی اخلاق وہارا<sup>ت</sup> و فیض حبت سے تمتع ہونیکا سے زیا وہ موقع عال تھا، اس لیے یہ وصف اُن میں عمرٌ ما نظراً ماہے ،حضرت <del>سود</del>ہ اس و مین به امتنائے حضرت عائش میں متاز تھین 'ایک دند حضر<del>ت عمر</del>نے انکی خدمت مین ایک تھیلی بھیجی، لانے والے سے لوجها اس مین کیا ہی، بولا فرسم، بولین کھور کی طرح قبیلی مین درہم مصیح جاتے ہین، یہ کمکرائسی دقت سکوتقسیم کردیا، اطاعت ا ورفر مان برداری بھی ان کاخاص وصف ہی ا دراس وصف مین وہ تمام از و اج مطهرات سے ممتاز ہیں ا ر دایت حدیث ان کے ذریعہ سے صرف پانچے حدیثین مَروی ہیں جن میں سے <del>تجاری</del> میں صرف ایک ہی محالہ میں حضرت عبداً للد بن عباس ١٠ ورجيي بن عبدالرحل بن اسعد بن زرارة في أن سے روايت كى ہے، وفات المحضرت مودة كيمسنه و فات مين اختلاف ہے ، واقدى كے نز ديك اعفون نے امير معاوير كے زائہ خلافت سے چین دفات یا ئی، حانظ**ا برے چ**راُن کا سال وفات سٹ چرار دیتے ہیں۔ امام نجاری نے تاریخ میں سندصیح روا<sub>تا</sub> کی ہو کہ حضرت عربے کی خلافت میں انتقال کیا ، زہبی نے تاریخ کبیر میں اس پر یہ اضافہ کیا ہو کہ حضرت عمر کی خلافت کے آخری زمانهٔ مین و فات کی، حضر<del>ت ع</del>رنے سلامه مین د فات ایک ہی،اس لیے ُ انکاز مائہ د فات سلامه هم ہو گا جمیس بین کریسی روایت سب سے زیا دہ صحیح کئیے ، مضرت عاكثة عَانَتْهُ أَهُم مِعَا، الرَّحِيرُ أن سے كولى اولا دہنين ہوئى تاہم اپنے بھائے عبداللَّد بن زبير كے تعلق سے ام عبداللَّد كُنَّيت رتی تھیں، مان کا نام زینیب، اورام رومان کنیت تھی، بعثت کے چاربرس بعدیدانولین، سناسەنبوى مين المخضرت ملىم كے ساتھ كاح ہوا، اُسوقت شس سالتھين، انخضرت ملىم سے بہلے جبرین طعم کے له زرقانی طبر اصفور و من تیفیسل فرکورے ،طبقات ابن سورمین صرب بهلی روابیت نقل ک ہے . كل حضرت ما نشرك حالات ادرصوصًا ان كعلمي احبها دات ك ليه الكستقل تصنيف دركادي بيان صرف صربي سوانح زندكي ككهدب كني بين-

کان کے بیدہ کھر میں آن کھر میں آن کھر میں آن کھر میں اور مالی کے بیدائی کی اور میں آب ہے ہے ہے۔ کی وحضرت البر کہریا تھ سے اہل اور عالیہ کی اور کھر میں جھر کے بید کی میں جھر کے بیدائی کی اس اور مالیہ کی اور کھر میں جھر کے بیدی زیر تین حارفہ البر داخع کو حضرت فاطرۂ الم کلی می اور حضرت مودہ وغیرہ کے بعث ہوئی آوام رو مالی کو المریئی آگر حضرت عائشہ خت بخار میں مہتلا ہوئیں، اخترا دور میں سے سرکے بال تک جھڑ گئے ہوئے کہ وار خوال اور میں کہ اس کے بی اس کی تھی ، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ اور حمال کی تھی ، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ اور حمال کی تھی ، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ اور حمال کی تھی ، سہیلیوں کے بی کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست امروز اس کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال ورست کے بیس کائیں ابنونے مفد و صوبا ، بال میں کال میں کالے بیس کائیں میں اس کیا کہ کے بیس کائیں میں میں میں میں میں میں طاعوں آ یا تھا ، اس بنا پر اہل عوب اس تھیلۂ کو اس تقریب کے لیے مکر وہ خیال کرتے تھے ، اس خیال کے میں اس میں میں اس میں نہ نوائی کے میں اس خیال کرتے تھے ، اس خیال کے خوال کے خوال کے بیانی کائی تھا ، اس خیال کرتے تھے ، اس خیال کے خوال کی بین نوائی کی میں ان کے بیانے عال کے بیانی خوال کی بین ان کے بیانی کائی تھا ، اس خیال کی تھا ، اس خیال کرتے تھے ، اس خیال کی کھور کی خوال کی کہ کے خوال کی بین نوائی کی بین ان کے خوال کی بین کی کھور کی مال کی کی بین ان کے کہ کے خوال کی بین نوائی کے خوال کی بین کو کھور کی اور کی کھور کی کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کے کھور کی کھور کی کھور کی کور کھور کی کور کھور کی کور کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھ

روان بن کم کی طرف سے مریزے کے حاکم تھے، اس بے اعون نے نا زخبازہ ٹرھائی، منخضرت دصلی الشواید دلم ) کوحضرت عاکشہ سے بہت مجبت تھی، ای مجبت سے آپ نے مرض الموت میں تمام ازواج مطهرات سے اجازت لی، اورانی زندگی کے آخری دن حضرت <del>ما کنتہ کے حجرے مین لبسر کیے ، اس محب</del>ت کا اظہار ج<sup>م</sup> تقو<del>ن</del> سے ہتوا تھان کے تعلق احا دیث وسیرمین نہایت کثرت سے واقعات درج مین . علی زندگی ا حضرت عائشہ کی علمی زندگی تھی نمایا ای شبیت رکھتی ہے،حضرت ابد کم رحضرت عمراح حضرت عقان کے زمانہ میں فوے دتی تقین اکار صحابر یراننون نے دقیق اعتراضات کیے بین اجنکو علائر مسیدوطی نے ایک رسالدمین مجم کر دیا ہے اُن سے ، ۲۲۱ حدیدین مردی ہیں، جن میں ۲۷ عدیثون شیخین نے اتفاق کیا ہی الم مخ**یار کی نے منفردًا اُن سے ۲۸ و حدیثین** روایت کی ا بین - ۸۶ حد نیون مین امام معلم مفروبین انعض نوگون کا قول موکداه کام شرعیه مین سے ایک چوتھا کی ان سے منقول مؤر<del>ز آرزی</del> میں ہو کہ صحابہ کے سامنے جب کوئی شکل سوال بیش آجا تا تقا تواس کو حضرت عائش ہی حل کرتی تھیں، اُن کے شاگر دون کا بیان سے کہ سے اُن سے زیا دکھی کوخوش تقریز ہیں د کھیا، تغییر وصیف، اسرار شربعیت، خطابت اورا دب وا نساب مین ان کوکمال تھا، شوا کے بڑے بڑے ٹیے تھیں رے اُن کوزیا نی یا دیتھے احاکم نے متدرک میں اور ابن سعد نے طبقات ہی فیسیل ان وا قعات كولكهاسيد اورسندابن منبل وغيره من عبي مبته حبته أن كفضل وكال سك ولا أل وشوا بدسلتے مين ؟) حرب مودد

میں جضرت حفصہ کے مطن سے کوئی اولا دنہیں چھوڑی ،حضرت حفصہ کے بیرہ ہوجانے کے مبدحضرت عمرکواُ کئے نکاے کی فکر ہوئی، سورا تفاق سے اسی زمانہ میں مصف<del>رت رقب</del>ہ کا انتقال ہو بچاتھا، اس بناریسب سے سیسلے حضر<del>ت عر</del>نے اسکے کا ح کی غواہش حضرت عنمان سے کی اکھون نے کہا میں ایس معالم میں غورکردن گا،حضرت عمر نے ،حضرت البرکم سے ذکرکیا انھون نے خاموشی اختیار کی، حفرت عمر کو اکی بے التفاتی سے رخ ہوا، اس کے بعد فو دجناب رسالت بنا ہفے حضرت حفصہ سے بخاح کی غواہش کی ، نخاح ہوگیا توحصرت ابر برخصرت عرسے ہے ادر کہ اکر حب تنے مجھ سے حصر کے نخاح کی درفواست کی ا درمین خاموش را تو تکوناگوارگذرا بمکین مین نے اسی نبایر کھیرجواب نہین دیاکہ رسول نشینے انٹا ڈکرکیاتھا ،اورمین آپ کا اِز فاش كرنا نهين جائبتا الكررول اللهف النص كاح مُركيا مِوّا وَمِين اس كے ليا آما وَهُ مَعا ، حضرت عفصه آخر حضرت عمر کی میٹی تقیین اس لیے مزاج مین ذراتیزی تنی میچ می**جاری** مین دا تعهٔ ایلاسکے تعلق خود خط عرکابیان پر در که بهم لوگ زائد جالمیت مین عور تون کو کوئی چیز نهین سمجھتے تھے ، مین ایک دن کسی معالمہ مین غورکر دائتھا، اتفاق سے میری بی بی نے مجاوشورہ دیا ، بین نے کہا تم کو ان معاملات مین کیا دخل ہی بولدین کرتم میری بات بیند نهین کرتے معالا کیا تهاری بیٹی رسول الندکو برابر کا جواب دیتی ہے ، مین اٹھا اور حضہ کے پاس آیا ، مین سنے کما بیٹی اتم رسول الندکوجوا ب رتی بور بیانتک کراپ دن بهررخبیده رہتے بین اولین ان مم ایساکرتے ہیں، مین نے کما خردارا میں تھین عزاب اللی في وراما بون، تم اس كے هندين فرا باجس ك فسن في رسول الله كوفر نفية كرفيا بوا (يعني عائش) ر من من ہے کہ ایک د نوحضرت صفیہ ر در ہی تھیں ، آنحضرت صلح تشریف لائے اور ر و نے کی وج اوجھی انھو ک الها يه مجكو صفرت حصّه نه كها بحكة تم ميودي كي مبني مو" آپ نے فرايا" تم نبي كي بيٹي ہوا تمارا چا پیفیر ہے، اور پیفیر کے نخارج من دو مقصدتم ركس بات مين فركسكتي الحو" ایک إرصرت عائشه ادرصفه نے صغیب کماکن ممرسول الشرکے نزوک تمسے زیادہ معزز بین مم آب کی بوی بھی این اورچان دبین بھی "حضرت صفیہ کوناگوارگذرا، انفون نے انفورت ملتم سے اسکی شکایت کی ،آپ نے فرایا کر" تم نے

ه این مادر معنود در دا در کله بخاری طه درصنی ۱۰ و مسله می بخاری طه مهمنو . ۱۰ و مسله ترخدی صنی ۱۰ م کتاب المناتب -

يكيون نهين كهاكه تم مجوے نيا وه كيونكرمغزز بهوكتي ہو، ميرے شوہر محرُّ، ميرے باپ لارون ، ا درميرے چيا موسى بين " حضرت عائشه اورحضرت حضه باحضرت البو كمراور عمركي بلي تقين ، وتقرب نبوي بين دوش بدوش تنهي اس مبارج صفرت عائشہ اورحفصہ بھی وگرازواج کے مقابلہ میں اہم ایک تھیں، لیکن کھی جو دبھی اہم رشک ورّفابت کا اظہار ہوجا یا کرنا تھا، ایک مزمیج ضرت عائشّه او برهفرت عفصه د و نون آنمخضرت صلعم کے ساتھ سفر مین تقین ارسول النّدراتون کو حضرت عائشَه کے ا ونٹ پر چلتے تھے ،ا وراُک سے باتین کرتے تھے،ایک د ن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہاکہ آج رات کوتم میرے ا ونٹ پر، ا درمین تهارے ا ونٹ برسوار مون اکر مخلف منا ظردیکھنے مین ائین ، حضرت عائشہ رانی مرکئین ، <del>انتفرت ا</del>عمضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے جبیر خفصہ ہوار تھیں ، جب منزل پر پہنچے اور حضرت عائشہ نے آپ کو نہیں یا یا تراپنے یا ٹون کو ا ذخر (ایک گھاس پڑجس بین سانپ بچ<sub>ور ہتے ہی</sub>ں) کے درمیان لٹڑا کر کھنے لگین ؓ خدا و ندائسی مجبوبا یسانپ کو شعیتن کر وجیجے وس طبط د فات صفرت حف سنے سیمند میں جامیر مواویر کی خلانت کا زانہ تھا، د فات پائی، د فات سے مینیز اپنے بھائی عبالینرجم سے اس وصیت کی تجدید کی جوحضرت ع<sub>کرخ</sub>نے ان کو کی تھی 'پیھیجا 'ادادیجی وقت کی 'اور کچھ ال صدقہ مین دیا ، م<del>روان بن</del> حکم نے جواسوقت مربنیہ کاگورزتھا، نماز خبازہ ٹرچھا کی، اور بنی حزم کے گھرسے مغ<u>یرہ بن ت</u>غبہ کے گھر تک جنازہ کو کا ندھا دیا، ہیا ن سے قبر کا حضرت اوہ روق جنازے کو لے گئے ، ان کے بھائی، عبداللہ، عاصم، ساتم، عبداللہ، حرق ، عبداللہ بن عرکے لڑكون نے قبر مین اُ ما را ،

الماب كی تلاش كرنی چاسئے حضرت ابو كم دولت مطهرات مين اس قيم كی د دايتين صرب حضرت حضه د عائشہ كے متعاق مذكور بين اس ليے اسكا اساب كی تلاش كرنی چاسئے حضرت ابو كم درحضرت عركے ساتھ منافقين كوج عدا دت تقى ده فابل كافائه كو كان حضرت حضيہ كے بھی سنه دفات مين اختلاف ہوا كيك دوايت ہوكہ جا دكالا ول اس مين دفات بي كی، اثروقت ان كاس و مسال كا تھا۔ ليكن گرسنه وفات مشكر قرار ديا جائے توائى عمر به سال كی ہوگی، ایک روايت ہے كہ اضون سنے حضرت عمّان كی خلافت مين مشكر مين انتقال كيا . بير دوايت اس جنا پر بيدا ہوگئى كرد مہب سنے ابن الك تو دوايت كی كرمس سال افريق فتح ہوا، حضيہ شاہ اس سال وفات بيا كی، ادر افريقيہ حضرت عمّان كی خطا مين مشكر مين موئى - دمب بن مالک سنے حضم كامال دفات اسى فتح سے مساحہ داس دوسری فتح كافر مما دیر بن خدتج كو حصل سے مواوت اس فتح سے میں مواد دیا ہے ۔ اور پیر

### ويزب ام الماكيري

ہندنام، ام سکرگینت تھی، اب کا نام تھیل، اور مان کا عاتکہ تھا، پہلے عبداللّہ بن عبدالاً سرکے نخاح مین آئین۔
(جزیادہ ترابیسکریکے نام سے مشہور نین، اور) جوانکے چپا ذا د، اور رسول اللّه صلم کے رضاعی بھائی تھے، اسپنے شوہر ہوی کے
ساتھ اسلام لائین اور اُن ہی کے ساتھ سب سے بہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، چپالیج سلم اُن سکے بیٹے حبشہ ہی بین
پیدا ہوئے ، حبشہ سے کمین آئین، اور بیمان سے مرنیہ کو ہجرت بین انکونیضیلت مامل ہوئی کہ اہل سیرکے نزویکے
و مہلی عورت ہیں جہجرت کرے مربینہ اُئین،

ان کے بیکے شوہر ابستا پر سے شہروا رہتے ، مشہور غزوات مدرد اصرای شرکی ہوئے ، غزد اور ہیں خزد محاکے اسے بیکے شدر سے جانبر نہ ہوسکے ، اورجا دی اٹنانی سیسہ بیری وفات یا گی اُن کے خیازہ کی نماز نہائیت اہمام سے بیری گئی اُن کے خیازہ کی نماز نہائیت اہمام سے بیری گئی اُن کے خیازہ کی نماز کہ بیری کہیں ، لوگون نے نماز کے بعد بوجھا یا رمول النّدا پ کو سہوتو نہیں ہوا ، فوا یا بیر ہزار تکبیر کئے تو نہیں اُن کے بعد بوجھا یا رمول النّدا پ کو سہوتو نہیں ہوا ، فوا یا بیر ہزار تکبیر کئے تو نہیں اُن کے بعد بوجھا یا رمول النّدا پ کو سہوتو نہیں ہوا ، فوا یا بیر ہزارتکبیر کئے تو نہیں کے اُن سے تکاح اُن سے تکاح اُن سے تکام کے بعد بیری میں میں میں میں میں میں میں میں میں کئی تو اُن میں میں کئی تو اُن میں میں کئی تو اُن میں کئی ہوئی کے اُن سے تکام کی بعد جب عدت گذرگئی تو اُن میں میں کہا کہ میں کہا میں کہا میں کہا کہا تھا تھا تھوں نے خید عذر میں ہے ،

ا مِن خت غيو بعورت بون م

۳- ميراس زيا ده سهه

أتخضرت ملعم في إن سب زحمتون كوكوا راكيا،

وفات اہل میر تفق اللفظ ہین کو ازواج مطهرات مین سیکے بدوھ ختام آئٹ نے دفات پائی، کیکن ان کے سنہ وفات بین ان کوئے کہاہے ، ا مام انہایت اختلاف ہے ، واقدی نے سوٹھے کہاہے ، ا مام انہایت اختلاف ہے ، واقدی نے سوٹھے کہاہے ، ا مام انہاری نے ایم کی کہیں کہ بین ان کوئے کہاہے ، ا مام انہاری کے ایم کی خوا کی انہاں ہوا ہے ، ا بن عبداللہ نے اِس روایت کی تھیے کی ہے ،

اِس اختلاف روایت کی حالت بین سنه وفات کی تبین کی چانجم بیقینی ہے کہ وہ وا تو کہ حراق کک زندہ تھین سلم

المین ہے کہ حارث بن عبداللہ بن الی رہیر اورعبداللہ بن صفوان المسلم ہے خدمت بین حاضر ہوئے ، اورائس لشکر کا حال

المین ہے کہ حارث بن عبداللہ بن اللہ عبداللہ بن اللہ علی اللہ بن تعلیم کو شکر تیام کے ساتھ مرنیہ کی طرن بھیجا

تھا، اور وا تو جرہ فیزی کیا تھا، وا تو جرہ مسلک کی میرون کی بیا ہے اسلیم اس سے بہلے انکی وفات کی تمام روائیس سے خیرین سے

تھا، اور وا تو جرہ فیزی کیا تھا، وا تو جرہ مسلک کی وصیت کی بنا پر سید بن آبید نیازہ بڑھا کی، لیکن اس روایت کے

حت بن کلام ہے ، سید بن آبی میں نہ الفیل ہے کہ او ہر بر ہی نہ الم بالم کی میں انتقال کیا ہے ، اور یہ فیزی آبیات

ہوتے تو حضرت او بر بر ہم خلاف و عمیت کی نکر جنازہ بڑھ سکتے تھے بہرجال ازواج مطورات مین مرب کے اور حضرت الم سلم

موت تو حضرت او بر بر موفات کے وقت ان کی عمرہ مسال کی تھی،

نفنل دکال (ازواج مطوات مین حضرت عائشہ کے بویضل دکال مین انھین کا درجرہے۔ ابن سور نے طبقات مین اسکی قیمی کے است کی ہے، روایت حدیث اورنقل احکام مین حضرت عالیتہ کے سواا ورتام بی بیون بلان کوففیلت حال ہی، صلح حدیبہ بی جی بیت حجابہ کو مکہ سے باہر طلق اور قر بانی مین تال تقا تو حضرت ام سلم ہی کی تربیرسے ٹیٹ کل حل ہوئی، اور یہ انکی وانشمندی اورقال زوا کی سے بہتر شال ہے، یہ واقعہ میرے بجاری مین تبضیل موجو دہے۔

#### حرت زیزین

ادواج مطهرات مین جربی بای صفرت عائشگی بمسری کا دعوی رکھتی تھین ان بین صفرت فریش بیشی تھین و مورت مطفرات میں بین کا ہنت تسامیدی بینی وہ بیرا مقابلہ کرتی تھین اورا نکواس کا حق بھی تھا بنبی مثیبت سے وہ انخفرت صلعم کی بچو تھی زاد بہن تھیں ، جال میں بھی متاز تھین ، انحفرت صلعم کی بچو تھی زاد بہن تھیں ، جال میں بھی متاز تھین ، انحفرت صلعم کی بچو تھی زاد بہن تھیں اور انس اتها م بین خود حصرت و این کی بہن جمنہ شرکیب تھین تو آخضرت تعام میں خود صفرت زینب کی بہن جمنہ شرکیب تھین تو آخضرت مسلم نے اُن سے حضرت عاکمت کی اطلاقی حالت دریا فت کی تو انہوں نے صاف نفطون میں کمدیا ،

منا عرف نے اُن سے حضرت عاکمت کی اخلاقی حالت دریا فت کی تو انہوں نے صاف نفطون میں کمدیا ،

منا عرف نے اُن سے حضرت عاکمت کی اخلاقی حالت دریا فت کی تو انہوں نے صاف نفطون میں کمدیا ،

منا عرف نے اُن کے حضرت عاکم نفلا کی حالت دریا فت کی تو انہوں نے صاف نفطون میں کمدیا ،

حضرت عائشه فران کے اس صدق دا قرارت کا خوداعترات کرنایرا،

عبادت مین نهامیت ختوع وخفنوع کے ساتھ مثنول رہتی تھیں، جب آنخفرت معنی کے انکوعقد بین لاناچا کا آدانہو کئے کے کہاکہ مین بغیراتخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی ،

ایک د فعرآپ مهاجرین برکچه التقییم کررہے تھے، حضرت زینیٹ اس معاملہ مین کچھ بول اٹھیں، حضرت عرشنے اوانٹا، آپ نے فرمایان سے درگذر کرو، یہ اواھ ہین، (یغی خاشع ومتضرع ہین)

> رفات ا اَنْحُفِرت مِلْمِ مِنْ ارْواجِ مطورت سے فرمایا تھا، \* م اَنْسُ مُعْثَنَّ لِمَا قاً بِی اَطْوَ کَکَنَّ بِ مِلاً ،

مم من مجدس جدره مليكي حس كا المحدام موكا،

پر استدارةً نیاضی کی طرف اشارہ تھا، کیکن الرواج مطرات اُسکو حقیقت مجھیں، خیانچ اہم اپنے افقون کو نا پاکرتی تعین حضرت از منیث بنی نیاضی کی بنا براس بشینگو کی کامصدات ثابت ہوئیں، اورا زواج مطہرات میں سہ بہلے انتقال کیا، کفن کا غرب مان کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کو حضرت عمر مجھی کھن دین تو اُن میں سے ایک کو صدقہ کر دینا، خیانچ یہ وصیبت ایک کو صدقہ کر دینا، خیانچ یہ وصیبت ایری کی گئی، حضرت عمر نے ناز جنا نرہ بڑھا ئی اس کے بعداز واج مطہرات سے دریا فت کیا کہ کون قبر میں وافل ہو گا اضون نے کہا دی خض جان کے گھرمین واضل ہواگر تا تھا، (جیاسچ اسامہ، حمر بن عبداللّٰد بن عبداللّٰہ بن ابی احمد انصون نے کہا دی خرون آتا رہا)

سنلىمىن انتقال كيا، اورم ەبرس كى عمر يالى، واقدى نے لكھا بوكە آئىفىرىيىسىم سے حبوتت نكاح ہوا اُسوقت مىرسال كى تقيين،

#### مرات اوراد

حضرت جویر میرجی مین قبل موا، اس الوائی مین تقیب و فی الدی تا معطان کامروا رضا، سان میں بھوان سے شادی ہوئی الحقی، جوغور کو مربیعی میں قبل موا، اس الوائی میں کوت سے ویڈی خوام مسلمانون کے الحق النبی او نالوں میں اسلام میں اگراتی اس الفاری کے حصر میں اکمین و خوام میں المین المین

وه بھی داخی ہوگئے ، آپ نے رقم اوا کی اور ان کو آزاد کرکے کا کے کیا۔ یہ جربا بھیلا تو لوگون نے قبیلہ بنی مصطلق کے تمام از نٹری غلامون کواس بنا پر آزاد کر دیا کہ آخضرے معم نے ان لوگون سے رشتُ مصابرت قائم کریں ، آزاد شدہ غلامون کی تعاد ایک روایت بین سامت سوبتا ئی گئی ہے ، حضرت عاکمتہ کہتی ہیں کہ 'دجویر میر کی برکت سے سیکر اون گھرانے آزاد کردیے گئے '' بیض روائیون میں ہوکہ آخضرت ملعم سے خود حضرت جویر ہی نیز واہش ظاہر کی تھی اورا پ نے تمام تید پون کو آئیر ہر کرویا تھا حضرت جویر ہر نے سنے میں وفات یا ئی اور حِنْہ البقیع میں دنن ہوئین 'اسوقت انکاسن موہ برس کا تھا،

حفرت المحبية

که مال بحاج مین اخلات برامشوریہ ہے کرمشہ مین بحاح ہوا۔ لیکن بعض روایتون مین سلسہ بھی مبان کیاگیاہے ، مکن ہے کہ کففرت معلی الشرعلیہ وسلم نے عمر و بن الفقری کو بغرض نکاح جیجا ہو۔ اورسٹ مین نکاح پڑھا یا گیاہو، ہن مین بھی اختلات سے کوئکاح کہان ہوا۔ اورکس نے پڑھا یا لیکن صحح بیسہے کرحبشہ بن کلے ہواا ورنجاش نے نکاح پڑھایا۔

مله مح روایت ہی ہے کمین اور بھی مختلف تعدا و بیان کی گئی ہے تعبض روائیون مین نوسو دینارہے ۔ بعضون کے نزدیک چار ہزار د نیارہے ۔ ابو واؤو ثین دینار کے بجانے چار ہزار در بم ہے ۔ زہری کی روایت مین چالیس اوقیہ کی تعدا د کا ذکرہے ۔ اسس لیے اگر جاندی ہوگی توائس کے سوارسو بہتم ہوتے تین ۔ تام لوگون کے سلسے خالد بن سیدکویہ رقم دی گئی، تو لوگون نے بودکاح اٹھناچا ہا، نیکن نجاشی نے کہا '' دعوت ولیمیٹ م بینم رون کی سنت ہی' ابھی بیٹینا چاہیے ، چنا نچے کھا اُا یا، لوگ دعوت کھا کے رضت ہوئے ، جب مہرکی رقم ام جبیہ کوئی، تو انھون نے بچاس دینا را برہ کھ دسے ۔ لیکن ایس نے اس رقم کواس کنگن کے ساتھ جو بیلے دسے گئے تھے نیم کمگروا بس کردیا کہ بادشاہ نے بجکوشے کر دیا ہے ، دو سرے روزان کی حدمت مین عود از عفران ، عضر دغیرہ سے کرا کی ، حبکو وہ اپنے ساتھ، رسول اللہ کی خدمت میں لائین ، جب بھاح کے تام رسومات ا دا ہو گئے تو بجاشی نے ان کوشر جسنہ کے ساتھ کھفرت صلعم کی خدمت مین روا نہ کیا ،

ام جبیبه نے سک محمین دفات یا ئی ا در مرینه بین دفن بوئمین .
حضرت میمویر

میمونهٔ نام، باپ کانام مارف، ا در مان کانام مند تقا، پہلے مسود بن عروبن عمیر الثقفی کے نکاح میں تھیں، مسو د نے طلاق دیدی ، توالور تہم بن عبدالعزی نے نکاح کرلیا ، ابور تہم کے انتقال کے بعدرسول الند کئے نکاح میں اُئیں ، نکاح کے متعلق فتلف روایتیں ہیں ، ایک روایت ہوکہ اعفرن نے اپنے آپ کو مہبرکیا ،

د وسری روایت برکه آنخفرت ملعم نے مرتبہ سے اپنے غلام الررا فع کواوس بن خوبی کے ساتھ وکیل نباکڑ بھیا، اور انفون نے ایجاب و قبول کیا کمکین صبیحے روایت میں کو کہ حضرت عباس نے اس نکاح کی ترکیب کی، اور اُنفیس نے نکاح پڑھ ایا،

ِ وَلَاتَ اللَّهِ عِلِيْتِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ عبداللَّذِينَ عباس في حبّا زه كي ناز پُرها في اور قبرين اتارا ، صحاح بين وكرحب ان كا حبّازه أثمّا يأكيا توحضرت عبدالله بن عباس شير كها، يه رسول الله صلى في بي بين جبّازه كوزيا ده حركت ندو، برا دب آم شه سه حبكو،

الله بعضون نے سال دفات تائین شرکھا ہے ، ابن ابی تبیتر کے نزدیک ان کا سال دفات سائٹ ہے بعض درگون نے سائے اور بعضون نے صفحہ ابیان کیا ہے ایک روایت میں بیری ہے کہ دشت میں مرفون ہوئین -

# سالِ دفات كے معلق اگرم إخلاف برليكن يرح بين كرا تفون نے سات مين دفات بائي، م

صفيه، اصل نام نقا، زرقاني في الكواب كورب مين الفنيت كاجوب ترين حصدا ام أيا وثاه كي الي فضوص بوجا ما تقا، اس كوصفيد كمتقت هے، چونكدوه حباك خيبرين اسى طريقة كے موافق الخضرت ملى كئاح بين آئى تھين اس بيے صرفيد ك ا ام سے مشہور مرکئین ، ورز صلی ام زینب تھا ، اِ ب کا ام حی بن اخطب ادر مان کا نام حزہ تھا ، حضرت صفیہ کو با پ اور مان د وفون کے جانب سے سیا دت حاسل تھی، باپ قبیلی نبوالنظیر کا سردار ۱۱ در مان قرنظیر کے رئیس کی مبٹی تھی، حصرت <u>صف</u>یہ کی شا دی پہلے سلام بن شکم القرظی سے ہوئی تقی آئی ہے نے طلات دی توکنا نہ بن ابی الحیق کے میں ائین آکنا زحبنگ غیبر بین مقتول ہوا ، حضرت صفیہ کے باپ اور عبائی تھی کا م ائے اور غود بھی گرفتار ہوئین اجب <del>قی</del>بر کے تام تیدی جمع کئے گئے تو دچه کلبی نے آنحضرت کم مے ایک اونڈس کی درخواست کی انتخاب کرنے کی اجازت دی اُنتخاب کرنے کی اجازت دی اُنتخوان نے حفرت صفیہ کومتخب کیا،لیکن ایک محابی نے آپ کی خدمت بین اگرومن کی کہ آپ نے رئیسہ ہونھنیرو قر لیظیہ کو دحیہ کوویوا وہ توصرت آپ کے قابل ہی' آپ نے حکم دیا کہ و حریاس عورت کے ساتھ حاصز ہون و ہصیفی کولیرائٹ تو آپ نے ان کو دوسری لوند می عنامیت فرما کی اورصفیه کوازا دکرسے نظاح کرلیا ،غیبرسے رواند موسئ تومفام صهریا مین رسم عوسی اواکی ا ا ورج کچے سامان نوگون کے پاس تھااس کوجمع کرکے وعوت دلیمیفرما ٹی، وہان سے روا نہ ہوئے تو آ پ سنے ان کوخود ا پنے اونٹ پرسوار کرلیا اور اپنے عباسے الن پر پر دہ کیا اہر گویا اس بات کا اعتبالان تھا کہ وہ ا زواج مطوات مین واقل مركبين-

حضرت صفیہ کے ساتھ آنخضرت ملعم کونهایت مجست تھی اور ہر موقع بران کی ولجو کی فرماتے تھے 'ایک بارا ہے سفرین تے از واج مطورت بھی ساتھ تفین ،حضرت صفیہ کا اونٹ سور اتفاق سے بیار ہوگیا، حضرت زنینے پاس صرورت سے زیادہ اونٹ تھے آپ نے ان سے کہا کہ ایک اونرٹ صفیہ کو دید و ، انفون نے کہا کیا میں اس میو دیبر کو ابنا اونٹ ون اس پرائنصرت صلے اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ د و میلئے تک اُن سے پاس نہ سکٹے ؛ ایک بارا پ حضرت صفیہ کے پاس تشریف ہے گئے دیکھاکد ورہی ہیں، آب نے رونے کی وج اپھی اہنوان کے کہاکہ عائشہ اور زیب ہم تام ازواج میں افضل ہیں، ہم آپ کی زوج ہونے کے ساتھ آپ کی چھا زا وہمن السلط عبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کرتھ نے یہ کیون نہ کہ دیا کہ آرون میرے باپ موئی میرے چیا، اور محمد میرے شوہر ہیں السیلے تم لوگ کیونکر محبہ سے افضل ہو گئی ہو "؟

حضرت صفیہ نے مث میں دفات پائی اورجہ تا تبقیج میں وفن ہویین،

#### اولاد

#### حرثام

آب کی اولاد مین سب سے بہلے حضرت قاسم بیدا ہوئے (اور فالباً بنوت سے گیارہ اِرہ برس بہلے پیدا ہوئے ، ہون گے ) جا ہدکے نزدیک بے صرف سات ون زنرہ رہے ، آبن سعد کی روامیت سے معلوم ہوتا ہو کہ دوسال کک زندہ رہے ، آبن سعد کی روامیت سے معلوم ہوتا ہو کہ دوسال کک زندہ رہے ، آبن فارس نے کھاہیے کرس تمیز کو پہنچے گئے تھے ،

المخضرت تعلم كى اولاد مين طرح بيرب بيلغ پيدا ہوئ تھے ، اُسى طرح سے بيلے اُتھا ل بھي كيا، عام روايت يہ ہے كرقبل نبشت وفات يا نی ،

أبله زرقا ني صفيه الهو-

#### حفرت دمنیب

اہل سیر کا اتفاق ہے کہ لڑکیون میں سب سے بڑی تھین زبیر بن بکار کا قول ہو کہ حضرت قاسم کے بعد بیدیا ہوئین الیکن ابن کلبی کے نزدیک آمنفارت کم کی سب سے ہیلی اولا دعصرت زنیب ہی ہین ابیث سے دس برس ہیلے جب آمنفر صلیم کی عرب سال کی تقی بیدا ہوئین ،

حضرت زنیب مربنه بین آئین اورابینی شوهرالوالعاص کوحالت شرک بین جیورًا ، ابوالعاص و و با ره ایک سریه مین گرفتار مرد نے ، اسوفت بیمی حضرت زمینب نے انکونیا و دی ، کمه جاکوا خون نے لوگون کی امانتین حواسے کبین ، اوراسلام که اصابین مجدابوان می قریش کے ایک قافلہ کی ساتھ جا دی الاول لئے ہیں رواز ہوئے انخفر تصلیم نے زیبن حاراز کی ماتھ بہجا مقام میں میں ابوالعاص بی نے اوران کی مفارش کھے لوگ گرفتار کے گئے اورال واساب دو شامین کیا انہین میں ابوالعاص بی نے ابوالعاص ائے توصفرت زیزب نے ان کو بنا ہ دی - اور ان کی مفارش

سے آمخفرت نے الحا مال ہی والبس کرادیا۔

لائے اسلام لانیکے بعد ہجرت کرکے مینی میں گئے ،حضرت زیر بیٹ نے انکوحالت شرک بین جیوڑاتھا، اسلیے وونون میں باہم تفزنق ہوگئی تقی ه مدنیهٔ آئے قرحفرت زمینب و دباره اُنکے کاح مین آئین ترمزی دغیرہ بن صفرت بن عباس سے دوایت برکه کوئی جدید کا خدیس ہوا نیکن د وسری روامیت میں جدید کاح کی قصریح براحضرت عرار تذرین عباس کی روامیت کواگر چاسنا دیسکے فاطنت و وسری ر وامیت پرزجی بوکیر فقها ،نے و وسری روایت پڑل کیا ہے؛ اور صربت عبار لندین عباس کی روایت کی یہ ناویل کی برکونم نے جدید کے مهراور شرابط و خیرہ برک ق م كا تغير نهوا بوگا، اسيك حضرت عبدالله بن عباس في اسكونكاح ادَّل سے تعبيركيا، ورند بعد تفرين كاح أنى ضردرى سے -الوالعاص فصفرت زمينب كے ساتھ نهايت شريفا نه رتا دُكيا ،اور المخضرت ملعم في ان سك شريفا نه تعلقات كى تعرلیت کی انکاح جدید کے بور حضرت زینب بهت کم زنرہ رہین ، سٹ یا بات جابین ( باختلات روایت ) ابوالغاص العام لائے تھے اوراس بیے مشمہ میں حضرت زمیب فے انتقال کیا ام المین، حضرت سودہ بنت زمعہ اورام سلم نے عسل دیا انتقا صلعم ف ناز حبّازه پڑھائی، ابوالعاص اور آنحفرت سلم فرین آبارا، حضرت زیزیش نے دوادلا دھیوش امامتہ، اور کلی علی کی نبیت ایک روایت ہے کریمین میں وفات یا کی الکین عا روایت یہ ہے کوس رشد کو مینے ، ابن عساکرنے کھا ہے کہ برموک کے معرکہ میں شہادت یا لی، آم سے انتخفرت سلم کو نهایت مجت تھی، آپ ان کو ا د قات نماز مین جو انہیں کرتے تھے ، صحاح مین ہو کہ آپ ان کو کا ندھے پر رکھکر نماز ٹرسفتے تھے ،جب رکوع مین جاتے تو دوشس مبارک سے آبار ویتے ،جب بجدہ سے مأٹھا نے || تربیرسوارکرالیتی، آخضرت ملعم کی خدمت بین ایک مرتبکسی نے مجرجیزین برسیے میں بھیجین ، جن میں ایک زرین ایسی تفااا آ ا المراجي المراجي الما المراجي الما المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي المراج المراجي الم عائشہ کوچاں ہوگا،لیکن آپ نے امامہ کو ملاکروہ ارخو دان کے ملکے مین ڈال دیا ، ابوالعاص نے مصر<del>ت زمر بن ع</del>وام ارا ماتہ کے نفاح کی وصیت کی تھی، حضرت فاطر کا انتقال ہوا تو اہنون نے حضرت علی سے انکا نخاح کر دیا ، حضرت علی نے شہاوت یا کی ترمنیرہ کر دسیت کرگئے کہ المہ سے نکاح کرلین، مغیرہ نے نکاح کیا اوران سے ایک بجیر بیدا ہوا جسکا نا ہ یجی بھا، کیکر بیض روایتون مین ہے کہ امر کے کوئی اولا وہنین ہوئی، امامتہ نے مغیرہ کے ہان وفات یا ئی،

#### حضرت رقيه

جرجانی نے لکھاہے کہ انتضرت ملع کی اولیون میں سب سے چھوٹی تھیں الکین مشور دوایت برے کہ حضرت زیزے ا کے بورسینہ قبل بوت میں پیدا ہوئین ایک الو<del>لد کے بیٹے عتبہ سے</del> مادی ہوئی، ا<del>بن س</del>قدنے لکھا ہو کہ بیٹا دی مانوت ہوگی ۔ انحضرت علیم کی دوسری صاحبزا دی ام کلتوم کی سٹ وی بھی ابولیب کے دوسسرے لڑکے عیّنیہ سے ہوئی تھی جب آخضرت ملعم کی بعثت ہوئی ا درآپ نے دعوت ابلام کا اظہار کیا ،ابرلہب نے بیون کوجمع کرکے کہا ''اگرتم عُمُدَى بنیون سے علحدگی اختیار نمین کرتے تو تمهارے ساتھ میراسونا بنیفناحرام ہے"، دونون فرزندون نے باپ *کے ح* كىتىمىل كى، أخفرت ملىم نے حضرت رقيد كى شادى حضرت عثمان سے كردى، ۔ وولا بی سنے لکھاہے کہ حضرت عُمان کے ساتھ انخا نخاح زما نُہ جاہمیت میں ہوا ،لیکن غود ایک روایت حضرت عُمان سے مروی ہے ، جس مین زمائد اسلام کی تصریح ہے ، کلاے کے بعد صفرت عمان نے عبش کی طرف ہجرت کی ، حضرت رقبے بھی ساتھ گئین<sup>،</sup> مرت ک*ک انحفرت صلعم ک*وان کا کچھ حال معلوم نہوا ایک عورت نے آگرخبردی کر" مین نے اُن رونون کو و <sub>کھا</sub>ہے<sup>،</sup> أتخضرت معلم سن دعادى ١٠ ورفر ما ياكرا براسيم ورلوط كے بعث آن سيك تخص بن جنون نے بى بى كولىكر بحرت كى ہے . مبش مین مضرت رقید کے ایک بجیمیدا ہوا ،جسکا نام عبداللہ تھا، لیکن صرف و سال زنرہ رالی ، حضرت عُمَان حبش سے کمہ کو دابس آئے اور وہان سے مینہ کی طرف ہجرت کی ،حضرت رقیہ مرینمین آگر ہار ہوئین میغزد <sup>ب</sup>ه بهرکا زانه تھا ،حضرت عمان آن کی تیار داری کی دج*ے شرکیب ج*ا دہنو *سنگے ۔عین اُسی دن جسروز* زیر<del>ین حارش</del>نے مینه بین اگر سنتے کا متروہ سنایا، وفات یا ئی، غزو ہُ بررکی وجہ سے انخفرت مانکے جنازہ مین سر کیب نہو سکے۔ حفرت ام كلوم کُنیّت ہی کے ساتھ مشہور میں ہست۔ ھین جوغزو کہ بدر کا سال تھا جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا توریج الا ول میں ا ضرت ع<mark>نان نے حضرت ام کلتو م</mark> کے ساتھ کاح کرلیا بخاری مین پی کرجہ بحضرت حفصہ ہو ہ <sub>او</sub>یین تو صفرت ع<u>ر</u>نے حضرت

عَمَّان کے ساتھ نخاح کا پیغام دیا حضرت عَمَّان سنے تا ل کی لیکن د دسری روا تیون میں ہے کہ جب انخفرت کو پیخبرملوم

ہوئی توآپ نے صفرت عمرے کہا" میں نکوغمان سے ہمتر شخص کا تیا دنیا ہون اورغمان کے لیے تم سے ہمتر شخص ٹی مورڈھنا ہو تم اپنی لڑکی کی شادی مجیسے کردو اور میں ابنی لڑکی کی شادی عمان سے کردتیا ہون "بھرحال نکاح ہوا اور مکاح کے اجتر ام کلٹوم الا برس کے صفرت عمان کے ساتھ رہیں شعبان سے سرین انتھال کی 'انحضرت نے نا زمبان و بڑھا کی 'اور صفرت علی ، حضرت نفسل بن عباس ، حضرت اسام بن زیدنے قبر میں آثار ()

#### حضرت فاطمة الزهراء

قاطه نام نهراد تقب تفائن ولا دت مین اختلان بی ایک روایت به کرسلد بیشت بین بیدا بوئین، آبن اسحاق افسان کو این اسکاق است کو ایران بیدا بوئی اسکان کی عربین بوئی اسکان کی عربین بوئی اس بنا پر بوخون نے دو نون روائیون مین نیطبین دی ہے کیسلہ بیشت کے آغاز بین مصرت فاطمہ بیدا بوئی بول گی اور چو کہ دو نون کی مرت بین بہت کم فاصله ہے ، اس سیے یہ اختلات روایت ہوگیا ہوگا، این جوزی نے لکھاہے کو بیشت اور چو کہ دو نون کی مرت بین بہت کم فاصله ہے ، اس سیے یہ اختلات روایت ہوگیا ہوگا، این جوزی نے لکھاہے کو بیشت اور چو کہ دو نون کی مرت بین بہت کم فاصله ہے ، اس سیے یہ اختلات روایت ہوگیا ہوگا، این جوزی نے لکھائے کا بیشت ال مثبتی سے یا نج برس بیلے جب خائے کیم کی تعمیر ہور ہی تھی بیدا ہوگی ، بیدا ہوگی بین بیض روایتون مین ہے کہ نبوت سے تقریباً لیک سال مثبتی میدا ہوگی بین بیدا ہوگیں ،

خضرت فاظمد (اگرائخاسال ولا دت سلد نبشت صحی سایم کرایا جائے) جب پنده سال سائٹ باینج میلنے کی ہوئیان ا ترسیدین آنخفرت سکنم نے حضرت علی کے ساتھ نخاح کردیا، امونت حضرت علی کا بن ا برس با نچ میلنے کا تھا، حفرت فاظمی سے چکے حضرت او بجر اوراکن کے بدو صرت عمرت کی تھی، لیکن تحضرت صلم سنے چکھ سب و برائے ہوئے ہوئے کی تھی، لیکن تحضرت صلم سنے چکھ سب و برائے ہوئے ہوئے کی تھی، لیکن تحضرت عملی تو اسپ سندن ویا، جب حضرت علی نے فواہش کی تو اسپ سنے فوایا تبہارے باس ہرا واکر نے کو کھی ہے و برائے ، ایک سب سندن ویا، جب حضرت علی نے فواہش کی تو اسپ سنے فوایا تبہارے باس ہرا واکر نے کو گھی ہے و برائے ، ایک سامنے وال ور زرہ کے فرون کے ڈالو، حضرت عملی نے موردی ہے ، زرہ کو فروخت کر ڈالو، حضرت عملی نے ایک میں میں اور حضرت عملی نے قبیت لاکر اخترت صلم کے سامنے وال دی، انحضرت صلم سے بال کو کھی ویا کہ بازوات

الله حفرت على كم متناق ليك روايت م كراً تُقربسس كي عربين اسلام لاك من كي يتعيين اسى روايت كى مبايب بلين قول وان ميس كدوه وس مبال كي عربين مشرت إسلام موسه اس روايت سك روست اسوقت ان كاربن موسال ڈريره مهيند كا تفا- وْتْبِولاً مِين، عقد ہواا ورائض تصلیم نے جیز مین ایک پلنگ اور ایک بستردیا ، اصابیمین کلھا ہو کہ آپ نے ایک جادرا

ا او د حکیان ۱۰ و را یک شک بھی دی اور پیجب آنفاق ہے کہ بی د دحیزین عمر بھرانکی رفیق رہین۔

بحاج کے بعدریم عردسی کا وقت آیا تو آخضرت علی سے کہا کہ ایک مکان سے لیں، جنا بخر حارثہ بانغان کا مکان ملا ادر حضرت علی نے حضرت فاطم کے ساتھ اس بین قیام کیا،

انخصرت معلی در صفرت علی اور صفرت فاظمر کے تعلقات میں خونگواری براکرنے کی کوشٹس فرائے تھے، جنا پنجہ جب مصفرت علی اور صفرت فاظم کی معاملات کے تعلقات میں خونگواری براکرنے کی کوشٹس فرائے کی کوشٹ کی اور صفرت فاظم میں کھی تھی اور کھنے تھے اور صفائی کو اور کے اور صفائی کو اور کی گھرست مسرور نکلے، لوگون نے بوجھا آپ گھرٹن کئے اور صفائی کو اور کی اور کی اور کی اور کی تعلق توا ور حالت تھی اب آپ اس قدر خوش کیون ہیں؛ فرایا میں نے ان دو تحفیون ہیں مصالحت کو افی سے ، جو تھھ کو ور سے میں مصالحت کو افی سے ، جو تھھ کو ور سے میں میں کو سے میان کے سے میں کو سے کو سے میں کو سے کو سے میں کو سے میں کو سے کو سے میں کو سے

حضرت فاطمیرکے باپنچ اولا دین ہوئین ہمس جس بھی ام کلتّوم زینب بحس نے بہبن ہی میں انتقال کیا ،حضرت نیز الم محسن 'الموم میں علیہ السلام اورام کلتّوم اہم واقعات کے کا طاسے تاریخ (سلام میں مشہور ہیں ،

حضرت فاطمیہ نے دمصنان سل پھیمن آخضرت صلح سے انتقال کے ہوناہ فبدوفات یا ٹی ، اسوفت ان کاس و بر اللہ معلی کے انتقال کے ہوناہ فبدوفات یا ٹی ، اسوفت ان کاس و بر اللہ معلی کا معنوبی کے انتقال میں معنوبی نور کی اللہ معنوبی کے انتقال ہوا میں نور کی ایس کے بدور نتیاں مورد کا معنوبی کا معنوبی معن

سال کاتھا، ین کی تعین مین بخت اختلاب کو بعضون نے ۱۲ سال، بعضون نے ۱۹ سال، اوربعضون نے ۱۰ سال بتایا ہم اللہ تا ا لکین زرقانی نے لکھا ہے کہ پلی روابیت زیا وہ صحیح ہے ، اگر سائٹ کو سال ولا دت قرار دیا جائے، تو اس وقت اکا بیس نہیں ا بوسکا تھا ، البتہ اگر م ۲ سال کی عربیلیم کیجائے تو اس من کو سال دلا دت قرار دیا جا سکتا ہے، لکین اگر یہ روایت صحیح ان کی جائے کہ وہ بائے برس قبل نبوت میں میدیا ہوئین تو اس دقت انکاسن ۲ سال کا ہوسکتا ہے،

حضرت ابرائم

ام بیت والی مرتبی میں بہی تھیں ائفرت ملام ذرام میں جان جائے ، حضرت ابراہم کے گود میں لیتے ، اور جست افرام میں کے شوہر لو ارتبی اس لیے گھرو موٹین سے بھرارہا تھا، لیکن خضرت ملم اوجو دنظافت طبع گوارا فرائے ، اور جست ابراہم میں کے بیان انتقال کیا ، آخضرت ملم کو فربروئی ، توجدالر ممن بن عون کے ساتھ تشریف لائے ابراہم میں کے درین اٹھالیا، آئکھوں سے آنوجاری ہوگئے ، جدالر ممن بن عون نے کہا، یا رمول الشرائب کی بیالت است میں بیائے فرمایا بیر حمت ہے۔

عرب كانيال تعاكم جب كوئى براتحص مرجاً اب ترجانه بن كس لكباتا ہے ، اتفاق سے مس روز مضرت ابراہيم سنے

و فات بائی، سورج مین گهن لگ گیاتها، عام طور پیشهور ہوگیاکہ بیان کی موت کا اثر ہے ، انحضرت ملم کومعلوم ہوا تو فر مایا ، چاند ا المورورج خدا کی نشانیان بین کسی کی موت سے ان بین گسن نمین لگتا » چھوٹی می چار پا کی برجنازہ اُٹھایا گیا، آنحضرت معلم نے خود نا زجنا زہ پڑھا گی، غنا<del>ن بن ظ</del>یون کی قبر *کے تص*ل فن ہوئے ، قبر یون فضل بن عباس اور اُسامہ سنے اُتا را ، اُنحضرت صلعم قبرے کنارے کھڑے ستھے ، قبریر یا نی چیڑ کا گیا ، ا در اس م ایک امتیازی علامت قائم کی گئی، ا بو دا و را و را و را بیتی کی ر دامیت کے سوافق دومهینه دس دن کی عمر پائی، زیجبت شمین پیدا ہوے تھے،اس ایت اً کی بناپر سٹنسٹ مین انتقال ہوا ، و<del>اقدی</del> کے نزد کیک اور بسے الا ول سنسہ مین دفات کی ، اس کا فاسے تقریباً بیندر و میسنے زندہ رہے، بعض رواتیون مین سہے کہ سولہ سیننے آٹھ ون کی عمر یا گی، بعض لوگون نے مرتبِ حیات ایک برس وسل ہاون کھی ہم لكين صحاح مين حضرت عاكث من روايت بوكدا براتيم الا مرامين كك زنده رسي،

## ازواج مطوات كے ساتھ معاشرت

ازواج مطهرات کی تعداد و کمکنینجی تھی اِلن میں عام اصول نطات کے موافق ہر مزاج اور مرطبعیت کی عور میں تیں یا از واج مطہرات کی خورش کی عور میں تیں یا ہم رشک اور منا فست بھی تھی آئے خفرت (صلی اللہ علیہ وکلہ بھیٹے فقر و فاقہ سے بسر کرنے ہے،ان کی خورش و ہوشت کی اسم شکل کا استفام بھی خاطر خوا ہ نہیں ہوسکتا تھا ،اس لیے ان کوشکایت کا موقع ملتا تھا ،ان تام حالات کے ساتھ بھی آپ کی جبین خال بھی تاریخ کی نہیں ٹرین تھی ،

حضرت فریج کے ساتھ آپ کو بے انتہا مجمت تھی،جب وہ عقد نگاح مین آئین تو آنحضرت تھی کا ریان شاب اور ان کا ٹرھا پاتھا، تاہم آپ نے اُن کی وفات تک کوئی شادی نہین کی ، وفات کے بعد بھی جب کھی ان کا ذکر آجا آا ، تو آپ جش ِ مجبت سے بے تاب ہوجاتے تھے، (تفعیل ورپرگرز کی ہے)

ت حضرت خرکیج سے بدر مفرت مالٹ از داج مطرات میں سے مجوب تر تھیں الیکن مجہت کے اسباب وہ نہ تھے ہو عام انسانو ا میں بائے جاتے ہیں جن صورت میں حضرت صفحہ ان سے ٹرھ کرتھیں 'اور ور میں تھیں ٹیرٹوا ہری ماس میں مج ہو گراز واج اُن سے کم نہ تھیں ، لیکن حضرت مالٹ کی فا لمبیت ، ذلا نت ۔ قوت اجتما و۔ وِقت ِ نظر وصتِ معاومات ، اسیسے اوصاف سے جو ان کی ترجیح کا اصلی سبب ستھے ،

ایک دفرجنداز داج مطهرات نے صرت فاطر زمراد کوسفیر نباکر آنخصرت ملعم کی خدمت میں بھیجا، حناب مسیّدہ فررست اقدس میں حاضر پوئین، وستور کے موافق سبطے از دن طلب کیا، اجازت کی توساسنے آئین، اورع فن کی کہ از واج مطهرات نے جبکو وکیل نباکر بھیجا ہے گاپ ابو کم کرکی بیٹی کو ہم پرکیون ترجیح دسیتے ہیں "کان حضرت صلع سنے از واج مطہرات نے جبکو کیل نباکر بھیجا ہے گاپ ابون "جناب سیدہ سے لیے اثنا کا تی تھا، وا بس جا کہ ارشاد فرایا جان پرزاکیا تم اس کو نہیں جا ہم بین دخل نہ دون گی،

اب اس خدمت دسفارت) کے لیے صفرت زینب انتخاب کی گئیں، کیونکہ از داج مین سے حضرت زینب کے

موصیت کے ساتھ حضرت عاکشہ کی ہمسریٰ کا دعولٰی تھا ،اس لیے دہی اس خدمت کے لیے زیادہ موزون تھین ا ینون نے برمنجام ٹری ولیری سے اواکیا اور ٹرسے زورے ساتھ یہ نابت کرناچا ا کر حضرت عائشہ اس رتبہ کی حق نہیں ہیں حضرت عانشہ جپ سن رہی تھیں اور رسول الله <del>ص</del>لعم کے جہرہ کی طرف دکھیتی جاتی تھیں، حضرت زیز آ ب تقر*ر کر حکی*ین، تو مرضی پا کرکھڑی ہوئین ۱ وراس زور وشورکے ساتھ نقرر کی کرحفنرت نرنیب لاجواب ہوکرر ہ<sup>ا</sup>گئین' المنفرت ملم في الكيون زبوا الربكر كي مبي سب آن حضرت صلعم کا ارشاد ہے کہ شادی کرنے کے بیے عورت کا انتخاب چارا وصاحت کی نبایر ہوسکتا ہے ، مال نہیں حسُن ، دینداری ، سوتم دمیٰدارعورت تلاش کرو، آنحضرت ملم کوهر کام مین رسی مقدم جوچنه پیش نظر ہوتی تقی و ہ دین ہوتا ں سیسے ازواج مین بھی دہی زیا ر ہنظور نظر ہوتی تقیین جن سے دین کی خدمت زیادہ ا دا ہوسکتی تھی، ازواج مطهرات کو باریا بی کا زیا د ہرو تع مل نظا، و ہ خلوت وجلوت کی شر کا یہ صحبت تقین اس سیے نہ ہم ی احکام ومسائل کے علم دا طلاع کا بھی ان کوسب سے زیا دہ موقع ملسکتا تھا،لیکن ساتھ ہی اس کی حزورت تھی کرساً مل کے شیھنے، اور نات ِ شربیت کی ته تک پنجنے کی بھی قابلیت ہوس مین یہ قابلیت جقدرزیا وہ ہوتی استقدرزیا وہ تمتع اُٹھاسکتا تھا، حضرت عائمتٰه مجقدانه دل و د ماغ رکھتی تقین اس لیے قرب حبت سے اس قدر فائدہ اُٹھاسکین کہ بڑے بڑنے اُزل ا وروتين مسأئل مين و ه اكابر صحابر سي خالفت كرتي تين اورانصاف بالاے طاعت است اكثر مشاول مين اُن كي م و وقت نظر کا پیر بھاری نظر آناہے، چنا بنی اس کی کمیقد تفصیل حضرت عائشہ کے عالات میں گزر کی ہے . معمول تھاکہ ہرروزاپ تام از واج مطہرات کے گھرون مین (جویاس پاس تھے) تشریعین لیجائے ،ایک ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیرٹھرتے ،جب اُن کا گھراَ جا تا جنگی باری ہوتی توشب کو دہین قیام فراتے ۔ یہ اب<del>و دا ک</del>و د ن ر دایت سبے اُزر قانی مین حضرت استکم سکہ حال میں کھیا ہے کی عصر کا وقت ہو اتھا اورا تبدا وحضرت لہ یہ وا تعربوری تفصیل کے معامقہ نجاری اور دگراحادیث کی کمالون میں سبے -الفاطار وابیت سے بطاہرمترا ور بواہے کر دونون فرلق سنے صرفہ ے دوسرے کی *کسرشان کی تھی* مبیباکہ مام طور پرسوکمنین ہاہم خاگی حبگڑ ونین کرتی ہین بلین پر کم نظر*ی ہے حضرت ماکشہ نے بنی ترج*ج کی و م<sup>و</sup>سکت وليلين ميان كي مون كي حبكاجواب سكوت كرورا وركي فرموسكما موكا مله كماب اللكاح نجاري شراهيا -

ہو تی تھی، بعض روایتون بین ہے کہن کی باری ہو تی تھی اُنہی *کے گھری*تیام ازواج مطہرات اَ جاتی تقیین اور دیر کا صحبت رہتی تھی، کچھ رات گئے سب خصت ہوجاتی تھیں' اس سے ظاہر ہو گاکہ گوا زواج بین کھبی کمبی منا فست کا اظہار ہو اتھا ، ا لیکن دل صاحت تھے ، ا در ہاہم ملک<sup>ر</sup> طف صبت اُٹھا تی تھین<del>، اُٹھار</del>ے ملعم کے شرب صبت نے جس طرح اِن اُٹیپون کو جلا وی تقی اس کا اندازہ ا**و کے** واقعہ سے ہوسکتا ہے جبین جناب عائمتہ کومنافقین نے متھ کیا تھا اس سے ٹرھکر حریفون کے لیروز تقام کاکیا موقع ملسکتا تھا،لیکن با وجوداس کے کوغیر تعلق لوگ ہمت لگانے بین آلووہ ہوگئے، تاہم ا زواج مطوات کا دامن صاف رہا،حضرت عائشہ کی ٹری حربین حضرت زینب بھیں الیکن جب رسول اللہ صلیم نے ان سے ہتعضار فرما یا تواننون نے کا نون پر ہات رکھا کہ حاشا نیحض ہمت ہی حضرت عائن آجب وا قعبُ افک کا ذکر کرتی تھیں تو ہمینہ حضرت زینب کی پاک باطنی کی شکرگزاری ظاہر کرتی تھیں، جنا سے تنجاری کی متعدد روایتون میں تفصیلًا مذکورہے۔ ۔ 'آخضرت صلع حبر طرح از دارج مطوات کی خاطرداری فرائے اوران کی نازک مزاجیا ن بر داشت کرتے تھے' اس کا زرازہ ذیل کے واقعات سے ہوگا، ا يك د فعدا زواج مطوات مفرين سا توتهين، سار بإن، ا دنش كوتيز المنف لكي، آپ نے فرمايا" و مكين إي أَجِلِنْ (شَيْثُ) بين-حفرت صفيد كهانانهايت غره يكاتى تقين اكب دن انهون في كهانا يكار آخفرت ملع كي بس مبيا ، أب اسوقت حضرت عائشہ کے گوین تشریف رکھتے تھے، حضرت عائشہ نے فادم کے ان سے پیالے چین کرزمین یر دے مار ۱۱ المنحضرت للعمن بایسے کے کرسے جُن جُن کر کھیا سکنے ۱۱ وران کو جوڑ ۱۱ بھرد وسرا بیا لد منگواکروائیس کیا، اکی د نوچھرت عائشہ کففرت ملعم سے برہم ہوکر ملبند آ واز سے باتین کررہی تھیں. اتفاقاً حضرت الو بکرم آگئے حضرت عائشہ کو پکڑ کڑھیرط مارنا جا کا کہ قورسول اللہ سے چلا کر بولتی ہے ، انحضرت ملعم نیچ بین آگئے ، اور حضرت عائمتہ کے آرہے لے بخاری میں بیر وایت کتاب النکاح سے ذیل میں ہے لیکن ازواج کے ام بنین نس ٹی مین نام کی *تفریح ہے بیکن ر*وایت مین سى سدرافقات ہے۔

آگئے، حضرت ابو کرغصتہ میں بھرسے ہوئے باہر چلے گئے ، اکففرت ملع سنے حضرت عائشہ سے کماکیون! مین نے کس طرح انگئے، حضرت البو کرفوت ملع میں کا کہ میں ایک تو دہ حالت بدل کی گئی، بوسے محکو بھی صلح مین ایک تو دہ حالت بدل کی گئی، بوسے محکو بھی صلح مین انٹر کیسے بھی، آپ نے فرمایا ان اور ہا گئ

ایک دو فرائخفرت علم نے حضرت عالمتہ سے فرایا کا توجھ سے حب ناراص ہوتی ہے تو مین تھے جاتا ہون " بولین اکیز کر ارشاد ہوا کہ حب توخش رہتی ہے (اورکسی بات پرشم کھانی ہوتی ہے) تولیل قسم کھاتی ہے ۔ " حکم سے خدا کی استان ہوتی ہے اور حب ناراض ہوجاتی ہے تو کہتی ہے " اربراہیم کے خدا کی فتم " حضرت عائشہ نے کہا " ہان یا رمول اللّذ میں خرا اللّذ میں خوال اللّذ میں خوال اللّذ میں خرا اللّذ میں خوال اللّذ میں خرا اللّذ میں خوال میں خوال کی کر خوال کی خ

۔ حضرت عائشۃ شا دی کے وقت بہت کم ہن تقین اور لڑکیون کے ساتھ کھیلاکر تی تقین - اَنحضرت صلعم اتفاقاً اَجاتے اقورڈ کیان بھاگ جاتین 'آپ اُن کو کُلاکر حضرت عائشۃ کے پاس بھیجہ یاکڑتے '

صبتی ایک جھوٹا مانیزہ رکھتے ہیں جبکوحراب کہتے ہیں۔ اوجی طرح ہمارے ملک میں بیٹہ ہلاتے ہیں جبتی اس سے کھیلتے ہیں ایک دفیرعید کے دن عبتی یہ تا خاد کھا رہے تھے ، حضرت عالمتہ نے دیکھنے کی خواہ ہن ظاہر کی انحفت صلعی آگے کھڑے ہوگئے ۔ حضرت عالمتہ دوشی مہارک پر رضارے رکھڑٹا خا دیکھنے گئیں اور دیریک و کھنی رہیں بیانتک کراپ نے فرایا کیوں ابھی تک تم برنبین ہوئیں، بولین بنین ، آب جب ہورہ بیان تک کو خود تھاک کرہٹ گئیں۔ ایک دفیر حضرت عالمتہ گڑیوں سے کھیل دی تھیں، آتھ رہا ہے ہا ہرے تنزیب لائے ، گڑیوں میں ایک گھوڑا ا جی تھا، جس کے بڑجی ہے، آب نے فرایا یہ کیا ہے، بولین کر صفرت سیان کے گھوڑوں کے بھی ترب تھے، آب نے تبسم فرایا ۔ عوام میں مشہورہ کے کہیلے گھوڑوں سے برجاتے رہے ۔ لیکن نشان اب بھی یا تی ہے ۔ حضرت عالمتہ رہ نے اس فرایا تھا۔ نواز تھا ہوگئی تھی پرکٹوا دیئے، ائس وقت سے برجاتے رہے ۔ لیکن نشان اب بھی یا تی ہے ۔ حضرت عالمتہ رہ سے اس

له الوداوُد كتاب الاوب، إب ما جار في المزاح - سله مي سلم تسمه ميم سلم مسكه الودارُ وكتاب الادب ـ

ایک د نورآپ نے حضرت عائشہ سے کہاکہ آؤٹٹز قدمی مین مقابلہ کرین حضرت عائشہ اُسوقت و بی بیٹی تھیں، آگے گئل گئین، جب بین زیادہ ہواا در پُراندام ہوگئین تو پھرسائقت کی نوست آئی، اسب کی د ہ پیچھے پر گئین، آپ نے ذما یا ایس برن یادہ بد

ا زداج ملهرات ا دراہل دعیال (انسان بزات غو د فاقدکشی کرسکتا ہے ، سخت سے خت کلیفین اُٹھاسکتا ہے ، زخارف نیوی ب ده دندگی کواس قبیم کی ساوه در دندگی کواس قبیم کی ساوه دا قربا، یا محضوص عزیز ترین اولا د کواس قبیم کی ساوه ا در شقتفانه زندگی بسر کرسنے پرمجو رنہین کرسکتا ہیں و جہسے کہ دنیا مین جن لوگو ن سنے راہمیا نه زندگی بسر کی ہے ، انھون نے اپنے آپ کوہنیہ اہل وعیال کے حبھگڑون سے الگ رکھاہے ، ونیا کی ذہبی تاریخ مین صرب انحضرت صلیم کی زنرگی ہر للیہ کی ایامتشنیٰ شال ہے،آپ کے نوبیدیا ی تفین جن میں بیض ناز دنیمت بین بی تفین اور اکثر موز گرانون سیقسلق رکھتی تھیں، اس سیے ان کا قدر تی میلان غذا تا کے نظیف ولباس ا کے فاخرہ کی طرف ہوسکتا تھا،متعدد صغیرالین شیحے تھے حکوکھانے بیٹنے کی ہرخوشگوار ا درخوشنا چیز اپنی طرن اُسل کرسکتی تھی، انحضرت صلعم کوحبیاکداد مریکے واتعات سے معلوم ہوا ہو گا اعزہ ا ولا دا دراز واج مطهرات کے ساتھ سخت مجت تھی 'آپ نے رہا نیت کامھی قلع قمع کر دیا تھا، اور فق حات کی کثرت میشر ا این مال د زر کے غزانے ٹارہی تھی، لیکن با این ہمہ آخفرت ملتم سے اپنی ذات کی طرح انکوجھی زخارت دنیوی کا خو گرنیین بنایا، ملکہ مروقع پر روک ڈوک کی اس بنار آپ کے تام خانان کی زندگی آپ کے اُسو اُحسنہ کا اعلیٰ ترین مظمر نگئی۔ حضرت فاطمرة ب كى محبوب ترين اولا د تفين ليكن الهون نے آب كى محبت سے كو كى د نيوى فائد ه منين أعظاميا، ان کی عام خانگی زندگی میفتی کهاس قدر عکی میتی تقیین که استحون بین حیاسے پڑیڑ سکنے تھے، بار ادمشک مین یا نی بھو *کر*لانے سے سینے پر گھٹے پڑگئے تھے، گھرمین جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چیکے ہوجاتے تھے، جو طھے کے پس بٹیتے بیٹھتے کپڑے دھومین سے یاہ ہوجاتے ہے لیکن بااین ہم جب انفون نے <del>آنخفرت آن</del>م ہے ایک بارگھرکے کار دبارے یے ایک اونڈی مانگی ا درہا تھ کے چھانے و کھائے توآپ نے صاف انخار کر دیاکہ ینقرار دیالی کاحق ہے۔

5/3/1/Q

ریک دفعہ آپ حضرت فلط نئے کے پاس آئے ، دیکھاکراُ تفون نے نا داری سے اس قدر جھپٹیا دو بٹیرا وڑھا ہے کہ تسر

وهانكتي بن توبا نون كفلجات بين اورما نون جيباتي بين توسر ربهه ره جا الشيء

صرت ہیں منین کوخود عام طریقہ اظہار مجت کے خلاف انکوا رائش یا زیب د زینت کی کو کی چیز نہیں دیتے تے ۔ بلکاس تنم کی جیزین انکو دوسرے ذرا کو سے ملتی تھیں انکوبھی نا پیند ذرائے سے ، چنا بنے ایک و فوج هزت علی نے ال س سوسنے کا ایک کا رویا ، آپ کومناوم ہوا تو فرایا ، کیون فاطمہ کیا لوگون سے کہلوا نا جا ہتی ہوکہ رسول اللّٰہ کی والی آگ کو کاربینتی ہے جیا بنچ مصرت فاطمہ نے اُس کو فرراً بیچکا اُسکی تمیت سے ایک غلام فرید آیا۔

ا مام حسن اورا مام حین علیا السلام کوجاندی کے گئی بہنائے ، آب حسب مول حفرت فاطمہ کے گھرکے دروازون پر پردہ لگا یا، او امام حین علیا السلام کوجاندی کے گئی بہنائے ، آب حسب مول حفرت فاطمہ کے بہان آئے قواس دنیو ہو المام حین اورا مام حین علیا السلام کوجاندی کے گئی بہنائے ، آب حسب مول حفرت فاطمہ کو ایا ور بجری کے المام حسال کو دکھکا و البس سکنے ، حضرت فاطمہ کو آپ کی نالپندیدگی کا حال معلوم ہوا قویر دہ جاک کردیا اور بجری کے المام حسکنگان نکالڈ الے ، بجے آپ کی خورت میں روتے ہوئے آگئی ، آب نے فرایا یہ میرے البسیت ہیں، میں یہ نہیر ، جانگا کہ وہ اول نظار حن دنیا ہے آلود ، ہون اس کے برنے فاطمہ کے لیے ایک عصیب کا اور المتی دانت کے کوئی خیداً اور ایم مطمرات کے ساتھ آپ کوجو مبت تھی اس کا اظہا کرتھی دنیا دا دام طریقہ سے نمین ہوتا تھا، جنا بجرا زواج مارے جب ا بھے کھانے اور اپنے فاہس کی خواہش ظاہر کی تو آپ سے آئن سے ایلاء کرایا ۔

تام ازواج مین آب کو حضرت عالمتر سرے زیادہ محبوب تھیں لیکن میحبت رنگین لباسون اور نہرے زیورو
کی صورت میں کھی نہیں ظاہر ہوئی ، تمام بی بیون کا جولباس تھا دہی حضرت عائشہ کا بھی تھا، جنائج وہ غود فراتی ہیں۔
ماکانت لاحد انا الا قرب واحد رنجاری جروام غود م

الرکبھی اُس کے فلاف اُن کے بدن پر دنیوی آ رائش کے سروسا ان نظراً تے تو اُنخفرت سلم انکومنع فر استے ،ایک م انفون نے سونے کے نگن چنے (سکتہ) آپ نے فرایا اگر درس کے نگر نے عفران سے دنگ کر بہنین تو بہتر ہوتا ، (تام اہل وعیال وفا نواد کہ بنوت کو مائنت تھی کہ وہ بُرِ تلف درشی باس ادر رونے کے زیوراستعال کریں ،آپ اُن ۔ زبایا کرتے تھے کو اگر تم کو اس کی تمناہے کہ بیجبزین تکومنت میں ملین تو دنیا میں ان کے پہننے سے پر ہزرگر وہ )

انظام خانگی اگرچرا دولیِ مطهرات کی مقدا وا کیک زماندین و کک پنج گئی همی اوراس وج سے خانہ واری کے بہت سے بھیرے تھے، تاہم آپ کوخو و بغس نفیس، اُن جزون سے سرو کا رنتھا، اپنی ذات کی نبست توالزام تھا کہ جو کھیا آ، و ن کے دن صرف ہوجا آ، بہان تک کراگروے ولاکر کچر اِ تی رہجا آ تو آپ اُسوقت تک گھرین نہ جاتے، جب تک و ہم کا خیر الکن سے دواج مطہرات اور موانون کے کھانے بیٹے، رہنے سنے کا انتظام محفرت بلال شرکے کھانتھا می کا انتظام کا کیا الیودا کو دہمین عبدالتّہ ہوزنی سے روایت ہے کہ مین نے حضرت بلال سے پوچھا کر رسول اللہ صلح کے خانگی انتظام کا کیا حال تھا ، اعتوان نے کہا آخضر چیلی کا تام کا روبا رمیرے ہر وتھا، اور آغاز سے اخیرز کا نہ وفات تک میرے اسے بیت کا انتظام کو گئیا ۔ ورا ہمیول تھا کہ جب کو گئی نا دائیل ان آب کی خرمت مین حاضر ہوتا، تو تکہوارشا دہوتا، مین جاکر کمین سے قرض لا آن اور اسے کھانے کیٹرے کا انتظام کر واتیا۔

اہل دعیاں از واج مطہرات کے بیے یہ انتظام تفاکہ بونفیر کے خلتا نین سے انکا حقد مقرر کر دیا گیا تھا، وہ فروخت کر دیا کے مصارت کا نظام جا آجوسال تھر سے مصارت کے لیے کافی ہوتا ، خریج نیے تھے ہوا تو تام از واج نے لیے فی کس . مروش کھور اور ۲۰ وس کھور اور ۲۰ وس کو ترائز میں تعیض از واج نے جن میں حصرت عاکمتُر اور ۲۰ وس کو برا اور ۲۰ وس کو برائز مقر ہوگیا، دس ۲۰ وس کا ہوتا ہے جھزت عرکے زمانہ میں تعیض از واج نے جن میں حصرت عاکمتُر عمل میں تاہد کی جات کے بہت اور ۲۰ وس کے برائے ہے گئے۔

تمالع لمالثان سيرة النوية على صاحبا الصلوة والتية

كتباشتيان من مردى ليند حضرت اعجازة فم لكهنوى

له جددوم اب في الامام يقبل مرايا المشكيين، تله نجاري صفرو٠٠ مرسله نجاري كتاب المزارعة جداول صفحه ١٣



GIY.UI.SA

GIY.UI.SA

CONTROL No. Date No. Date